وفاة محدث الحجائر في الصحافة السعودية

# ENSONS SON



ففت ؛ عظم ب كيشنز لطبيرؤر (اوكارا)

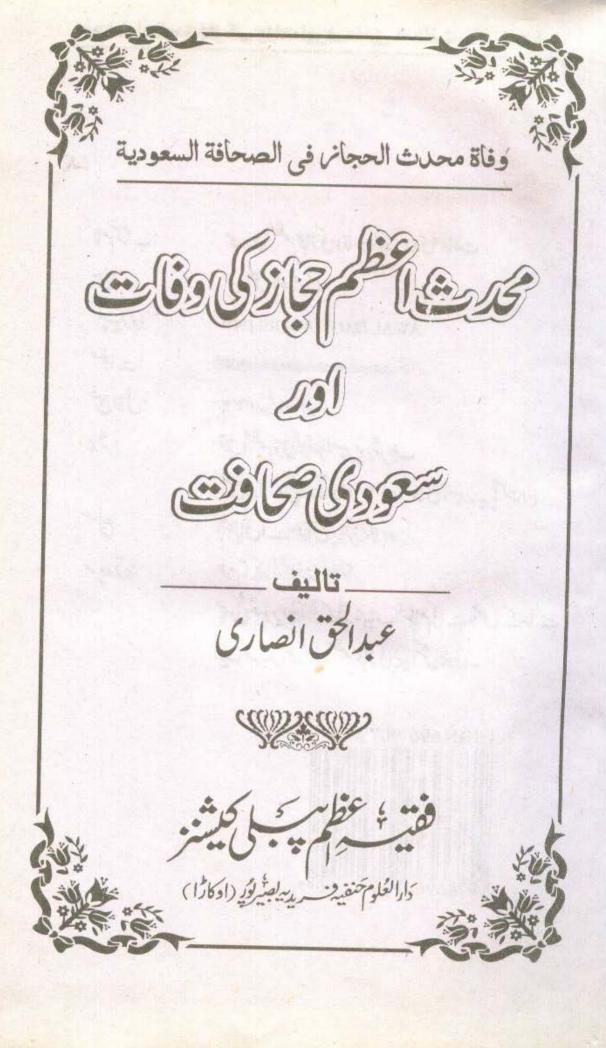

محدث اعظم مجازى وفات اورسعودى صحافت نام كتاب: غيدالحق انصاري تاليف: كيبوثركود: AWAL/MUHADDIS.INP صفحات: طبع اوّل: er-11/01144 فقيه اعظم يبلى كيشنز بصير يورشريف ضلع او کاڑا، بوسٹ کوڈاا • ۷ م، اسلامی جمہوریہ یا کتان مطبع: اشتياق اعمشاق يرنزر الامور سرورق: حرم مكه كمرمه كافضائي منظر چھوٹی تصویر حرم مکہ کے قدیم باب السلام کی ہے،جس کے سامنے ایک گریس محدث اعظم تجازی پیدائش موئی۔

ISBN 696-9079-24-5

مصدي

حجاز مقدس کے باشندگان کی نذر

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عربی ماہ نامہ واصل "، شارہ اپریل ۱۱۰۲ء، صفحہ ۲سے ماخوذ]

#### Medical Adulting فهرست عنوانات

1922 Thomas Breeze Popular

| حفح | عنوان                                  |          |
|-----|----------------------------------------|----------|
| 11  | حرف محبت، صاحبز اده محمر محب الله نوري |          |
| 19  | WINDS OF THE PERSON NAMED IN           | باب اوّل |
| r.  | سادین ٹیلی ویژن چینل پروفات کی خبر     |          |
| M   | المستقلة على ويرثن جييل                |          |
| rı  | العربية ليلى ويژن چينل                 |          |
| 77  | خاندانی پسِ منظر                       |          |
| ٢٣  | محدث اعظم حجاز كاتعارف                 |          |
| 74  | اسلاميان پاک وہندے روابط               |          |
| 79  | نماز جنازه وتدفين                      |          |

| <b>(6)</b> | محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت |
|------------|----------------------------------------|
| mh         | اقراء ٹیلی ویژن چینل پرتعزیتی پروگرام  |
| rr         | باب دوم                                |
| mu.        | آزادی صحافت اور عرب ممالک              |
| ro         | سعوديعرب                               |
| <b>FZ</b>  | سعودی صحافت کے خدوخال                  |
| rz         | سعودى عرب اورآ زادى صحافت              |
| r2         | سعودی صحافتی ادارے                     |
| r/A        | اخبارات ورسائل كانعارف                 |
| ۳۹         | روزنامه "البلاد" جده                   |
| ۵۱         | روزنامه المدينة المنوسة "جده           |
| ٥٣         | روزنامه "الندوة" كمكرمه                |
| ۵۳         | روزنامه عكاظ "جده                      |
| ۵۵         | روزنامه "الجزيرة" رياض                 |
| 70         | روزنامهُ الرياض "رياض                  |
| 04         | روز نامه "الوطن" ابها                  |
| ۵۸         | مفت روزه "الاسايعاء" جده               |
| ۵۸         | مفتروزه "اقراء" جده                    |
| ρΛ.        | ماهنامه "المنهل" جده                   |
| ٧٠         | ماه تامه "المجلة العربية "رياض         |
| 41         | روزنامه الشرق الاوسط "الندن            |
| 7 7        | روزنامه "الحياة" "لندن                 |
|            |                                        |

|        | روز نامه اردو نيوز "جده                  | 40  |  |
|--------|------------------------------------------|-----|--|
|        | وای                                      | YO  |  |
| اب سوم |                                          | 44  |  |
|        | محدث إعظم حجازى وفات اورسعودي صحافت      | AF  |  |
|        | اليلاد                                   | 79  |  |
|        | المدينة المنوعة                          | M   |  |
|        | الندوة                                   | Irr |  |
|        | عكاظ                                     | ira |  |
|        | الجزيرة                                  | IYY |  |
|        | الرياض                                   | AFI |  |
|        | الوطن                                    | 141 |  |
|        | الابيعاء                                 | 124 |  |
|        | اقراء                                    | 120 |  |
|        | المنهل                                   | IZY |  |
|        | المجلة العربية                           | 144 |  |
|        | الشرق الاوسط                             | IZA |  |
|        | الحياة                                   | 1/4 |  |
|        | اردونيوز                                 | 1/4 |  |
|        | اخباری تراشوں کی یک جااشاعت              |     |  |
|        | اردونیوز کے تراشوں کی یک جااشاعت         |     |  |
|        | اخبارى تراشول كانتخاب كى انترنيك پراشاعت | Mr  |  |

| (8)   | عظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت      | محدث      |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| IAA   |                                       | باب چمارم |
| IAY   | شخفيات ايك نظرين                      |           |
| Y+1   | شخضيات كانعارف                        |           |
| P+1   | ويكرعرب شخضيات كانعارف                |           |
| rII   |                                       | بابپنجم   |
| mir . | محدث فجاز كامسلك                      |           |
| mim   | فآویٰ سیدعلوی ما کلی                  |           |
| min.  | "اتحاف ذوى الهمم" كى اشاعت            |           |
| riz   | شخ عبدالقادر سندهى                    |           |
| rr.   | مولدابن ديبع برخقيق واشاعت            |           |
| rr•   | شيخ عبدالله بن حميد                   |           |
| PTI   | شيخ عبدالعزيزبن باز                   |           |
| PTT   | الموماد الروى برحقيق واشاعت           |           |
| PTT   | پندرهوی صدی ججری کا آغاز              | 1,0       |
| rrr   | "الذخائر المحمدية"كااشاعت             |           |
| rrr   | علماء سپريم كونسل                     |           |
| met.  | علماء سپریم کونسل کی کارروائی         | 1 1       |
| rro   | سپريم جود يشنل كونسل مين طلي وساعت    |           |
| PPY   | شخ سليمان بن عبيد                     |           |
| PPY   | مسلك سواد اعظم براستقامت كي اعلى مثال |           |
|       | علاء سيريم كونسل كى مزيد كارروائى     | 23 14     |
| PTZ   |                                       |           |

| 4 | 9       | • | صحافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بر سعودی | مفات اه | حماز کے        | اعظم        | محدث            |
|---|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-------------|-----------------|
|   | ALTERNA |   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | -3       |         | Plans 3 minros | Adventure à | Annual Annual A |

| ********** | 01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0 |
|------------|------------------------------------------|
| TM         | محدث ججاز كاقلم روال دوال                |
| rm.        | شخ ابو بكر الجزائرى                      |
| rra        | قلمی جنگ کا آغاز                         |
| PP+        | شخ عبدالله بن سليمان منيع                |
| rri        | دارالافتاءرياض                           |
| rrr        | شيخ حمود بن عبداللدتو يجرى               |
| mmh        | جشن ميلا دالنبي الفيقم برمزيد كتب        |
| rro        | شيخ سيد يوسف بن بإشم رفاعي               |
| rry        | شيخ سيديونس بن ابراجيم سامرائي           |
| TT2        | شيخ راشد بن ابراجيم مريخي                |
| TT2        | مراکش کے دوجلیل القدرعلاء                |
| TTA        | شيخ حسن طنون                             |
| 779        | شيخ مصطفيٰ بن عبدالقا درعطا              |
| 779        | شيخ عبدالرحمان بن ابو بكر آلملا          |
| m/r-       | محدث ِ حجاز کی اہم ویادگار کتاب          |
| rrr        | "مفاهیم یجب ان تصحح" کے چندمقرطین        |
| roi        | سعودی وزیراوقاف                          |
| rol        | شيخ المعيل بن محمد انصاري                |
| ror        | شخ سيدا بي الحسين عبدالله حسى باشى       |
| ror        | محدث ججازى معركة الآراء مزيد تقنيفات     |
| ror        | محدث جازى خالفت ميس مزيد مواد            |

| €10 € | م حجاز کی وفات اور سعودی صحافت          | محدث اعظو |
|-------|-----------------------------------------|-----------|
| roy   | محدث جازى تائيديس مزيد مواد             |           |
| ron   | ڈ اکٹر عمر عبد اللہ کامل                |           |
| PY+   | اسلاميان ياك ومندكامؤقف                 |           |
| דייר  | محدث جازي منج                           |           |
| rzr   |                                         | باب ششم   |
| MAR   | محدث جبازى ياد                          |           |
| TLA.  | محدث تحازى وفات اورياك ومندكي اردوصحافت |           |
| MAI . | حواله جات و حواشی                       |           |
| MAT   | فهرست مصادر و مراجع                     |           |

+1

### حرف محبت

موت ایک الل حقیقت ہے، جس ہے مفر ممکن نہیں --- اس دنیائے ہست و بودیل جوآیا، اے دار فائے دار بقا کی طرف بہر حال سفر کرنا ہے:

ہر آل کہ زاد بہ ناچار بایدش نوشید نرجام دہر کے 'دیگ گئ مَنْ عَلَیْہ ہَا فَان' وشید جانے روزانہ کتنے ہی مسافر عالم آخرت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تا ہم ان میں کچھالیے افراد بھی ہوتے ہیں، جن کی رحلت کسی ایک فرد یا خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے کی عظیم سانح سے کم نہیں ہوتی --- موتُ العالم موتُ العالم موتُ العالم موتُ العالم موتُ العالم میں خدث بجازی ہے، جن کے سانح ارتحال کا صدمہ پورے عالم اسلام بالحضوص عالم عرب نے شدت سے محسوس کیا ۔--

سروقد، سفیدرنگت، خوب صورت، سیاه آئکھیں، کشادہ جبین، سلیقے اور قرینے کی داڑھی،
زبان صاف اور شستہ، جیسے کو ثرق سنیم سے دھلی ہو، اجلا، بے داغ اور سفید و براق لباس، سرپر
سفید عمامہ، جلال و جمال کا حسین امتزاج، متانت و شجیدگی کا پیکر دل نواز ، فکر و دانش میں متاز،
عالمانہ وقار، بزرگانہ اطوار، جسمہ زمر وایثار، مجاہدانہ کر دار، خوش گفتار، حسین صورت، لطیف سیرت،
جامع شرافت، سرایا خیر و برکت، علوم مذہبی میں دست گاہ، علوم عصری سے آگاہ، تقریر و تحریر میں
یکہ وطاق، سادہ الله میں شکو تھے المولم و البحث مصداق ۔۔۔ یہ تصفیالم عرب کے مام ورعالم وین محدث جازفضیلہ الشیخ سید محمد علوی ماکلی قدس سرہ العزیز:

بهار عالم هنش دل و جال تازه می دارد به رنگ اصحاب صورت را به بو ارباب معنی را

موصوف کا شارعالم اسلام کان چند چیده و برگزیده افرادیس ہوتا ہے جوابے علم وضل ،
شخفیق و کاوش اور وسعت فکر و نظر کی بنا پر امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑ کن اور مرجع عقیدت و
محبت ہیں --- علامہ مجمع علوی مالکی ، شنی سید تھے ، آپ کا خاندان علم وضل کا ابین چلا آر ہا ہے ،
اور سال ہاسال سے مجدح ام میں درس و قد رئیں ، خطابت اور علم حدیث وعلوم دیدیہ کی تر و تن کو اشاعت
کی خدمات سرانجام دیتارہا -- حضرت محدث جاز اعلیٰ تعلیم یا فتہ تھے ، انہوں نے فن حدیث میں اپنے والدگرامی جامعہ از ہرسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ، طویل عرصہ تک مجدحرام میں اپنے والدگرامی کی مند تدریس پر جلوہ افر و زہو کر درس حدیث و سے رہے -- نداء الاسلام ریڈ ہو ہے بھی کی مند تدریس پر جلوہ افر و زہو کر درس حدیث و سے تر ہے -- نداء الاسلام ریڈ ہو ہے بھی آپ کے کیکچر زشر ہوتے رہے -- اللہ تعالیٰ نے آپ کو بردی و جاہت اور محبوبیت سے نواز انتھا ، علمی حلقوں خصوصاً نو جوانوں میں برے مقبول تھے ، عرب دنیا کے بعض علیاء نے نواز انتھا ، علمی حلقوں خصوصاً نو جوانوں میں برے مقبول تھے ، عرب دنیا کے بعض علیاء نے آپ کو اس صدی کا مجد دقر ار دیا ہے --

احقر کوآپ سے عرصه دراز سے نیاز حاصل تھا، سزیو ٹھیک سے یا دہیں لیکن اتن بات بھتی ہے کہ پہلے پہل مدینہ منورہ میں شخ عادل عزام کے ہاں ایک مفل ذکر میں آپ کی زیارت اور خطاب سننے کا موقع ملا، تب کھلا کہ وہاں آپ کا خطاب کتنا مقبول اور کس والہانہ انداز میں سناجا تا ہے۔۔۔اس کے بعد کئی مرتبہ آپ کی زیارت سے متنفیض ہوتا رہا۔۔۔رمضان المبارک

المهاره میں بعد مغرب حرم نبوی میں صفہ کے مقام پران سے ملاقات ہوئی تواپنے ہاں لے گئے اور معقول و منقول اور فروع واصول میں اپنی تمام مرویات اور مسلسلات کی تحریری اجازت سے نواز ااور اس وقت تک کی اپنی تمام دستیاب تصانف کا ایک سیٹ عنایت فر مایا --آپ کواپنے والد گرامی سیدعلوی بن عباس میشاند کے علاوہ متعدد جلیل القدر ائمہ ومحد ثین سے اجازت حاصل نقی ---

آپ نے قرآن، عدیث، فقہ، اصول، عقائد، تصوف، سیرت، تاریخ وغیرہ موضوعات پرکم وبیش ایک سوکت تصنیف کیں، جن میں ٥ ..... محمد طفظی الانسان الکامل ٥ ..... مفاهیم یجب ان تصحح ٥ ..... شرف الامة المحمدیة ٥ ..... شریعة الله الخالدة ٥ ..... نی سرحاب البیت الحرام ٥ .... حول الاحتفال بالمولد النبوی ٥ ..... تاریخ الحوادث و الاحوال النبوی البیت الحرام ٥ تاریخ الحوادث و الاحوال النبوی ٥ تاریخ الحوادث مقاهیم میں المل سنت و جماعت کے و الاحوال النبویة بطور خاص قابل و کر ہیں --- مفاهیم میں المل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات کو قرآن وسنت کے دلائل سے ثابت کیا ہے، اس کتاب کاروال دوال ترجمه مارکیٹ میں وستیاب ہے---

بلاشبه آپ جلیل القدرعالم دین ، ژرف نگاه محقی ، صاحب طرزمصنف ، تجربه کار مدرس ، بلند پایه مقرر ، عظیم مفکر ، بنجر استاذ ، نکته رس نقیه ، صاحب بصیرت مرشد و مربی ، عالمی مبلغ ، مرجع خلائق اور قائد و ربنما تھے ۔ ۔ ۔ موصوف و سعت نظر ، و سعت علم ، و سعت ظرف ، و سعت مطالعه ، و کاوت طبع ، رسوخ فی العلم و العمل بیل اپنی نظیر آپ تھے ۔ ۔ ۔ وہ نجابت و سعادت اور شرافت و و جابت کے محمد تھے ، ابن الفر اری کا بیشعران پر کتنا صادق آتا ہے :

کسان الشریسا عسلقت فسی جبیسته و فسی خسره الشعسری و فسی وجهه القدر وه علمی کامول پر بهت خوش هوتے ---حضرت سیدی فقید اعظم قدس سره العزیز

وہ کی ہوں چر بہت ہوں ہوئے --- حظرت سیدی فقیدا سم فدس سرہ العزیز کے فقیدا سم فدس سرہ العزیز کے فقیدا سم فدس سرہ العزیز کے فقیدی شاہ کارفتاوی نور ہیے بارے میں تفصیلات جان کر بے حدمسر ورہوئے اورا سے وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا ---

١٥ ررمضان المبارك ٢٥ ١١٥ هـ/ ٢٩ راكوبر ٢٠٠٠ وكور بائي شبر مكه مرمه مين ايخ خالق حقيقي

سے جا ملے۔۔۔ بیخبر علمی حلقوں میں شدید رنج وغم سے سی گئی۔۔۔ اہل علم نے آپ کی رحلت کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم سانحہ قرار دیا ہے۔۔۔ احقر ان دنوں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، وصال کی خبر سی تو ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگئی، ول و د ماغ ماؤف ہوکر رہ گئے۔۔۔ ان کا وجود ہا جو داللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ تھا۔۔۔ ان کی موت علم وعرفان اور تحقیق و کاوش کی موت اور آ بروئے فضل و دانش کا سانحہ ہے۔۔۔ وہ کیا گئے کہ علم وفضل جلم و وقار، نظافت و طہارت اور حمیت وغیرت سب کوایے ساتھ لے گئے کہ علم وفضل جلم و وقار، نظافت و طہارت اور حمیت وغیرت سب کوایے ساتھ لے گئے:

رفتم و از رفتن من عالمے تاریک شد من گرشمعم چوں رفتم برم برہم ساختم محدث حجاز کا وصال پوری ملت اسلامیہ، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے، ان کی رحلت سے اہل سنت پہتیم و بے سہارا ہوکررہ گئے ہیں:

> ماكان قيس هلكه هلك واحد لكنه بنيان قوم تهدما

بعض بینی شاہدوں نے ان کے جنازے کے ظیم اجتماع اور جذباتی مناظر کی روداد سائی کہ
اسموقع پرنو جوان ڈھاریں مار مارکررور ہے تھے اور جانے کتنے ہی جبین ہوش وحواس کھو بیٹھے ۔۔۔
جنازہ وقد فین کے موقع پر حدثگاہ تک انسانی سمندر موجز ن تھا ۔۔۔ جنت المعلی کا
وسیع وعریض قبرستان، اردگرد کی سرکیس، بلند عمارات اورگردونواح میں موجود بل، غرض سماراعلاقہ
انسانون سے اٹا پڑاتھا ۔۔۔ شدت از دھام کا اندازہ اس امر سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ
اسموقع پر امن عامد قائم رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے کم وہیش پانچ ہزار پولیس اہل کار
متعین تھے۔۔۔۔

حضرت محدث تجازی رحلت اور آپ کے جنازہ کے تاریخی اجتماع کوعرب صحافت نے غیر معمولی اہمیت دی --- خبروں ، تعزیق مضامین و بیانات کا سلسلہ ہفتوں جاری رہا اور تقریر وتحریر کے ذریعے آپ کی خد مات جلیلہ کوزیر دست خراج محسین پیش کیا گیا --- زیرنظر کتاب ای موضوع پرمحیط ہے ---

پیش نظر کتاب "محدث اعظم حجازی وفات اور سعودی صحافت" چیدا بواب پر مشمل ہے: پہلا باب حضرت محدث حجاز کا تعارف، اسلامیان پاک و ہند سے ان کے روابط، نماز جنازہ تدفین کی تفصیلات پر مشمل ہے۔۔۔

دوسراباب آندی صحافت اور عرب ممالک ، سعودی عرب کی تاریخ ، سعودی صحافت کے خدو خال اور سعودی صحافت اور عرب ممالک ، سعودی عرب کی تاریخ ، سعودی صحافتی اداروں اور اخبارات وجرائد کا تعارف پیش کیا گیا ہے ، صحافتی ضابطه اخلاق میں دیگر امور کے علاوہ وہائی فکر پوری قوت سے غالب دکھائی دیت ہے ، چنانچہ چند برس قبل سرکاری مفتی اعظم بن بازنے ، جنہیں وزیر کا درجہ حاصل تھا، فتو کی جاری کرتے ہوئے اخبار مالکان کو متنبہ کیا کہ وہ رسول اللہ مرفظ آنے کے دو ضمانور کے مواجہ شریفہ کی تصویر شائع کرتے ہوئے اخبار مالکان کو متنبہ کیا کہ وہ رسول اللہ مرفظ آنے کے دو ضمانور کے میں قبور کی تعظیم و تو قیر کا شائع کرنے سے اجتناب برتیں ، کیوں کہ اس سے معاشر سے میں قبور کی تعظیم و تو قیر کا غیر اسلامی تصور انجر نے کا احتمال ہے ۔۔۔[زیر نظر کتاب ، صفح ہے ،

چوتھے باب میں ان شخصیات کا تعارف پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے خود آکر تعزیت کی،

بیانات بھجوائے یا کسی حوالے سے محدث تجاز سے ان کا تعلق رہا ۔۔۔ تعزیت کنندگان میں
صف اوّل کے صحافی ، اشاعتی ادار ہے، عزیز وا قارب ، اہلِ محلّہ ، علماء ، وانش ور ، مفکرین ،
مسجد حرم کی کے ائمہ وخطباء ، مجلس شور کی کے صدر ، رابطہ عالم اسلامی کے سابق جزل سیکرٹری ،
شیخ الازھر ، سابق رئیس الازھر ، مفتی اعظم مصر ، یونی ورشی اسا تذہ ، وزارت اوقاف دئی کے
مدیر اعلی ، غیر ملکی وزراء و جج ، ملک کے بادشاہ ، ولی عہد و نائب اوّل وزیر اعظم ، نائب دوم
وزیر اعظم ، ووزیر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورٹر مکہ مکر مہ شنم ادگان ، ایران و لبنان و سعودی عرب کے
وزیر اعظم ، ووزیر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورٹر مکہ مکر مہ شنم ادگان ، ایران و لبنان و سعودی عرب کے
اکا برعلماء ، لاکھوں عوام غرضیکہ بھی طبقات و مکا تب فکر کے افراد شامل ہیں ۔۔۔۔

شخصیات کے تعارف سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم عرب کی گتنی ہی شخصیات ہیں، جو اللہ سنت کے عقائد ومعمولات کے فروغ کے لیے کام کررہے ہیں اور میلا دیا کہ کی محافل کے انعقاد اور ادب و تعظیم نبوی اور محبت مصطفوی کو عام کرنے میں کوشاں ہیں --- جیزا ہے

الله احسن الجزاء

باب پنجم میں محدث ججاز حضرت شیخ محمد مالکی کے مسلک کے حوالے سے تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے---موصوف اہل سنت و جماعت کے عقا کدومعمولات پر عامل اوراس کے ترجمان ومبلغ تھے-- آپ کے والدگری کے اساتذہ ومشائخ میں شنخ احمرزینی وحلان، امام يوسف بن المعيل ببهاني اور شيخ محد زامد كوثرى بينيز ايسے اساطين علم وفضل اور اكابرين اہل سنت شامل تھے، جنھوں نے اپنی تعلیمات وتصانف کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی توضيح وتشريح اورعقا ئداسلاميه كے دفاع ميں عمر بحرجد وجہدكى -- محدث حجاز نے بھى بدى استقامت وجرأت کے ساتھ عقا کداسلامیہ کی تشریح میں اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں---وہ خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ محافل میلا د کا انعقاد کرتے اور اندرون و بیرون ملک ويكراحباب كى وعوت رجعى اليى بابركت محافل ميس شركت اورخطاب فرمات --- آپ نے ميلا د كيموضوع يركي اجم كتب شائع كيس، جن مين ايك اجم كتاب "باق عطرة من صيغ المولد و المدائح النبوية الكريمة" ب، جس من من اسلامير كجيرعلماء كرام كى سات تصانف اورمشهورشعراء كا نعتيه كلام شامل ب--- اسى طرح حاضرى در رسول، توسل، شفاعت علم غیب، حاضرونا ظر، میلاد، کرامات اور سواد اعظم کے دیگر عقا کدومعمولات يىبنى كى كتب تصنيف كيس-

مع عقیدہ لوگوں اور سازگار ماحول میں کام نسبتا آسان ہوتا ہے مگرایک ایسے ملک، جس کی سرکاری و فرہبی قیادت آپ کے افکار ومعتقدات کی سخت مخالف تھی، میں رہ کر عقائد حقہ کی تبلیغ کرنا، آپ کی بلند ہمتی اور جرائت و بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔۔۔ آپ صلح کل نہ تھے، بلکہ ٹھوس عقائد کے حامل متصلب عالم دین تھے۔۔۔

ان عقائد ونظریات کی ترجمانی کی پاداش میں آپ کوجن جا نکاہ مزاحمتوں سے نبرد آ زماہونا پڑا، اس کو بجھنے کے لیے زیر نظر کتاب کے باب پنجم کا مطالعہ ضروری ہے۔۔۔
سعودی عرب کے اعلی اختیاراتی ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل نے محدث حجاز کے عقائد وتصانیف اور سرگرمیوں کا بختی سے نوٹس لیا اور آپ کے خلاف عدالتی کارروائی کی اور قرار دیا کہ شنج محمد علوی

کی بینے درست نہیں، وہ گمراہی وبدعات کوفروغ دیے میں مصروف، ان کی کتب خرافات سے پر
اور وہ شرک و بت پرس کے مبلغ ہیں، لہذا ان کی اصلاح اور تو بہ کی ضرورت ہے۔۔

بصورت ویگر جملہ سرگرمیوں، مبحد حرم میں حلقہ درس کا انعقاد، ریڈ بو و ٹیلی ویژن پر تقاریر،
اخبارات وغیرہ میں تحریروں کی اشاعت نیز بیرون ملک سفر پر پابندیاں عائد کی جاسکتی ہیں،

تاکہ آپ اسلامی و ٹیا میں اپنے باطل نظریات نہ پھیلا سکیں ۔۔۔ان تمام تر وحمکیوں کے باوجود محدث بجاز نے عقائد حقہ کی تبلغ جاری رکھی تو حکام بالاکوشکایت ارسال کی، گر آپ کی علمی وجاہت،
عوام میں اثر ورسوخ اور ہرول عزیزی کی وجہ سے شاہی خاندان نے ان شکایات کا نوٹس نہ لیا گھیل کو ہو ہے۔ شاہی خاندان نے ان شکایات کا نوٹس نہ لیا گھیل کو ہوایت کی وہ علمی انداز میں ان کا جواب ویں۔۔۔ چناں چسعودی عرب کے بعض نے تو نہایت جار حاندانداز اختیار کیا اور آنہیں طحد، زند بی ، فاس و فاجر بلکہ کا فراور واجب القتل قرار دیا۔۔۔اس مرحلہ پر اسلامی و نیا کے متعددا کا برعلاء نے سواداعظم اہل سنت کے معتقدات اور محدث تجاز کا بھر پور دفاع کیا اور آپ کی حمایت و تا تید میں کتابیں اور مضامین تحریر کے۔۔۔۔ پہنام تفصیلات قابل مطالعہ ہیں۔۔۔۔

کتاب کا آخری اور چھٹاباب انہائی مختصر ہے، جس میں محدث تجاز کے پہلے عرس کے موقع پر ذرائع ابلاغ میں پیش کیے گئے مواد کی تفصیل بیان کی گئ ہے، نیز آپ کے وصال کے موقع پر پاک وہند کے اردورسائل وجرائد کے تعزیق ادار یوں اور شندروں کا مختصر تذکرہ ہے۔۔۔عرس کے حوالے ہے ایک دلچیپ معلوماتی اقتباس ملاحظ فرمائیں:

مختصر تذکرہ ہے۔۔۔عرس کے حوالے ہے ایک دلچیپ معلوماتی اقتباس ملاحظ فرمائیں:

جب کہ اردود نیا میں یہی لفظ اہل اللہ کی یاد میں منعقدہ سالانہ تقریب واجتماع کے لیے جب کہ اردود نیا میں کہی لفظ اہل اللہ کی یاد میں منعقدہ سالانہ تقریب واجتماع کے لیے الطور اصطلاح سنعمل ہے۔ ایسی تقریب کے لیے عرب دنیا کے ختف ممالک وعلاقوں میں متعدد الفاظ واصطلاحات رائج ہیں، جیسا کہ مراکش میں اسے 'موتم' الجزائر میں متعدد الفاظ واصطلاحات رائج ہیں، جیسا کہ مراکش میں اسے 'موتم' الجزائر میں دنوری' اور مصر وغیرہ میں ''مولد' بعض جگہ ''حضرۃ' کہتے ہیں۔۔۔ نیز جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے حدود کی کہن وغیرہ میں 'کہاجا تا ہے، جب کہ عرب کے عرب کے عرب کے عرب کے عرب کے عرب کہ عرب کے عرب کے

محرم عبدالحق انصاری صاحب متعدد تحقیقی کتابیس تصنیف کر چکے ہیں، زیر نظر کتاب سب سے ضخیم بخقیقی اور مفید ہے، جواگر چہ محدث حجاز کی وفات اور سعودی صحافت کے حوالے سے تحریر کی گئی ہے، گر دراصل بیعالم عرب میں عقا کدائل سنت کی ایک عمدہ تاریخ ہے، جس کے ضمن میں بیسوں اکابر کا تذکرہ آگیا ہے۔۔۔ ایسی عمدہ، خوب صورت اور مفید کتاب کی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں۔۔۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مزید برکتیں فرمائے۔۔۔

کتاب کی اہمیت و نقاجت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا کہ اس کے مآخذ ومراجع
کی تعداد اسس ہے، جب کہ حواثی ۵۹ ہیں، جولائق مطالعہ اور معلومات کا خزینہ ہیں۔۔۔
ان میں بہت سے رجال دین اور اہم تصانیف کے بارے میں بہت مفید تفصیلات آگئ ہیں،
مثلاً امام مالک، امام احمہ بن عنبل، قاضی عیاض ایسنی اور ان کی تصنیف الشفاء، امام بوحیری عظیم مثلاً امام مالک، امام احمد بن عنبل، قاضی عیاض ایسنی اور ان کی تصنیف الشفاء، امام بوحیری عظیم کے حالات اور تصیدہ بردہ پرکام کی تفصیلات، نیز مختلف عرب چینلو پر قصیدہ کے اشعار نظر کے جانے کی تفصیلات، حافظ ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، ملاعلی قاری پیشین اور عہد حاضر کے کی تفصیلات، حافظ ابن کشیر، امام جلال الدین سیوطی، ملاعلی قاری پیشین اور عہد حاضر کے کئی علماء ومفکرین کے کام کے بارے میں قابل قدر معلومات سے حواثی کی اہمیت میں بین بہااضافہ ہوگیا ہے۔۔۔۔

فقیہ اعظم پبلی کیشنز کااعزاز ہے کہ وہ ایسی بلندیا بیلمی و تحقیقی کتاب شائع کررہا ہے۔

(صاحب زاده) محد محتب الله نوری مدیراعلی ماه نامه نورالحبیب بصیر پورشریف مهتم دارالعلوم حنفیه فریدیه بصیر پورشلع او کاژا

## بابِ اوّل

#### بسع الله الرحمٰن الرحيم

عرب دنیا کے اکثر ممالک میں رواج ہے کہ دار الحکومت یا ملک کے دیگر شہروں میں سے
کی اہم مجد سے خطبہ ونماز جعہ کی ادائیگی ریڈ ہووٹیلی ویژن پرسال بھر براور است نشر کی جاتی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی اہم وتر تی یافتہ ریاست دبئ بھی اس نیک مل میں پیش پیش ہے۔
سما دبئی شیلی ویژن چینل پر وفات کی خبر

۵اررمضان المبارک ۱۳۲۵ ہے، مطابق ۲۹ راکوبر۲۰۰۴ء کی بات ہے کہ راقم السطور نے خطبہ جمعہ سننے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا اور اس کے لیے ''ساوی'' نامی ویٹی کے عربی چینل کا انتخاب کیا، جس پر مصر کے ایک عالم جلیل، جن کا نام غالبًا شیخ محمہ ابولیلڈ تھا، دبئ کی کسی مرکزی مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہے تتھے اور خطاب آخری مراحل پر تھا، تب انھوں نے فرمایا،

امت مسلمہ کو بیافسوں ناک خبرسناتے ہوئے مجھے رنج و ملال ہور ہاہے کہ آج عالم اسلام کے عظیم رہنما، عالم جلیل ومحدث، ہمارے حبیب، فضیلة الشیخ ڈاکٹر سیدمحمہ بن علوی مالکی حنی نے ایک بھر پورزندگی گزار کر مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور بیر کہ نماز جمعہ کے فوری بعدہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ اداکریں گے۔ س حمة الله علیه

یدوردناک اطلاع پاکریفین نہیں آیا اور ذہن سن ہوکررہ گیا۔ پھر خیال آیا عین ممکن ہے،
مجھے سننے و سجھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہو اور اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جا وَل۔ لہذا
مزیدتا کید کی غرض ہے اسی وقت فون پر بعض احباب سے رابطہ کیا ہیکن وہ اس نا گہانی حقیقت سے
ہے جبر تھے۔ اب جس نے بھی سنا دھک سے رہ گیا۔ بالآخر کئی ذرائع سے اس سانحہ کی
تقد بی ہوگئی، جب کہ کان سننے اور دل مانے کو تیار نہ تھا۔ رہے نام اللہ کا

المستقلة ثيلى ويژن چينل

لندن میں قائم عربی کا نجی ٹیلی ویژن چینل'الہ ست قائم ان دنوں تصوف کے مؤیدین وی الفین کے درمیان ایک طویل مناظر ہ بعنوان 'التصوف و السمت صوفة فسی میزان الشریعة ''روزان نشر کرر ہاتھا[ا] اور ۲۹ راکو برکی رات اس کی چھٹی قسط براہ راست میزان الشریعة ''روزان نشر کرر ہاتھا[ا] اور ۲۹ راکتو برکی رات اس کی چھٹی قسط براہ راست آری تھی ، اسے دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا، تو مناظرہ کے میز بان ڈاکٹر محمد حامل کا ہمی انتخاب التصوف شخ کی است و مصنف ، ملک شام کے باشدہ شخ عبداللہ زنجر نے فون پر مجھے اطلاع دی کہ قطبًا من اقطاب التصوف شخ مالکی آئی سے میر میں کہ قطبًا من اقطاب التصوف شخ مالکی صبح عوالے میں منازل فرمائے اور مغفرت ، نیز متعلقین کو صبح عطافر مائے۔

العربية ثيلى ويژن چينل

شاہ فہد کے قریبی رشتہ دار کی ملکیت، عرب دنیا کے عالمی خبروں کے لیے خص اہم عربی ٹیلی ویژن چینل "العربیة" پروفات کی طویل خبر" مرحل محدث مکة الذی انه عبج المؤسسة الدينية السعودية" كعنوان عمراكتوبركونشر كی گئے تقریباً پانچ مطبوعه صفحات پرمشمل پیزبراس چینل کی ، نیز دیگر ویب سائٹ پر تا حال موجود ہے[۲] جس میں زندگی کے آخری کمحات، وفات و جنازہ ،علماءِ نجد سے اختلافات کے اہم نکات، نیز مختصر سوانحی خاکہ الگ الگ عنوانات کے تحت دیے گئے ہیں۔

اس میں ہے کہ سعودی عرب کی روایتی دینی قیادت سے اختلاف رکھنے والے اہم علماء میں سے ایک، محدثِ مکہ، ڈاکٹر محمدعلوی مالکی کو مکہ مکر مہ میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر مکہ مکر مماور باہر سے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے موجودلوگوں سے حرم شریف اور قبرستان 'المعللٰی '' کے اردگر دکی سر کیس بھر گئیں۔ مسجد حرم میں نماز جنازہ میں ہزاروں متبعین و مریدین شریک ہوئے۔ پھر تقریباً ایک میل کی مسافت پر قبرستان ہزاروں متبعین و مریدین شریک ہوئے۔ پھر تقریباً ایک میل کی مسافت پر قبرستان 'المعللٰی '' تک آپ کو کا تدھوں پر لے جایا گیا۔

وفات سے چند گھنے قبل آپ نے گھر بردر س دیا، جس میں چھ سے زائد طلباء حاضر تھے۔
شام کے قریب ان کی بہنیں آخری دیدار کے لیے آپ کے گھر آرہی تھیں، تو گاڑی ہجوم کے باعث منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو تھی، حتی کہ آئیس روزہ بھی گاڑی میں ہی افطار کرنا پڑا،
پھر پولیس کی بھر پورکوشش کے بعد راستہ کھل پایا اور گاڑی گھر تک پہنچی ۔اس موقع پر موجود
لوگوں کے روزہ افطار کے لیے محلہ رصفے، بلکہ ارد گردملوں کے باشندوں نے طعام کا
وسیح اہتمام کیا۔ جنازہ کے مختلف مراحل پر دسیوں کیمرے دیکھنے میں آئے، جوالودا کی لمحات کے
ان مناظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ادھر قبرستان کے گردونواح کی سڑکیس اور وہاں سے مجبر حرم
جانے والے تمام راستے پولیس نے پہلے ہی گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دکھے تھے۔
العدید پر نشر کی گئی اس خبر میں آپ کا سوائی خاکہ '' ہدیرۃ شیخ الصوفیۃ بدکہ ''

کے ذیلی عنوان سے درج ہے۔

#### خاندانی پس منظر

شیخ سیدمجمہ مالکی ادر لیم حنی میں ہے، جن کی وفات کی خبر عرب ذرائع ابلاغ کے توسط سے گزشتہ سطور میں درج کی گئی، ان کے اجداد ملک مراکش سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے۔

اس خاندان کے جداعلی حضرت سیدادریس بن عبداللہ کامل حسنی عطید (وفات ۱۷۱ه/ 29٣ء)سلطنت ادريسيه مراكش كے بانی واوّلين حكمران [٣] نيزمشهورولی الله تھے۔ان كا عظیم الثان مزارم اکش کے شہر "زرہون" میں واقع ہے اور انھیں اس خطہ پروہی اہمیت ومقام عاصل ہے، جو یاک وہند میں امام الصوفیہ خواجہ سید معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری عضلیہ (وفات ١٢٧٥/١٢٥٥) كو ب-[١٦]

آپ کے بیٹے وسلطنت ادریسیہ کے دوسرے حکمران حضرت سیدابوالقاسم ادریس بن ادریس بن عبدالله کامل صنی عدید (وفات ۱۲۳ه/ ۸۲۸ء) مراکش کے اہم شہرفاس ك بانى تھے، جہال ان كامزار واقع ہے اور آب "فطب فاس" نيز" مولائى ادريس ثانى" کے القاب سے مشہور ہیں۔[۵]

مكة كرمه آمد كے بعد بھى اس خاندان نے علم وضل ميں نام يايا اوراس ميں متعدد جیرعلاءومشائخ ہوگزرے،جن کے نام یہ ہیں:

شيخ سيد عباس بن عبد العزيز بن عباس بن محمد مالكي ريية (elama/almar=10)

مجدح مے مدرس وامام وخطیب، ہاشمی عہد کے سفیر، قاضی ،صاحب تصانف -[۲]

شيخ سيد محمد بن عبد العزيز بن عباس بن محمد مالكي ﷺ (وفات ١٣١٢ ١١٥)

مجدح مے امام وخطیب، حافظ وقاری عین عالم شباب میں وفات پائی-[2]

شیخ سید علوی بن عباس بن عبد العزیز مالکی ﷺ (وقات ١٣٩١ه/١١٩١ء)

> مجدوم كيدرس وامام، حافظ، شاعر، صاحب تصانف-[٨] محدثِ اعظم حجاز كا تعارف

سیخ سید محرحسن بن علوی بن عباس بن عبد العزیز مالکی کی ولا دت ۱۳ ۱۳ هر ۱۹۳۳ و و

مد مرمد میں ہوئی۔آپ کا پیدائش نام ' محم حسن' ہے [9] جب کہ بعدازاں فقظ' محمر ' کے نام سے جانے گئے [1] آپ کا خاندان مالکی المذہب ہے اور اس کے تمام افرادیہ صفت اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، نیز رہائش گاہ محلّہ سکونیفکہ مکہ مرمہ بھی ' بیت المالکی '' کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ آپ نے مکہ مرمہ میں تعلیم پانے کے بعد مراکش ، مصراور پاکتان وہند کے سفر کرکے وہاں کے اہم تعلیمی اداروں ، نیز اکا برعلماء سے اخذ کیا اور از ہر یونی ورٹی قاہرہ سفر کرکے وہاں کے اہم تعلیمی اداروں ، نیز اکا برعلماء سے اخذ کیا اور از ہر یونی ورٹی قاہرہ سے حقیق ' الامام مالك و جھودہ فی الحدیث النبوی الشریف' کے عنوان سے حقیق انجام دے کریں آئے ڈی کی۔

۱۳۸۸رجب ۱۳۸۱ھ/ ۱۱رنومبر ۱۹۲۷ء کوآپ کے والدیشنخ سیدعلوی مالکی عینیہ نے جمع اسلامی علوم میں اجازت وخلافت عطاکی [۱۱] نیز دیگرمواقع پرمکہ مکرمہ کے پانچ مشایخ نے شخ سیدمجمہ مالکی کوصوفیہ کے سلسلہ قادر ہیں خلافت عطاکی -[۱۲]

۱۳۹۰ه می ۱۳۹۰ می ۱۳۹۰ می ۱۳۹۰ می اور ۱۹۷۱ می گور نمنٹ شریعت کالج مکہ مرمہ میں پروفیسر تعینات رہاورا ہے والدگرای کی وفات کے بعدان کے معمولات ، مجدح میں درس ، ریڈ یو پر تقاریر ، رابطہ عالم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں تقریر کے سلسلہ کو آگے بوھایا۔ ۱۳۹۹ ھے ۱۳۹۱ میں تلاوت قرآنِ مجید کے سالانہ عالمی مقابلہ کی متحق کمیٹی کے صدر رہے اور آپ اس کے او لین صدر تھے۔ مراکش میں ہرسال منعقد ہونے والی ''امام مالک عالمی کا نفرنس' کے متعدد اجلاس کی صدارت کی۔

1929ء میں پروفیسر کی سرکاری ملازمت سے خود مستعفی ہوئے اور پھرعمر بھر آزادانہ طور پر تبلیغ اسلام اور عقائد و معمولات اہل سنت کی توضیح وتشریح میں مصروف رہے۔ اپنے گھر کی وسیع وعریض چار دیواری میں عالمی دینی مدرسہ قائم کیا، نیز مختلف اسلامی ممالک میں تقریباً ایک سومدارس آپ کی سر پرسی میں روبعمل ہوئے۔ مختلف ممالک کے لا تعداد تبلیغی دورے کیے نیز متعدد عالمی کا نفرنسوں میں شرکت کی۔

مختلف موضوعات پرسو کے قریب کتب تصنیف و تالیف کیں ، جن میں سے بعض کے

اردو، انگریزی، انڈونیشی وغیرہ زبانوں میں تراجم ہوئے۔ ایک اہم تصنیف' مفاهید یجب ان تصحیح' پراسلامی دنبا کے متعدد مشاہیر علماء نے تقاریظ کھیں اور اس کے گیارہ سے زائد ایڈیشن ان کی زندگی میں شائع ہوئے۔

آپ کی تقنیفات کی مقبولیت کا کسی قدر اندازه اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ
لوگوں نے کتب تھنیف کر کے ان کے نام سے شائع کرنا شروع کردیں، جتی کہ آپ کو
اس فعل کی با قاعدہ تر دید کرنا پڑی۔ چتال چہ ایک انٹرویو میں فرمایا کہ 'ادعیة و صلوات'
نامی مطبوعہ کتاب مجھ سے منسوب کردی گئی ہے، جب کہ بیمیری تالیف نہیں۔ نیز حضرت
سیدہ فاطمہ زہراء ڈالٹی پر میں نے کوئی کتاب تالیف نہیں کی، جب کہ اس موضوع پرایک کتاب
میرے نام سے منسوب کی گئی۔[11]

شخ سید محد مالکی کی خدمات وعلمی مقام کا اعتراف کرنے والوں میں مراکش کے بادشاہ سید حسن دوم (وفات ۱۳۲۰ اھ/ ۱۹۹۹ء) متحدہ عرب امارات کے حاکم شخ زاید بن سلطان النہیان روفات ۱۳۲۵ اھ/ ۱۳۲۵ء) اور برونائی کے سلطان حسن بلقیہ وغیرہ اسلامی مما لک کے سربراہان شامل میں علاوہ ازیں عالم اسلام کے مؤ قر تعلیمی ادارہ از ہر یونی ورشی قاہرہ نے ۲رصفر ۱۳۲۱ ھ/ ۲رمئی ۱۳۰۰ء کوآپ کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کر کے دائی لقب ''پروفیسر''، نیز بیان کی اعزازی سند پیش کی ۔ [۱۳]

شخ سیدمحد بن علوی مالکی اپنے دور میں اسلامی علوم کے اہم مدرس، مبلغ، مند، محدثِ اعظم حجاز، شخ العلماء، مربی ومرشد، مفتی مذاہبِ اربعہ اور اہم سیرت نگار تھے۔ ڈاکٹر زُہیرجمیل کتبی کی نے ان کی خدمات کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا:

"آپ پندرهویں صدی ہجری کے "مجد دِاسلام" ہیں" ---[10] اور جیسا کہاو پرگزرا، وفات کے موقع پرالسیست قسلة ٹیلی ویژن چینل پر کہا گیا کہ "قطب" تھے۔

آپ کے اکلوتے بھائی شیخ سیدعباس بن علوی مالکی طلقہ بھی علم وفضل میں متاز اور

آپ کے معاون رہے اور شیخ سید محمد مالکی کے چھ فرزندان ہیں، جن کے نام یہ ہیں: احمد عبدالله علوی علی حسن حسین حفظهم الله تعالٰی

آپ کے حالات وخد مات اہلِ مکہ مرمہ نے ان کی زندگی میں ہی قلم بند وشائع کے۔
چناں چرسن بن عبدالحی قزاز نے اپنی کتاب 'اهل الحجانی بعبقهم التاریخی ''میں [۱۲]
اور کرنل عاتق بن غیث بلادی نے 'نشر الریاحین فی تاریخ البلد الامین ''میں [21]
نیز ڈاکٹر محمد دُہیر جیل کتی نے ''س جال من مکة المکرمة ''میں ورج کیے [۱۸]
تزالذ کرنے بعدازاں آپ کے احوال پر متعقل کتاب 'المالکی عالمہ الحجانی ''لکھی،
جو کے ۲۰ صفحات پر شائع ہوئی [19] اور اہم صحافی ہاشم جحد لی نے طویل انٹرویولیا، جو
وفات سے محض جے ماہ قبل روزنامہ 'عکاظ' میں متعددا قساط میں شائع ہوا۔[۲۰]

#### اسلامیان پاک و هند سے روابط

شخ سید محمد مالکی نے ہندوستان کا پہلاسفر کیا تو عربیں برس کے قریب بھی [۲۱] پھر عمر بھر
اس خطہ پر آمد کا سلسلہ نیز دیگر مقامات پر یہاں کے اہل علم سے ملاقات و تعلقات استوار رہے۔
پہلے خود یہاں کے علماء ومشاک سے استفادہ اٹھایا اور آئندہ ایام میں یہاں کے علمی ذوق
رکھنے والے متعدد طلباء وعلماء نے آپ سے اخذ کیا نیز تصنیفات کے اردو تر اجم کیے اور
آپ کے حالات قلم بند کیے۔

جامعه منظر الاسلام بریلی مندوستان کے مدرس مولانا ڈاکٹر محمد اعجاز الجم لطیفی کے بقول آپ خانقاہ عالیہ بریلی شریف میں حاضر ہوئے تصاور اس حاضری کواپنے لیے سعادت وارین تصور کرتے تھے [۲۲] اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رئیستاہ (وفات ۱۹۲۱ھ/۱۹۲۱ء) کے فرزند مولانا محمد مطفیٰ رضا خان بریلوی رئیستاہ (وفات ۱۹۸۱ھ/۱۹۸۱ء) آخری بارجج وزیارت مولانا محمد مطفیٰ رضا خان بریلوی رئیستاہ (وفات ۲۰۱۱ھ/۱۹۸۱ء) آخری بارجج وزیارت کے لیے گئے تو وہاں شیخ سیدمحمد مالکی نے ان سے اجازت وخلافت یائی۔[۲۳]

مولانا ضیاء الدین احمر سیال کوئی مہاجر مدنی مینید (وفات ۱۹۸۱ه/ ۱۹۸۱ء) سے سلسلہ قادر بدیل آ ۲۵] سے نقشبندی مجددی سلسلہ قادر بدیل آ ۲۵] سے نقشبندی مجددی

سلسله میں اجازت وخلافت پائی[۲۶] نیزیہاں کے دیگرعلاء سے اخذ کیا۔ آئندہ ایام میں پاک وہند کے لا تعداد اہل علم نے خودش سیر محمد مالکی سے زبانی یا تحریری سندردایت واجازت یائی۔ ایسے چندمشاہیر کے اساع گرامی ہے ہیں:

اداره مسعود بدکراچی کے سرپرست و ماہر رضویات پر وفیسر ڈاکٹر مجم مسعودا تھ مجددی[27]،
جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور کے سابق شخ الحدیث مولا نامجم عبدائکیم شرف قادری [7۸] نیز
ان کے فرزند ڈاکٹر ممتاز احمرسد بدی از ہری[27]، دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور کے ناظم اعلی
صاجبزادہ مفتی محم محب اللہ نوری [27]، منہاج القرآن یونی ورشی لا ہور کے بانی وسرپرست
پر وفیسر ڈاکٹر مولا نامجم طاہر القادری [17]، لامجور کے ہی مولا ناعلی احمدسند بلوی [77]،
ہماء الدین زکریا لا بحریری ضلع چوال کے بانی و ناظم اعلی پیرانور حسین شاہ نقشبندی،
مادک یوراعظم گڑھ کے رکن مولا نا افتخارا حمد قادری۔
مبارک یوراعظم گڑھ کے رکن مولا نا افتخارا حمد قادری۔

یہاں کے جن مشاہیر کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی،ان میں صاحب تفییر ضاء القرآن جسٹس مولانا پیرمحد کرم شاہ از ہری عیشانیہ نیز ان کے فرزند و دارالعلوم محد بیغوشیہ بھیرہ کے موجودہ سر پرست صاحبز ادہ محد المین الحسنات شاہ، جامعہ اسلامیدلا ہور کے ناظم مفتی محمد خان قادری، سی ثقافت مرکز کالی کٹ ہندوستان کے بانی و ناظم قائد الل سنت مولانا ابو بکر احمد قادری شافعی، فاضل بریلوی کے نبیرہ مولانا مفتی اختر رضاخان بریلوی از ہری وغیر ہم لا تعدادا کا برین شامل ہیں۔ من کتب کے اردو تراجم شائع ہوئے ،ان کے نام یہ ہیں:

حول الاحتفال بالمول النبوى الشريف الذخائر المحمدية الاتقان في علوم القرآن الفواد في نهيامة خير العباد محمد المراقية الانسان الكامل المستشرقون بين الانصاف و العصبية امفاهيم يجب ان تصحح امنهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق ادب الاسلام في نظام الاسرة علاوه ازين بعض اردور ماكل ماه نام " إسمال حضرت" [سما] اور" ضياح م" [سما] نيز" تورالحبيب"

وغیرہ میں تحریروں کے تراجم شائع ہوئے۔

آپ کی تصنیفات کے اردومتر جمین کے اساع گرامی یہ ہیں:

مولانا یلین اختر مصباحی ، مولانا دوست محمد شاکر سیالوی ، ماه نامه "آستانه زکریا"
ماتان کے سابق ایڈیٹر میر حسان الحید ری سپرور دی ، بریلی شپر کے مولانا محمد احسان شاہدی ،
مفتی محمد خان قادری ، علامہ سیدا سرار بخاری ، مولانا افتخار احمد قادری ، جامعه نظامیه رضویه لا ہور
کے مدرس مولانا محم صدیق ہزاروی ، مولانا محمد اکرام الله زاہد ، دارالعلوم محمد یغوثیه بھیرہ کے فاضل مولانا ظفراقبال کلیار ، مولانا غلام نصیرالدین چشتی ۔

مزید برآل 'حول الاحتفال بالمول النبوی الشریف ''اور' مفاهیم یجب ان تصحح '' کے عربی اید یش کی پاکستان سے شائع ہوئے اور میلا دالنبی ملی اید یش بھی پاکستان سے شائع ہوئے اور میلا دالنبی ملی اید کی مرمد کے مشہور خفی عالم ملاعلی قاری میشاند (وفات ۱۳۰۱ه/ ۱۳۰۱ء) نے کتاب 'الموس د الروی فی السمول د الدبوی ''لکھی تھی ، شخ سیدم مالکی نے اس پر تحقیق وتعلیقات لکھ کر پہلی بار شائع کرایا [۳۵] اس کا بھی ایک عربی ایڈیشن یہاں سے منظر عام پر آیا۔

آپ کی تقنیفات یاان کے تراجم، پاک وہند سے حسب ذیل اداروں نے شائع کیے:

المجمع الاسلامی مبارک پوراعظم گڑھ، رضوی کتاب گھر وہلی، شرکت حنفیدلا ہور،

حافظ المدلت اکیڈ کی بھر چوٹڈی سندھ، مرکز تحقیقات اسلامیدلا ہور، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی، المختاس پلی کیشنز کراچی، ضیاء القرآن پلی کیشنز لا ہور، فرید بک سٹال لا ہور، دارالسلام لا ہور، صفہ پلی کیشنز لا ہور، فیضانِ رسول فا وَتَدُیشَن لا ہور، رابطہ انٹر بیشنل کراچی، مکتیف فو شد کراچی،

شخ سیدمحر بن علوی مالکی نے 1990ء میں منھاج القرآن یونی ورشی لاہور کے دوسرے سالانہ کا نووکیشن اور علماء ومشائخ کا نفرنس میں شرکت کی [۳۹] آپ کی تصنیف "مفاهیم یجب ان تصحح" نمرکورہ یونی ورشی کے شعبہ اسلامک سٹڈین کے نصاب میں شامل ہے [۳۷] بعدازاں برکاتی فاؤنڈیشن کی دعوت پرکراچی تشریف لائے، جس دوران شامل ہے [۳۷] بعدازاں برکاتی فاؤنڈیشن کی دعوت پرکراچی تشریف لائے، جس دوران

علاج کے علاوہ کراچی کے اہم دینی مدارس دارالعلوم مجدد بینعیمیہ وغیرہ میں درسِ حدیث دیا اور بیہ پاکستان کے لیے غالبًا آخری سفر تھا۔ ۲۰۰۴ء کے اوائل بعنی وفات کے برس، دارالعلوم محد بیغوثیہ بھیرہ کے دوسرے سالانہ کا نوکیشن میں شرکت کے لیے مدعو تھے، کین تشریف نہ لاسکے۔

ادھر ہندوستان کے صوبہ کیرالا (مالا بار) میں اہل سنت کی اہم تنظیم SYS یعنی سی بوجناسگم نے ۱ تا ۱۸ اراپر بل ۲۰۰۴ء کو وہاں کے شہر کالی کٹ میں اپنے قیام کی گولڈن جو بلی منائی توعرب وعجم کے اکابر علماء ومشائخ کو مدعو کیا۔ شیخ سید محمد مالکی اس میں تشریف لے گئے [۳۸]، جو غالبًا ہندوستان کے لیے آخری سفرتھا، جس کے محض چھ ماہ بعدوفات یائی۔

آپ کے حالات عربی زبان کی طرح اردو میں بھی ان کی زندگی میں بی شائع ہوئے،
جوندگورہ بالاتھنیفات کے بعض تراجم کے آغاز میں درج کیے گئے نیز ماہ نامہ ''سی دنیا'' بر یلی
کے ایڈیٹر مولانا محمد شہاب الدین رضوی کی تصنیف ''مفتی اعظم اور ان کے خلفاء''
مطبوعہ جمبئی میں نیزعثانیہ یونی ورشی حیدرآ باودکن میں شعبہ عربی کے سابق صدر ڈاکٹر مولانا
محم عبدالتارخان نقشبندی قاوری نے ''تذکرہ حضرت محدث دکن'' میں [۳۹] اور پیرزادہ
عابد سین شاہ کے قلم سے ماہ نامہ ''فیض عالم'' [۴۶] جب کہ مفتی محمد خان قاوری کے تحریر کردہ
ماہ نامہ ''جہانِ رضا'' میں طبع ہوئے [۴۶]، علاوہ ازیں مولانا محمد عبدالحکیم شرف قاوری و
مفتی محمد خان قاوری نے آپ کی تائیدود فاع میں عربی واردو میں مستقل کتب تعصیں ، جن کا
مزید ذکر آگے آرہا ہے۔

#### نماز جنازه و تدفین

سعودی اخبارات کے مطابق ۱۵رمضان ۱۳۲۵ ای ۲۹ راکتوبر ۲۰۰۴ و کومبحد حرم که کرمه میں تقریباً دس لا کھافراد نے نمازِ جمعه اداکی [۳۲] ادھر مصرکے کثیر الاشاعت اخبار "الاهرام" ہے بھی اس تعداد کی توثیق وتصدیق ہوتی ہے۔[۳۳] حسنِ اتفاق ہے کہ راقم السطور کی ملاقات چندا لیے افراد سے ہوئی جواس روز مكة مرمه مين موجوداور شيخ سيرمحمد مالكي كي نماز جنازه مين شامل تقے۔ان ثقة افراد كي زباني نمازِ جنازہ وید فین کے بارے جومعلومات ملیں ان کا خلاصہ بیہے:

بدرمضان المبارك كالتيسراجعه تفاء دنيا بجرت معتمرين كى مكه مرمه آمد كاغيرمعمولي سلسله جاری تھا،اس پرمزیدیے کہ دیگر شہروں وممالک سے آخری رسومات میں شرکت کے لیے آنے والے آپ کے جبین بھی جو ق در جو ق شہر میں داخل ہونے لگے، تا آل کہ شام تک شہر میں ع اكبركاساسال بنده كيا-

آپ کوا کا برعلماء ومشائخ اوراجم شاگردوں نے گھریر ہی عنسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھرجسد آخری زیارت کے لیے گھر کے وسیع وعریض احاطہ میں لایا گیا، وہیں پرنماز جنازہ اداکی گئی،جس کی امامت آپ کے بھائی سیدعباس بن علوی مالکی نے فر مائی۔اس دوران سیجگہ مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والوں سے جل تھل تھی۔

نماز مغرب کے بعدمیت جلوس کی صورت میں ایمبولینس کے ذریعے گھر سے مجدحرم لائی گئی، جہاں انسانی سمندرموج زن تھا۔ پھرنمازعشاء کے فوری بعد مجدحرم کے مشہورا مام وخطیب شيخ محمر بن عبدالله سُنبَيل كي امامت ميں دوباره نماز جنازه پرهي گئي۔

جنازہ کے بعد مجدح مے الوداعی سفرتار یخی قبرستان المعللی "کی جانب شروع ہوا، جوتقریآایک کلومیٹر کے فاصلہ برہے۔ بیتمام علاقہ عقیدت مندوں سے اس طرح پرتھا کہ قدم آگے بوھانا دشوارتھا۔اس شدیداز دھام ہے گز ارکرمیت قبرستان پہنچائی گئی۔

آپ کے خبین نمازِ مغرب کے بعد ہی قبرستان پہنچنا شروع ہو گئے اور جسدانور کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی وسیع وعریض قبرستان، اردگر دکی سر کیس، بلند عمارات اور نواح میں موجود بل ،غرضے كەساراعلاقدانسانوں سےاٹا يزاتھا۔

مٰدکورہ قبرستان میں آپ کی جدہ اعلیٰ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد ڈاٹٹی کے مزار سے چندمیٹر کے فاصلہ برآپ کی قبر بی۔

آپ کے اکابرشا گردوں نے قبر میں اتارنے کا شرف حاصل کیا۔ان میں مبلغ اسلام

سیدعلی زین العابدین جفری اہم نام ہے، جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی شدت غم سے بہوش گئے۔ اس دوران لاکھول افراد بیک زبان و بآوازِ بلندسور کی لیبین وسور کا اخلاص پڑھتے ہے، اس کیفیت میں بیسورتیں بار ہا پڑھی گئیں نیز درود شریف و کلمہ طیبہاور تکبیرات کا اجماعی ذکر جاری رہا۔ قبرستان کے علاوہ اردگرد کے علاقہ میں موجود لوگ اس عمل میں شامل رہے۔ بیصورت رات ایک بجے تک برقر ارد ہی ، جب تدفین سے فراغت حاصل ہوئی۔

سعودی حکومت نے شدت از دھام میں لوگوں کوکسی مکنہ ھادشہ سے بچانے ،
امن عامہ قائم رکھنے اور بہتر انظامات کے لیے تین سے پانچ ہزار پولیس اہل کارتعینات
کرر کھے تھے، جوآپ کے گھر کے چاروں اطراف، وہاں سے مجدحرم اور پھر قبرستان تک کی
اہم سڑکوں اور قبرستان کے اندر واطراف میں موجود تھے اور پولیس کی لا تعداد گاڑیاں بھی
اہم سڑکوں اور قبرستان کے اندر واطراف میں موجود تھے اور پولیس کی لا تعداد گاڑیاں بھی
اخی مقامات پر موجود پائی گئیں، جب کہ گھر کے آس پاس پر حفاظتی اقد امات، وفات کی خبر سے
تغریت کے تیسر سے وآخری روز تک جاری رہے۔

آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں میں مکہ مرمہ کے علاء ومشائخ کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں مدینہ منورہ ، جدہ ، طاکف اور الاحساء وغیرہ سے علاء ومشائخ بطور خاص حاضر ہوئے۔ رمضان مبارک کی مخصوص مصروفیات کے باوجود متعددالل علم نے دیگر ممالک سے آکر نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کی۔ شرکاء میں سے ڈاکٹر سیدعبداللہ بن کی کتانی ، شنخ محمہ بن عبداللہ الرشید، شنخ سیدعلی بن عبدالرحان الخلیفہ حنی شافعی ، شخ راشد بن ابراہیم مریخی نے نام معلوم ہو سکے ، جب کہ بعدازاں دیگر ممالک سے بطور خاص تعزیت کے لیے مکہ مرمہ چہنچنے والے اکابرین میں لا ہور سے پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد طاہر القادری اور کویت سے سابق وزیرِ اوقاف ڈاکٹر شخ سیدیوسف بن ہاشم رفاع کے نام ملے۔

مولانا محد محب الله نوری جواس موقع پرمدینه منوره میں موجود تھے، آپ لکھتے ہیں: "دبعض عینی شاہدوں نے ان کے جنازے کے ظیم اجتماع اور جذباتی مناظر کی روداد سنائی کہ اس موقع پر نوجوان دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے اور جانے کتنے ہی محبین ہوش وحواس کھوبیٹے"---[سم

اقراء ٹیلی ویژن چینل پر تعزیتی پروگرام

جدہ شہر کے مشہور تا جراور دلۃ البدر کۃ نامی تجارتی کمپنی کے چیئر مین شخ صالح بن عبداللہ کامل نے سیولائیٹ پر ART نام سے عربی کے متعدد ٹیلی ویژن چینل قائم کرر کھے ہیں، ان میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایک چینل 'اقداء''نام سے ہے۔

شخ سیدمحر بن علوی مالکی کی وفات کی مناسبت سے اقراء پر ایک خصوصی پروگرام ۲ رنومبر ۲۰۰۴ء کی شام براہِ راست نشر کیا گیا۔ ڈاکٹر شخ قاری محمد بشیر بن محمد عبدالحسن حداد حلبی اس کے میز بان تھے، جب کے سعودی عرب کے سابق وزیراطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی اور مکہ مرمہ کے عالم شخ سیدعبداللہ بن محمد فدعن اس پروگرام میں مدعو تھے اور انھوں نے مرحوم کی عظیم علمی خدمات کا اعتراف نیز خراج تحسین پیش کیا۔

بعض اہل علم نے پروگرام کے دوران بذر بعد فون اپنے تاثرات بیان کیے، جن میں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ کے تاریخی شہر الاحساء/هفوف کے شیخ سیدابراہیم بن سیدعبداللہ المخلیفہ حنی ادر کیی مطابق شامل ہیں۔



باب دوم

آزادي صحافت اورعرب ممالك

# آزادي صحافت اورعرب ممالك

گزشتہ سطور میں شخ سید محمہ بن علوی ماکئی کی شخصیت اور وفات کے بارے میں مخضر معلومات پیش کی گئیں، اب ہم اس مضمون کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان کی وفات پر سعودی صحافت میں کیا لکھا گیا، لیکن اس سے قبل عرب دنیا میں شعبۂ صحافت کی صورت حال ، سعودی عرب میں صحافت کے خدوخال ، وہاں کے اخبارات ورسائل کا تعارف میں چینے والی تحریروں کی اہمیت واقا دیت اور سعودی معاشرہ پیش ہے تا کہ قار ئین کرام ان میں چینے والی تحریروں کی اہمیت واقا دیت اور سعودی معاشرہ نیز حکام کے ہاں اخبارات ورسائل کے مقام و مرتبہ پر کسی قدر مطلع ہو سکیں۔

آج کی پوری دنیا ایک سوبا تو سے نائد ممالک پر مشتل ہے ، جن میں عرب ممالک کی تعداد تھیں ، جب کہ عرب دنیا کی کل آبادی تمیں سے پنیتیں کروڑ کے درمیان ہے۔

گی تعداد تھیں ، جب کہ عرب دنیا کی کل آبادی تمیں سے پنیتیں کروڑ کے درمیان ہے۔

دوحہ قطر میں قائم عربوں کے مشہور ٹیلی ویژن چینل ''ال جزیر ق'' نے عرب دنیا میں دوحہ قطر میں قائم عربوں کے مشہور ٹیلی ویژن چینل ''ال جزیر ق'' نے عرب دنیا میں آزادی صحافت کے بارے میں ۵رثومبر ۲۰۰۲ء کوایک پروگرام' قضایا الساعة '' کے ذیرعنوان

نشرکیا، جس میں بتایا گیا کہ حال ہی میں دنیا بھر کے مما لک سے آزاد کی صحافت کا جائزہ لے کر تمام مما لک کے درمیان درجہ بندی کی گئی۔اس عالمی سروے رپورٹ کے مطابق آج کی پوری ''عرب دنیا'' میں ملک لبتان آزاد کی صحافت میں پہلے نمبر پر ہے، جب کہ دنیا بھر کے مما لک میں لبنان چھپن نمبر پر ہے۔

لیکن لبنان میں آزادی صحافت کوسلم ممالک کی صحافت کا پیانہ قرار نہیں دیا جاسکتا، جہاں آزادی صحافت کا درجہاس سے کہیں نیچے ہے۔

اب سے تقریبان فی صدی قبل لبنان کی مردم شاری ندہب کی بنیاد پرہوئی، جس کی روسے ملک کی نصف آبادی عیسائی اور چوتھائی سے قدر نے ذا کدائل سنت، نیز چوتھائی حصہ شیعہ ہے، چناں چہ ملک میں جوآئین نافذہ ہے، اس کے مطابق ملک کا صدر عیسائی، وزیراعظم اہل سنت اور قومی آمبلی کے پیکر شیعہ میں سے ہوتے ہیں۔ گو کہ اب نصف صدی بعد وہاں کے مسلم حلقوں کا دباؤ ہے کہ فدہب کی بنیاد پر ملک میں تازہ اعدادہ شار لیے جائیں۔ ان کا دعوی ہے کہ اب مسلم آبادی کا تناسب کہیں زیادہ ہے۔ معلوم رہے لبنان کے ان کا دعوی ہے کہ اب مسلم آبادی کا تناسب کہیں زیادہ ہے۔ معلوم رہے لبنان کے انکی عیسائی محقق کے مطابق سرکاری بیانات کی روسے شہر ۲۰۰۱ء کو ملک کی آبادی انجاس لا کھے قریب تھی۔

#### سعودی عرب

شیخ سیر محد بن علوی مالکی کا وطن مکه مکر مدان دنون سعودی عرب میں شامل ہے،

یہ ملک ۱۳۳۳ اھ/۱۹۲۴ء کو دنیا کے نقشہ پر انجرا۔ اس کا دارالحکومت صوبہ نجد کا مرکزی شہر
ریاض ہے، جب کہ ملک میں شاہی وموروثی نظام حکومت روز اوّل سے رائج ہے ادر ملک کے
بادشاہ نیز ولی عہد، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ،
مسلح افواج کے سربراہان، خفیہ محکمہ کے سربراہ، صوبائی گورز اور دیگر اعلی مناصب، ریاض کے
قریب گاؤں درعیہ کے سعود بن محر بن مقرن (وقات سے ۱۱۳ ھے/۲۷) کی نسل کے لیے
مختص ہیں، جن کے نام کی مناسبت سے بیرخاندان ''آلی سعود'' اور ملک' 'سعودی عرب''

[10]-21.5

ملک میں رائے نظام تعلیم ،عدالتی نظام ، ذہبی امور سے متعلق وزارت ، یہ تمام شعبے شخ محمد بن عبدالوہاب نجدی (وفات ۲۰۱۱ / ۹۲ مار) کی نسل جود آل شخ ، کہلاتی ہے ، ان کے لیے یاان کے شاگردوں کے لیے خش ہیں۔

وزیراعظم کاعہدہ متقل طور پربادشاہ کے پاس رہتا ہے، جب کہ نائب وزیراعظم کامنصب
"ولیعہد" کے لیے مختص ہے اور کابینہ کے جملہ اراکین بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ ملک میں فتخب اداروں،
سینٹ، قو می وصوبائی اسمبلیوں کا وجو زنہیں مجلسِ شور کی موجود، جس کے اراکین کی تعداد
ایک سوبیس تھی اور ۱۳ ارفر وری ۹ + ۲۰ ء کو ایک سو پچپاس مقرر کی گئی [۴۲] ، جنھیں بادشاہ
چار برس کے لیے نامز دکرتا ہے اور بادشاہ کی صواب دید پر ہے کہ وہ کی بھی رکن مجلسِ شور کی کو باربارنامز دکر ہے۔ جب کہ مجلسِ شور کی کے صدر کا منصب، اس کے قیام ۱۹۲۷ء سے ۱۹۹۲ء تک
باربارنامز دکر ہے۔ جب کہ مجلسِ شور کی کے صدر کا منصب، اس کے قیام ۱۹۲۷ء سے ۱۹۹۲ء تک
بلربارنامز دکر ہے۔ جب کہ مجلسِ شور کی کے صدر کا منصب، اس کے قیام ۱۹۲۷ء سے ۱۹۹۲ء تک
بلربارنامز دکر ہے۔ جب کہ مجلسِ شور کی کے صدر کا منصب ، اس کے قیام ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۲ء میں
بلربارتا موجود ہیں، لیکن ان کے اراکین بھی نام زد کیے جاتے ہیں، جس کی تو یُق
بلد باتی ادارے موجود ہیں، لیکن ان کے اراکین بھی نام زد کیے جاتے ہیں، جس کی تو یُق

جب كرتعليم، انصاف، اوقاف و فرجى اموركى تين الك الك وزارتول كعلاوه علماء كرمزيد تين اعلى مركارى اوارك مناسة ادارات البحوث العلمية و الافتناء "، "هيئة كباس العلماء" اور" امر بالمعروف و النهى عن المنكر "نام سے فعال إلى علاوه ازيں اشاعتی مرگرميوں برنظر رکھنے كے ليے وزات اطلاعات ميں بھى علماء برشمنل مگران شعبة قائم ہے۔

محدث ججازی وفات کے دنوں میں فہد بن عبدالعزیز آل سعود، ملک کے بادشاہ و وزیراعظم خفے، جب کہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود، نائب دوم ووزیراعظم ووزیر دفاع، نائف بن عبدالعزیز آل سعود وزیر داخلہ، عبدالمجید بن عبدالعزیز آل سعود مکہ کرمہ و ملحقہ علاقوں کے گورنر، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود گورنر ریاض خفے۔ادھر وزارت انصاف

کاقلم دان ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن محمہ بن ابراہیم کے سپر وتھا اور شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمہ وزیراوقاف و فرہبی امور و تبلغ، جب کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ دارالا فراء کے مفتی اعظم و هیئة کباس العلماء کے صدر بدرجہ وزیر تھے اور یہ تنیوں ہی شیخ محمہ بن عبدالوہا بنجدی کی نسل میں سے ہیں۔ نیز خطہ نجد کے ہی عالم و معجد حرم کی کے امام و خطیب شیخ صالح بن عبداللہ مُنی مجلس شوری کے صدر تھے۔

آئیں کی روسے ملک میں اسلامی نظام بافذ ہے اور صحافت کا شعبہ ہویا زندگ کے دیگر معاملات، آئین وریگر تو انین کی روسے اسلام کی وہی تعبیر قابل قبول ہے، جو وہائی فکر کے عین مطابق ہو ۔ سعودی عرب کا عارضی آئین ۱۹۲۸ صفر ۱۹۳۵ ہے کہ ۱۹۲۹ اوک جاری کیا گیا۔ پھر مستقل آئین ۱۹۲۷ رجب ۱۳۲۱ ہے کم فروری ۱۹۹۲ء کو جاری ہوا، جو نو ابواب جاری کیا گیا۔ پھر مستقل آئین ۲۷ رجب ۱۳۲۱ ہے کم فروری ۱۹۹۲ء کو جاری ہوا، جو نو ابواب اور ۱۹۳۸ دفعات پر مشتمل ہے۔ اس کے دوسرے باب کی دفعہ تین میں ہے:

ووسعودی حکر ان ملک کانظم ونسق قرآن وسنت کے احکامات کے مطابق چلائیں گے، ملک میں حکومت کی اساس قرآن وسنت پر قائم ہوگی ، مملکت کے سارے قوانین قرآن وسنت سے ماخوذ ہوں گے' ---

اس كے چھے باب كى دفعہ تين ميں ہے:

''جون پراسلامی قوانین کے سواکسی کو بالادی حاصل ندہوگ''۔۔۔[مم]
سعودی عرب کی آبادی ایک کروڑ ہیں لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، جواہل سنت،
وہابیہ اور شیعہ کے مختلف فرقوں اثناعشریہ، اساعیلیہ، شیخیہ ، قرامطہ پر مشتمل ہے۔ اس پر مزید
ساٹھ لاکھ غیر مکلی وہاں مقیم ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی، جب کہ ان میں عیسائی،
یہودی، بدھ، ہندواور قادیانی وغیرہ ادبیان کے لوگ موجود ہیں۔

#### سعودی صحافت کے خدوخال

مملکت سعودی عرب کے قیام سے قبل ہی اس خطہ پر صحافت کا آغاز ہو چکا تھا اور صوبہ تجاز کے شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ وجدہ سے متعدد اخبارات ورسائل منظر عام پر

آچکے تھے۔[۴۹]

۵ارشوال ۱۳۳۳ه/۱۵ اراگت ۱۹۱۱ء کو مکه مرمه سے ایک سدروزه اخبار "القبلة" واری ہوا، ان دنوں بیشجر مقدس مملکت باشمیه کا دار الحکومت تھا۔ بیا خبار ۱۳۳۳ شارے شائع کر کے ۲۵ رصفر ۱۳۳۳ه ای ۱۹۲۸ متبر ۱۹۲۳ء کواس روز بند ہوا جب آل سعود نے مکه مرمه پر قضه کرلیا۔[۵۰]

اب سعودی حکومت نے اس کانام وانظامیربدل کر''امر القریٰ ''کنام سے جاری کیا اور بیاسی شہر ومطبع میں طبع ہونے لگا۔ام القریٰ کا پہلاشارہ ۱۵ ارجمادی الاول ۱۳۳۳ھ/ ۱۲ دیمبر ۱۹۲۲ء کومنظر عام پر آیا۔ بیمملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد صوبہ تجاز ہے، نہیں پورے ملک سے شائع ہونے والا اوّلین اخبار ہے، نیز روزِ اوّل سے بی مکمل طور پر سرکاری اخبار ہے۔[10]

ان ایام کے ام القریٰ کا مزاج کیا تھا، پہ جانے کے لیے ہمیں ایک معاصر شہادت میسر ہے، چناں چہاس کے اجراء کے محض پانچ برس بعد یعنی ۱۹۳۰ء کو امرتسر سے شائع ہونے والے اردو ہفت روزہ' الفقیہ'' میں یوں لکھا ہے:

ام القریٰ کے بعد ملک سے معاشرہ کے مختلف افراد نے متعدد نجی غیر سرکار کی اخبارات ورسائل جاری کیے [۵۳]لیکن دوسری جنگ عظیم برپاہوئی تو کاغذگ کی کے باعث تمام بند ہو گئے اور ام القریٰ ایک بار پھر میدان میں تنہا رہ گیا۔ چناں چہ ۱۹۳۱ء سے مام بند ہو گئے برس میں ام القریٰ ملک بھر سے شائع ہونے والا واحدا خبارتھا۔ [۵۳]

یداخبارآج بھی شائع ہور ہا ہے اور ۳۰ رزیقعد ۱۳۲۹ھ/ ۲۸ رنومبر ۲۰۰۸ء کواس کا شارہ نمبر ۲۲۰۰۹ شائع ہوا، جوراقم کے پیش نظر ہے۔ نیآج بھی سر کاری ہفت روزہ اوراس کی قیمت تین ریال مقرر ہے، لیکن عملاً سعودی بازار میں دست یاب نہیں اور طباعت کے بعد سر کاری تحکموں میں تقسیم کردیا جاتا ہے۔ اجراء کے چھیاسی برس بعد بھی اس کا مزاح وہی ہے، جس کی نشان دہی یون صدی قبل الفقیہ میں کی گئی گئی۔

ام القرئ کوسعودی صحافت کی بنیادو پہلی اینٹ تصور کیا جاتا ہے، اس بنا پراس کے مختر تعارف کے بعداب وہاں شعبہ صحافت ہے متعلق چند سرکاری قوا نین ملاحظہ ہوں:

''مہر جمادی الثانی ہم ۱۳۸۳ ہے/۱۲ رنوم بر ۱۹۲۳ء کو جب کہ ملک بھر سے انیس کے قریب اخبارات ورسائل شائع ہور ہے تھے، وزیر اطلاعات نے حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی فرد کو اخباریا رسالہ جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور شعبہ صحافت میں جولانیاں دکھانے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ پہلے دی جائے گی اور شعبہ صحافت میں جولانیاں دکھانے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اشاعتی ادارہ قائم کر کے اس کی رجٹریشن کرائی جائے، پھراس ادارہ کی طرف سے ایک یا متعدد اخبار ورسائل جاری کیے جائیں، جو ادارہ کی مکیت ہوں گے، کسی فرو واحد کے نہیں اور یہ کہ اس وقت ملک سے جو اخبارات ورسائل نکل رہے ہیں، انھیں تین ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس دوراان وہ ورسائل نکل رہے ہیں، انھیں تین ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس دوران وہ نیانظام اپنالیں'' ۔۔۔[۵۵]

۳۸رشعبان ۱۳۸۳ه/ ۸رجنوری ۱۹۲۳ء کوشعبه صحافت کے لیے نیا قانون 'نظام المؤسسات الصحفیة ''جاری کیا گیا، جوتین ابواب اور چونیس دفعات پرشتمل ہے۔ اس قانون کی دفعہ میں ہے:

"ملک بھر میں اخبار و رسائل کے اجراء کے لیے قائم کیے گئے ا اشاعتی ادارہ کے بانی واراکین کی تعداد کم از کم پندرہ ہونی چاہیے، جن کے نام وکوائف وزارتِ اطلاعات کوفراہم کیے جائیں گے اوروزارت ان میں سے کسی کا نام مستر دکرنے کی مجاز ہوگی اور صحافتی ادارہ کے قیام کی حتی منظوری وزیراعظم دیں گئے ---

وقعيم س ب

"ایسے اشاعتی ادارہ کو چلانے کے لیے آغاز میں کم از کم ایک لا کھریال مختص کرنا ضروری ہوں گے'---دفعہ کی ثق ج میں ہے:

"اگروزارت اطلاعات فی محسوس کیا کدادارہ درست طور پرروبعل نہیں تو وزارت اس بات کی مجاز ہوگی کدوز براعظم کی اجازت کے بعداس اشاعتی ادارے کا لائسنس منسوخ کردے" ---

وفعة السي

"ادارہ کے کسی رکن کو بیری حاصل ندہوگا کہ وہ اپنی رکنیت کسی اور کے نام منتقل کریں یا اپنا نمائندہ مقرر کریں یا رکن کی وفات کے بعداس کے ورثا ازخود رکن قرار پائیں \_ان سب اقد امات کے لیے وزارت کی پیشگی اجازت ومنظوری ضروری ہے "---

وفعدا السي

''ادارہ کے جزل مینجر کے تعیین دانتخاب کا طریقہ کاریہ ہوگا کہاں کے جملہ اراکین اپنے میں سے تین نام منصب کے لیے تجویز کر کے دزارت کو پیش کریں گے اور وہاں سے ان ناموں پرعدم اعتراض وتوثیق کے بعدادارہ کے جملہ اراکین ان تینوں میں ہے کسی کو جزل مینجر منتخب کرسکیں گئن۔۔۔۔ دفعہ ۱۸ کی شق دمیں ہے:

"اگروزارت اطلاعات نے کسی بھی مرحلہ پر شنوں کیا کہ ملک کے کسی اشاعتی ادارہ کے جنرل مینجر کا اس منصب پر بدستور تعینات رہنا مفادِ عامہ کے خلاف ہے تو فد کورہ وزارت ازخودا سے منصب سے الگ کرنے کی مجاز ہوگئ ---دفعہ ۲۵ میں ہے:

"اخبارورسالہ میں جو کھ چھے گا،اس کے لیے چیف ایڈیٹروزارت کے سامنے جواب دہ ہوگا" ---

دفعہ ۲۸ کی شق جیس ہے:

"اگروزارت کے خیال میں کسی اخبار ورسالہ کا چیف ایڈیٹر مفادِ عامہ کے خلاف چل رہے ہوئے ہے۔ ۔۔۔ چل رہا ہے تو وزارت اے اوارہ سے الگ کر۔ نے کا تھم دیے سکتی ہے ''۔۔۔ وفعہ ۳ میں ہے:

"اشاعتی ادارہ قائم کرتے وقت اس میں حسب ذیل کل وقی عملہ کا تعیّن ضروری ہے:

ایک چیف ایڈیٹر، چارایڈیٹر، دومترجم، ایک فوٹو گرافر، تین مراسلنگار''---[۵۲]

0 سارر بیج الثانی ۱۳۰۲ ه / ۱۹۸۸ وری ۱۹۸۲ و بادشاه کے دستخط کے ساتھ نیار پس اینڈ پبلی کیشنز لاء بنام ' نظام المطبوعات و النشر ''جاری کیا گیا، جس کا ایک باب صحافت سے متعلق ہے، اس کی دفعہ ۲۳ میں ہے:

"اخبارات ورسائل دین حنیف اور مکارم اخلاق، رشد و ہدایت اور اصلاح احوال کے داعی ہوں گے۔ ملک میں رائج نظام کے خلاف کوئی بات شائع نہ کریں گے" ---

وفعه ٢٨ كيشق وميس ب:

"جس پریس میں اخبار طبع ہور ہاہے،اس کا نام و پیتہ نیز مالک کے کوائف پر وزارتِ اطلاعات کو پیشگی مطلع کرنا ضروری ہوگا" --وزارتِ اطلاعات کو پیشگی مطلع کرنا ضروری ہوگا" --دفعہ ۲۹ میں ہے:

"برشارے پرینٹنگ پریس کانام درج کرنا ضروری ہوگا"---وفعدا الميس ب:

"وزارتِ اطلاعات کی بھی اخبار ورسالہ کے پومیہ شارہ کی قیمت مقرر کرنے نیز اس میں شائع ہونے والے اشتہارات کی اجرت کی حد طے کرنے کی مجاز ہوگی"---

وفعه ١٣٠٠ مي ٢:

''وزارت کوییق بھی حاصل ہوگا کہوہ دین ،اخلاق اورمکی قوانین کےخلاف كى بات كى اشاعت يراخبار كے كى خاص شارے كے تمام نسخ تلف كرنے كا تحكم دے اور ذمہ دارا فرا د كوقوا نين كے مطابق سز ادے "---وفعداسمي ب:

"اخبار میں چھنے والی الی ہرتحریر جس کے ساتھ لکھنے والے کا نام درج نہو، وہ چیف ایڈیٹر کے ذمہ ہوگی "---

وفعه ٢٨ يل ب:

"صحافتی قوانین کی کسی ایک شق کی خلاف ورزی کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ایک برس قیدیاتیس ہزار ریال جرمانہ نیز بیک وقت بیدونوں سزائيں دی جاسکتی ہیں''---

وفعدام مي إ:

''ان قوانین کی غیر معمولی خلاف ورزی کے مرتکب کا معاملہ وزارت کے توسط سے وزیراعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا"---[24] ٣/رمضان ٢٦١ه/ ٢٩/نومبر ١٠٠٠ ء كوبا دشاه نے نشر واشاعت ہے متعلق خ قوانين بنام "اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات و النشر" كمنظورى دى، جو ۲۳ مارچ ۲۰۰۱ء سے نافذ العمل ہوا[۵۸] پیسات ابواب اور ننا نوے دفعات پر مشتمل ہے۔ اس کی دفعہ ۸ میں ہے: "اخبار ورساله كانيا چيف ايديم مقرر كرنے سے بل متعلقه اشاعتى اداره كا وزارت إطلاعات سے اس مخص کی تعیناتی پرعدم اعتراض وموافقت لینا ضروری ہوگا اور مذکورہ وزارت اخبار کا بجٹ وویگر مالی معاملات ملاحظہ کرنے کی مجاز ہوگی نیز ہر شارے کے دس نسخ ای روز وزارت کے قریبی دفتر میں مفت پیش کرنا ضروری ہوں گے"---

وفعه ۸۲ میں ہے:

" كوئى بھى اشاعتى اداره اينالائسنس كى اور كے نام نتقل يافروخت كرنا جا ہے تواس کے لیے وزیراطلاعات کی پیشگی اجازت ضروری ہوگی' ---وفعر ٨٨ يس ع:

ووسرے ملک میں رجٹر فر وزیر اشاعت اخبار ورسالہ اگر سعودی عرب سے اس کامقامی ایڈیشن شائع کرنا جا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم کا جارى كرده اجازت نامدلازم موكا"---[09]

سعودی صحافت کواس نوع کے قوانین کے علاوہ دیگر معاشرتی عوامل و دیاؤ کا بھی سلسل سامناہے۔

اقل یدکدوہاں کا معاشرہ اسلام سے وابستہ تمام اہم مکاتب فکر یرمشمل ہونے کے باوجودملکی قوانین پروہانی فکر پوری قوت سے غالب ہے اوراس فرجی المیاز وتعصب کس بری خود حکومت تھلم کھلا کررہی ہے۔

اوم سیکہ شاہی خاندان سے وفاداری کا اظہار ہرفردوادارہ کی سلامتی کے لیے اہم وضرورت کا درجہ رکھتا ہے، لہذا گاہے گاہے اس کا اظہار بھی ضروری تھہرااوراس عمل کے لیے شعبه صافت نے سب سے اہم ذریعہ کی صورت اختیار کررکھی ہے۔

مسوم ال شعبه كوند مبي معاملات مين سركاري مراعات يافته علماء كي مداخلت ودباؤ كالجىشدت سامناب

تقریباً دوعشرے قبل مکہ مرمہ کے ڈاکٹر محمدہ بمانی کاایک مضمون 'باہی انت و امی یا سول الله م الله م المالية من عنوان سے سعودي ائير لائن کے جاري كرده ماه نامه اهلاً و سهلاً "ميں شائع ہوا،توایک سرکاری عالم ڈاکٹر صالح فوزان نجدی نے اس کےخلاف مستقل مضمون لکھ کر ای رسالہ میں شائع کرایا اور ساتھ میں رسالہ کے ذمہ داران کو اس نوع کے مضامین شائع کرنے بربازیرس کی ،جس برانھوں نے معذرت شائع کر کے اپنا بلوچھڑا ایا۔

اور چند برس قبل سرکاری مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن بازنجدی (وفات ۱۳۲۰ها 1999ء)، جو دورِ حاضر میں انتہا پیندی کے باوا آ دم تھے اور انھیں حکومت کے ہاں وزیر کا درجہ حاصل تھا، انھوں نے فتوی جاری کرتے ہوئے اخبار مالکان کومتنبہ کیا کہ وہ رسول اللہ مالیاتیا کے روضہ انور کے مواجہ شریف کی تصاور شائع کرنے سے اجتناب برتیں، کیوں کہ اس سے معاشرے میں قبور کی تعظیم و تو قیر کاغیر اسلامی تصور ابھرنے کا احمال ہے۔[۲۰]

موجودہ دور میں برنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹر دیک میڈیانے بھی اینے وجود کا بڑے پیانہ پراعتراف کرایا ہے۔ پھرالیکٹرونک میڈیا میں کمپیوٹرانٹرنیٹ کی آمدوفروغ نے تواہ ذرائع ابلاغ کے کمال پر پہنچا دیا۔ ۲۰۰۵ء کے آخر میں سعودی عرب میں انٹرنیٹ سے استفادہ کرنے والوں کی مجموعی تعداد ہیں لا کھ سے تجاوز کر چکی تھی۔وہاں پر الیکٹرونک صحافت کی نگرانی و کسی ویب سائٹ کومکلی حدود میں ممنوع قرار دینے کا اختیار'' کنگ عبدالعزیز ٹی برائے سائنس وٹیکنالوجی''نامی سرکاری ادارہ کو حاصل ہے، جو ۱۹۹۸ء سے اس شعبہ میں کلیدی کردارادا کررہا ہے۔وہاں پرانٹرنیٹ کے استعال میں آزادی کی حدودوقیود کیا ہیں؟ اسبارے میں احد فعلان کی ایک تحریر "الحیاة" میں شائع ہوئی ،جس میں انھوں نے بتایا:

" كنگ عبدالعزيز شي كى جانب سے بميشہ يمى باوركرايا جاتا ہے كه ہر وہ ویب سائٹ جو اسلامی شریعت سے ہم آ ہنگ نہ ہو، اسے بند کر دیا جانا ضروری ہے۔ کنگ عبدالعزیز شی کی یابندی سے متاثرین میں سے خود میں بھی ہوں کیوں کہاس کی جانب سے مختلف ویب سائٹس پر یابندی عائد کرنے کا دائرہ

پھیاتا جارہا ہے۔ بدایک طرح سے ویب سائٹس کے شائفین براینی رائے اور ائی سوچ مسلط کررہا ہے۔ بدادارہ دس وزارتوں کے نمائندوں برمشمل سكور في كميني كى رائے يركى بھى ويبسائك كوبندكرويتا ہے"---[١١] عجاز مقدى كايك قلم كارشخ عبدالله فراج شريف كاليكمضمون اخبار السدينة المنوسة "ميل طبع موا، جواحد شعلان كى بات كومزيد آ كے برهانے اور سعودى عرب ميں اليكرونك صحافت كے ميدان ميں حاصل آزادي كوجانے كے ليے شايد كافى موگا۔ يہاں پر ال كمتن كاترجم من وعن پيش ب:

"جب ہم نے انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے فورم میں قدم رکھا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہانے تھی۔ہمیں ایسا لگ رہاتھا کہ ہم جدید عصر میں داغل ہو گئے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ جول ہی ہم نے انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف توجد کی، ویے بی انٹرنیٹ کی تکرانی کنگ عبدالعزیزسٹی برائے سائنس وٹیکنالوجی کے سیرد كردى كئى-يدوه على مركز ہے جس كے قيام كى خبرنے ہميں بياحاس بخشاتھا كه فیکنالوجی کا سورج اب جلد ہی سعودی عرب میں طلوع ہونے جارہا ہے۔ بیاحساس اس لیے بھی پیدا ہوا تھا کہ ہم مغربی ونیا کی ایجاوات کی مارکیٹ سے بھیک ما تکتے ما تکتے تھک گئے تھے۔ہم نے بیفرض کرلیاتھا کہ کنگ عبدالعزیزسی مرگرم کردار ادا کر کے موجدین کی ایک کھیپ تیار کر ڈالے گا، اس طرح ہم تاریک غارے باہرنکل آئیں گے اور عصر حاضر کے تدن کی تعمیر و تفکیل میں اپنا کردار شایان شان طریقے سے اوا کر عمیں گے۔

یآرزو،آرزوبی ربی ، پوری نه موسکی \_وفت گزرتا گیااور جمیں کہیں ہے بھی كك عبدالعزيز سي برائے سائنس وليكنالوجي كاثرات اپني زندگي ميں ويكھنے كو نہیں طے حدتویہ ب کہ ہمارے ایک ساتھی نے برا تیکھا تھرہ کرتے ہوئے کہا کہ: "مٹی کی دیواروں کے عقب میں ایسے اہل کار موجود ہیں جو

بدر ین روٹین کے خوکر ہیں "---

عجیب بات سے کہ اسٹی کے اثر ات اس وقت خوب اچھی طرح سے و یکھنے کو ملے ، جب اے انٹرنیٹ کی تگرانی تفویض کی گئی۔ٹی کے اہل کاروں نے کوئی چھوٹا بڑاروش دان ایبانہیں چھوڑا، جے بندنہ کردیا ہو۔ اکٹر علمی ویب سائٹس خواہ وہ نظریات سے تعلق رکھتے ہوں یا ٹیکنالو جی ہے، وہ سب کے سب انٹرنیٹ کے شاتفین کے لیے بند ہیں۔علاوہ ازیں ای نیوز پیپراور پولیٹکل ویب سائٹس، خاص طور پروہ جوانسانی حقوق ہے دل چھی رکھتی ہیں،سب کی سب بند کر دی گئی ہیں، ان تک رسائی قطعی طور برممنوع ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اگرا پ کنگ عبدالعزیزسٹی کو چیلنج کر کے براہ راست سیولائٹ چینل کے ذریعے ذکورہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنا جا ہیں توبات دیگر ہے۔ بیاس صورت میں ممکن ہے جب آپ كنگ عبدالعزيز سئى سے بالا ہى بالا كام كريں \_ بعض اوگ ايك اوركوشش كرتے ہيں اوروہ یہ کہٹی کے اغتباہ کے باوجود کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنا جا ہے ہیں اورسٹی کواس ویب سائٹ کے مفید ہونے کا قائل کرنے کے لیے ٹی کے نام تحری درخواست ای میل کے ذریعے ارسال کرتے ہیں۔عام طور پراس فتم کے اوگوں کوتمام تر کوششوں کے باوجودکوئی کامیانی نہیں ملتی۔

اگرآپ انٹرنیٹ کے دل دادہ ہیں تو آپ نے ایک تجربہ اور کیا ہوگا اور اور ہیں تو آپ نے ایک تجربہ اور کیا ہوگا اور وہ یہ کہ آپ کوئی ایسی ویب سائٹس ویکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، جن میں اول فول معلومات بھری ہوتی ہیں اور آپ انھیں ویکھ کر تعجب میں پڑجاتے ہوں کہ آخر کنگ عبد العزیز سٹی نے آخیں کیسے آزاد چھوڑ رکھا ہے؟ جب کہ آپ کوئی ایسی ویب سائٹس کا پیتہ چلا ہوگا جو بے حدمفید ہیں اور قطعی طور پر بے ضرر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بند ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں ان ویب سائٹس کا تذکرہ ضرور کرنا چا ہوں گا، جو جہاد کے نام پر تشدد کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں، نفرت ضرور کرنا چا ہوں گا، جو جہاد کے نام پر تشدد کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں، نفرت

اورعداوت پھيلارى ہيں،اس كے باوجودكنگ عبدالعزيز سى كے كاركن أخيس بن،ى كھلاچھوڑ ہے ہوئے ہيں۔آخر كيون؟''---[٢٢]

#### سحودى عرب اور آزادئ صحافت

سعودی صحافت ہے متعلق قوانین کی بعض دفعات نیز دوواقعات اوپر پیش کیے گئے۔ یہاں فقط بیربتا نامقصود ہے کہ الجزیرہ چینل پر مذکورہ بالا پروگرام میں بتایا گیا کہ آزادی صحافت کی درجہ بندی میں دنیا بھر کےمما لک میں سعودی عرب ۱۲۵ویں نمبر پر ہے۔

#### سعودی صحافتی اداریے

۲۰۰۴ء میں شیخ سیدمحر بن علوی مالکی نے وفات پائی توان ایام میں سعودی صحافت تین اقسام میں منقسم تھی:

#### پہلی قسم

اس میں سرکاری صحافت ہے، جس میں شخفیقی علمی ادار ہے، یونی ورشی، کالج مسلح افواج، سعودی ائیر لائنز ، تبلیغی اداروں کی طرف سے شائع ہونے والے ہفت روزہ و ماہ نامہ وغیرہ رسائل اورام القری شامل ہیں۔

#### دوسری قسم

غیرسرکاری وقومی ومقامی صحافت کی ہے، جس میں اشاعتی اداروں کی طرف سے مٹائع ہونے والے لا تعدادا خبارات ورسائل شامل ہیں۔

#### تيسرىقسم

عالمی صحافت کی ہے۔ وہ اشاعتی ادارے جو کسی دوسرے ملک میں رجسٹر ڈ ہیں، جب کہ ان کے مالکان سعودی عرب سے بھی ان کے مالکان سعودی اور بیدادارے دیگر ممالک کے علاوہ سعودی عرب سے بھی اپنے اخبارات کے مقامی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔

ندکورہ بالا دوسری قتم کی صحافت میں جوادارے بومیدو کمل اخبار تکالتے ہیں ،ان کے نام بیر ہیں:

- مؤسسة البلاد للصحافة و النشر ، جده
- مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ، جده
- مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ، مكمرمه
  - مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ، جده
- مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ارباض
  - مؤسسة اليمامة الصحفية، رياض
  - مؤسسة عُسير للصحافة و النشر ،أبهاء

ان میں سے آخر الذكر ادارہ ١٩٩٤ء میں قائم ہواجب كرديگر تمام ادارے ١٩٦٢ء میں تھكيل يائے۔ان ميں ايك قدر مشترك بيب كرسب عربى كے عمل روزنا ص شائع كرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض ادارے ہفت روزہ و ماہ نامہرسائل ، کھیلوں اور شجارتی خبروں کے لیے مختص عربی روز نامے نیز چندانگریزی اخبارات بھی یومیہ شائع کرتے ہیں۔ان اداروں کے علاوہ جو فقط ماہ نامہ رسائل شائع کرتے ہیں اور وہ بازار میں دست یاب ہیں، ایے غیرسرکاری ادارول کے نام یہ ہیں:

- داسة المنهل للصحافة والنشر المحدودة، عده
- داس اليمامة للبحث و الترجمة و النشر ، رماض مذكورہ بالا تيسري قتم كے صحافتي اداروں ميں سے جو يوميداخبارات نكالتے ہيں، ال کامیدیں:
  - شركة السعودية للابحاث و النشر الندل
    - شركة الحياة الدولية للنشر الندل

#### اخبارات ورسائل کا تعارف

شیخ سیدمحمر مالکی کی وفات پرسعودی صحافت میں تعزیتی بیانات ،اس سانحہ ہے متعلق خبروں اورآب کے حالات وخدمات برمقالات کی اشاعت کا تا نتا بندھ گیا جتی کہ عض اخبارات نے آپ کی شخصیت پرلوگوں کو لکھنے کی دعوت دی۔ آئندہ سطور میں فقط ان سعودی اخبارات و رسائل کا تعارف پیش ہے، جنھوں نے اس موقع پرآپ کے بارے میں تحریریں شائع کیس اور جن میں سے اکثر کے متعلقہ شارے راقم السطور کے پیشِ نظر ہیں۔

#### روزنامه "البلاد" جده

شخ محمصالی نصیف نے مکہ کرمہ ہے ہفت روز واخبار 'صوت الحجانی' جاری کیاتھا، جس کا پہلاشارہ ۲۷رز یقعدہ ۱۳۵ م/ اپریل ۱۹۳۲ء کوشائع ہوا۔ چند برس بعد انھوں نے اخبار فروخت کردیا توبیہ مکہ کرمہ ہے ہی نئے تام 'البلاد السعودیة' ہے سامنے آیا، جس کا اظلیں شارہ کیم رہیج الثانی ۱۳۷۵ م/ ارچ ۱۹۳۲ء کومنظر عام پر آیا۔

ادهرجده سے شخ حسن عبد الحی تقزاز نے ہفت روزہ ''عرفات' جاری کررکھا تھا، جس کا پہلا شارہ ۲ رجمادی الثانی ۷۲۷ ھے/۲۳ رومبر ۱۹۵۷ء کوشائع ہوا۔

اورجب ملک میں انفرادی صحافت پر پابندی عائد کردی گئی تو فذکورہ دونوں اخبار ایک دوسرے میں ضم کیے گئے ، تب اے "البسلاد" کا نام دیا گیا، جس کا اولیس شارہ ۱۱ دوسرے میں ضم کیے گئے ، تب اے "البسلاد" کا نام دیا گیا، جس کا اولیس شارہ ۱۲ دوسرے میں اسلاد للصحافة ۱۲ دوسرے میں ۱۳۵۸ می البلاد للصحافة والسند "نامی اشاعتی ادارے کی ملیت ہوا اور مقام اشاعت جدہ قرار پایا محققین نے البلاد کوسعودی عرب کا اولیس روز نامہ اور اس کا سن اجراء ۱۹۳۲ وتسلیم کیا۔ [۲۳]

۱۹۹۹ء میں ڈاکٹر عبداللہ صادق دحلان اس ادارہ کے جزل مینجر تھے[۱۳۳]اور شخ سید محمد مالکی کی وفات کے دنوں میں بیہ جدہ کے تین قومی اخبارات میں سے ایک تھا، نیز ہر شارہ بالعموم سولہ صفحات پر شائع ہور ہاتھا۔

شخ سيرمحم مالكى اس اخبار ميس كهرم و درب الهدى "كمستقل عنوان سے كالم كھے رہے، جيسا كما كم التحد ميدل و التدريدن "كو يلى عنوان سے الثاعت پذير مواد [18]

البسلادك بإنيان شيخ محمصالح تصنيف اورشيخ حس عبدالحي قزاز ميس سے اوّل الذكر

ساساھ/ ۱۸۹۵ء کوجدہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۹۳ ھ/سے ۱۹۷ ء کو ویس پر وفات یائی۔ شُخ تَصِیْف نے با قاعدہ تعلیم نہیں یا کی لیکن علم وادب اور سیاست میں دل چھپی کی بنا پر كال حاصل كيا - باشمى عبدين جده عيمفت روزه "بريد الحجان" وارى كيااورجده شرك ميئررے، نيز مركزي بنك كى تشكيل وقيام ميں حصه ليا۔ سعودي عبد كے جاز مقدس ميں ال سعودخاندان كا بم معاون اوروباني فكرك الله ليس ناشر موئے اس دوران "صوت الحجائن"كاجراء كعلاوه كجهرصداس كے چيف ايدير بھى رہاورمركزى حكومت كى مجلس شوریٰ کے دویار رکن بنائے گئے نیز وزارت خزانہ کی طرف سے الاحسے اعلاقہ کے مدیر بعدازاں اسی وزارت کی جانب سے محکمہ کشم جیزان شہر کے مدیر رہے۔علاوہ ازیں مصر سے برنثنك يريس منكوا كرمكه مرمه مين نصب كيااورات مكتبه ومطبع سلفيه كانام دے كر مذكوره فكركي متعدد كت شاكع كيس-[٢٢]

البلاد كےدوسرے بانی شخ حس عبدالحي قزاز كا تعارف باب جبارم ميس آر باہے۔ البلاد كتاشراداره كيجلس منتظمه كصدرة اكترسيد عبدالله بن صادق بن عبدالله بن صاوق بن زین وحلان کاتعلق مکه مرمه کے اہم علمی گھر انہ سے ہے۔ آپ نے تجارت کے شعبہ میں امریکہ سے ایم فل اور قاہرہ یونی ورٹی سے بی ایج ڈی کی۔ پھرجدہ یونی ورشی کے ا کنا مک کالج میں لیکچرار ہوئے اور • ۱۹۸ء کوالیوان صنعت و تجارت جدہ سے وابستہ ہوئے تاآن کہاس کے جزل سیرٹری بنائے گئے۔اقتصادیات کے موضوع پر چندتقنیفات ہیں، جن کےنام یہ ہیں:

ادابرة السمدن الصناعية ،اقتصاديات السمشاريع ، السياسات الصناعية ، العلاقات العامة في الادامة العديثية [ ٢٤] علاوه ازي "البلاد" من "حواس اقتصادی " كےعنوان سے كالم لكھتے ہيں، جيسا كماس كے تحت مطبوعد وتحريرين "اوّل قراس في الخصخصة "[ ٢٨] اور "مداس الجاليات " [ ٢٩] بيش نظر بين - نيز "الوطن" اخبار کے بھی قلمی معاونین میں سے ہیں،جس میں ماحول کی آلودگی کے نقصانات وروک تھام كموضوع برايكمضمون متى نحمى بيئتنا من التلوث "ابريل ٢٠٠١ء ككى شارك ميل شائع موا-[44]

> وطان فاندان كامزيد ذكرباب چهارم من آئكا-روزنامه "المدينة المنورة" جده

شخ علی حافظ و شخ عثان حافظ دو بھائیوں نے مل کر مدیند منورہ سے ہفت روزہ المدرینة المدنوسة " جاری کیا، جس کا پہلا شارہ ۲۷ رحم ۱۳۵۱ کا ۱۹۲۸ برا یا ۱۹۳۵ کو منظر عام پر آیا۔ بعدازاں جدہ فتقل کیا گیا، جہاں سے روزاندا شاعت شروع کی گئے۔ اب بید "مؤسسة المدرینة للصحافة و النشر " کی ملکیت اور جرشارہ بالعوم اٹھا کیس صفحات کا ہوتا ہے۔ یہ المدرینة المدرینة للصحافة و النشر " کی ملکیت اور جرشارہ بالعوم اٹھا کیس صفحات کا ہوتا ہے۔ یہ المدرینة المدرینة المدرینة بین صفحات کا ہوتا ہے۔ یہ المدرینة المدرینة المدرینة المدرینة کی مشہور ہے اور گذید خصراء کی مشہور زماند رکھین تصویر، جس کے پر شارہ کے صفحات کی زینت ہوتی ہے۔ اس اخبار کی ممل کہانی عثمان حافظ کی کتاب "تبطوس الصحافة فی کا زینت ہوتی ہے۔ اس اخبار کی ممل کہانی عثمان حافظ کی کتاب "تبطوس الصحافة فی المدالكة العربیة السعودیة" کی دوسری جلد میں ورج ہے۔ [اک]

اس کے بانی رکن شخ سیدعلی بن عبدالقا در حافظ ۱۳۲۷ ای ۱۹۰۹ء کو مدید منورہ شل پیدا ہوئے اور ۱۹۰۸ء کو وفات پائی میجد نبوی میں قائم علماء کے حلقات دروس میں تعلیم کمل کی ، پھر سرکاری ملازمت اختیار کی اور مدید منورہ میں بی محکمہ مال ،عدل ، زراعت کے مختلف شعبوں کے مدیر رہے۔ بعد از ال ۱۹۲۰ء تا ۱۹۲۵ء کو مدید منورہ کے میسر رہے۔ اخبار السب رہند تکانہ صرف اجراء کیا ، بلکہ نمیں برس تک اس سے وابست رہے۔ ۱۹۲۵ء میں اخبار السب رہند تکانہ صرف اجراء کیا ، بلکہ نمیں برس تک اس سے وابست رہے۔ ۱۹۲۵ء میں اپنے بھائی عثمان حافظ کے ساتھ مل کرمدید منورہ سے ۱۹۸۸ء کو است رہے وائی گاؤں السب جید میں پرائم ری سکول قائم کیا ، جواس خطہ پراؤلیس جدید سکول تھا۔ مختلف عالمی تظیموں کے رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکشر سے تقاریر کیس اور فرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ کو رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکشر سے تقاریر کیس اور فرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ کومت نے ۱۳۹۴ء کو ایک کانام 'دفعہ اس طیبہ ''کا خطاب دیا۔ چند تقنیفات ہیں ، جن میں دوشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام 'دفعہ اس مین طیبہ '' کا خطاب دیا۔ چند تقنیفات ہیں ، جن میں دوشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام 'دفعہ اس میں طیبہ '' کا خطاب دیا۔

نيد مينه منوره مين مجور كي اقسام پرمستقل كتاب كسى اور مدينه منوره كي مختفر وعام فهم تاريخ پر كتاب "فصول من تاريخ المدينة المنوسة" كسى، جوايك جلد پرمشمل مطبوع به اوراس كامختفرار دوترجمه "ابواب تاريخ المدينة المنوسة" نام سے كتابي صورت ميں جده سے شائع موا-[21]

"المدينة"كووسرك باني ركن شيخ سيرعثان بن عبدالقادر حافظ ١٩٢٨ ١٥١٠ و١٩١٠ و مدیند منوره میں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۳ اھ/۱۹۹۳ء کو وفات یائی۔ مجد نبوی میں علماء سے تعلیم یائی عرم العليم من كارك محكمه امر بالمعروف و النهى عن المنكرك ركن وسيرررى، سرکاری مدرسہ میں استاذ ، محکمہ مال میں نگران رہے۔ ۱۹۳۷ء میں محکمہ جے کے ڈائر یکٹر ہوئے، عجرا كليبس برس تك اسمنصب سوابسة رب ١٩٢٢ء من "مؤسسة المدينة للصحافة" كنائب مرياور١٩٢٧ء الكي كياره برك تك "المدينة"ك چيف ايدي رب-١٩٨٣ء مين مذكوره اشاعتى ادارے نے دونوں بھائيوں كے اعزاز مين خصوصى تقريب منعقدی،جس میں انھیں جاندی کی ایک شیٹ پیش کی جس پر"السدیدنة" کے پہلے شارہ کا صفحہ اوّل جاندی کے حروف سے کندہ تھا۔وزارتِ اطلاعات نے بھی صحافتی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیا۔ آپ عمر بھر جملہ امور میں بڑے بھائی شیخ علی حافظ کے معاون رہے۔ چندتفنيفات بين،جن مين سعودي عرب مين صحافت كي مكمل تاريخ وتطوس الصحافة في المملكة العربية الشعودية "ايخموضوع يرائبًا ألى الهم كتاب تتليم كي كئى، جودوجلدول مين شائع بوئي - [27]

اوّل الذكر كفرزندان بشام على حافظ ومحم على حافظ في البيخ قائم كرده اشاعتى ادار يه "شركة السعودية للابحاث و التسويق الدولية" كى طرف سے "على وعثان حافظ صحافتى ايوارڈ" كا جراء كيا، جوسال بحر پورى عرب دنيا بيس شعبه صحافت كى سات اہم اقسام بيس اعلى كاركردگى دكھانے والے افرادكو پيش كيا جاتا ہے۔ پہلا انعام گولڈ ميڈل اور دس ہزار امريكى ڈالركا ہوتا ہے۔ [42]

عافظ خاندان کی ایک وجبِشهرت وخاصیت بیه کهاس کے بیش تر افراد قرآن مجید کے عافظ ہوتے ہیں۔ عافظ ہوتے ہیں۔

ہشام ومحمعلی حافظ نے والدو چپاکی یاد میں قرآنِ مجید حفظ و تجوید کے لیے انعامی مقابلہ شروع کیا، جس میں اوّل آنے والے طلباء کو ہر سال ' معلی وعثمان حافظ ایوارڈ'' پیش کیے جاتے ہیں۔[24]

روزنامه "الندوة" كمكرمه

شیخ احدسباعی نے مکہ مکرمہ سے ہفت روزہ 'الندوۃ'' جاری کیا،جس کا پہلا شارہ ۸ مشعبان ۲۷ مرفر وری ۱۹۵۸ء کومنظر عام پر آیا۔

قبل ازین مکرمہ ہے، ی شخص الحجر جمال نے ہفت روزہ 'جرائ کررکھاتھا، جس کا اوّلیں شارہ ۲ رجمادی الاوّل ۲ سام ۸ رحمبر ۱۹۵۷ء کوطبع ہوا۔ جب انفرادی صحافت فلاف قانون کھیری توحداء العدوۃ میں شم کیا گیا، اب بیا خبار 'مؤسسة مسکة للطباعة و الاعلام '' کی ملکیت ہوا۔ شخ سید محربن علوی ماکئی کی وفات کے دنوں میں بید مکہ کرمہ سے شائع ہونے والا واحدروز نامہ تھا۔ اس کا ہر شارہ بالعموم ہیں صفحات کا ہوتا اور ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی اس اشاعتی اوارہ کے جزل مینجر شفے۔ [۲۷]

شخ احد بن محرسباع ١٩٠٥ او ١٩٠٥ و و محرمه مل پيدا ہوئ او ١٩٠٥ او ١٩٨٥ او ١٩٨٥ و و ١٩٠٥ و و ١٩٠٥ او ١٩٨٥ او ١٩٠٥ و و ١٩٠٥ و و ١٩٠٥ و و ١٩٠٥ او ١٩٠٥ و و ١٩٠٥ و و ١٩٠٥ و ١٩٠

تقنیفات بیں، جن میں سے 'سلم القرأة العربیة ''ملک کے سرکاری مدارس کے نصاب میں شامل کی گئی۔ ایک اورا ہم تھنیف' تاریخ مکة '' تقریباً سات سوصفحات کی ہے، جس کے چھسے زائدایڈیشن شائع ہوئے۔ [22]

۲۶رمیم ۱۳۸ او/۲رنوم ۱۹۸۳ء کو حکومت سعودی عرب نے پہلی بارتین ادباء کے اعزاز میں تقریب منعقد کی اوران کی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ادبی ایوارڈ پیش کیے، جو تین سو پچاس گرام سونا کے تمغداور فی کس ایک لا کھریال سالا نہ تا حیات وظیفہ پر مشتمل تھے۔ شیخ احد سباعی ان تین ادباء میں سے ایک تھے۔ [۲۸]

''السندوة ''کےدوسرے بانی رکن شخصالے محمد بھال ۱۹۳۱ھ/۱۹۱۹ء کومکہ کرمہ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱۱ھ/۱۹۹۱ء کوسڑک حادثہ میں وفات پائی۔ مکہ کرمہ کے سرکاری سکول میں تعلیم پائی اور کھہ عدل میں ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور ۱۹۵۵ء میں ''البسلاد السعودیة ''کے ایڈیٹر ہوئے۔ بعدازال 'خراء''جاری کیا اور ۱۹۵۵ء کومکہ کرمہ میں پرلیس بنام مطابع داس الثقافة نصب کیا، جب کہ ۱۹۲۳ء کو 'مکتبة الثقافة ''شجارتی سطح پرقائم کیا، جو آج بھی فعال ہے۔ جدہ یونی ورشی جوا ۱۹۵ء میں قائم ہوئی اس کے بانی رکن، ام القرئ یونی ورشی مکہ کرمہ کی تدریبی کمیٹی کے رکن اور ۱۹۲۰ء میں چیبر آف کا مرس مکہ کرمہ کے جزل سیکرٹری ہوئے، علاوہ ازیں متعدد تنظیموں کے رکن یا صدر رہے، جاج معلمین کے بیاب دارہ کے صدر رہے، جاج معلمین کے ایک ادارہ کے صدر رہے۔

تین سے زائد تعنیفات بیں نیز ابن نجار رکھانی (وفات ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ء) کی اخباس مدینة الرسول المفلیلیم المعروف بالدس الشمینة "پرخیق انجام دے کر شائع کیا۔[29]

الندوة كجزل ميخر دُاكر محرعبده يمانى كاتعارف آكة ربا - روزنامه "عكاظ" جده

شخ احرعبدالغفورعطارنے اسے مفتہ واراشاعت کے طور پر جاری کیا، جس کا اوّلیں شارہ

٣ر ذوالحجه ١٣٤٩ه/ ٢٨ رمئي ١٩٦٠ وكا نف سے شائع ہوا۔ بعد ازاں جدہ منتقل كيا كيا، جال"مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر"كى ملكيت اورروزنامه واراس كابرشاره بالعموم ارتاليس صفحات كا، نيز ايك الديشن رياض عيمى طبع موتا -- [ ٨٠]

عكاظ كے بانی شیخ احد بن عبدالغفور ١٣١٥ه/ ١٩١٩ء كومكه مرمه میں پيدا ہوئے اور ااسماه/۱۹۹۱ء کووفات یائی۔ جب کہ قبل ازیں ان کا گھرانہ بنگال سے ہجرت کرکے مكه مرمه جابسا\_آب نے مكه مرمه وقامره ميں تعليم يائي اور ١٩٣٨ء كومكه مرمه ميں سركاري ملازمت اختیار کی الیکن تین برس بعد الگ ہوئے پھر عمر بحر علم سے وابستہ رہے۔ عکاظ کے بعد ١٩٧٧ء من مكم مرمد عن مربى ماه نام "كلمة الحق" جارى كيا، جس كفظ حارشارك شائع ہوئے۔ مختلف اولی ولغوی عالمی اداروں کے رکن رہے۔ جدہ یونی ورشی نے اولی ایوارڈ پین کیا۔آپ کی تقنیفات کی تعداد ۸۵ سے زائد ہے، جوشعروادب، لغت، اسلامیات، تاريخ وغيره موضوعات يربين اوراكششائع موئيس\_

بعض اعلیٰ حکام کی خواہش پرشنخ محمہ بن عبدالوہاب نجدی کی شخصیت وخد مات پر متقل كتاب كهي،جس كے متعددالديشن شائع ہوئے، نيز فيصل آباد كے علامہ محمد صادق خليل نے اس کا اردوتر جمہ کیا، جس کے متعدد ایڈیشن تقسیم کیے گئے۔علاوہ ازیں ال سعود خاندان کے کارناموں برجارے زائد کتب لکھیں اور دمشق کے معاصر مفکر وٹرک تقلید کے داعی شخ ناصر البانی (وفات ١٣٢٠ه/١٩٩٩ء) كى بعض آراء كے تعاقب مين ويدلك آمن "الكسى، جوبيروت سے شائع ہوئی۔ نیز برصغیر کے مشہور معاصر شاعروا دیب وڈرامہ نگار رابندر ناتھ ٹیگور (وفات ١٣٥١ه/١٩٥١ء) كايك ورامكا بكالى عربى ترجمكرك الذنابق الحمد كنام سے كتابى صورت ميں قاہرہ سے شائع كرايا \_ حكومت سعودى عرب نے ١٩٨٥ء ميں انعیں بھی ادبی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ترین ایوارڈ پیش کیا۔[۱۸]

روزنامه "الجزيرة" رياض

شخ عبداللدين محرفيس نے دارالحكومت رياض سے ماہ نامه السجزيرة" جارى كيا،

جس كا پېلاشاره د يقعد ٩ ١٣١٥ ه/ ايريل ١٩٦٠ ء كوشائع بوا\_ بعدازال پيهفت روزه اور پھر يوميراخبار بنا-ان ونول بير موسسة الجزيرة للصحافة و الطباعة و النشر" كى مليت اور ہرشارہ سمر کے قریب صفحات کا ہوتا ہے۔ بید ملک کے دارالحکومت سے شائع ہونے والا اق لیں روز نامہ اوراب وہاں کے دو کمل وقو ی اخبارات میں سے ایک ہے۔[۸۲]

السبجزيرة كي في شيخ عبدالله بن محرفيس ١٣٣٩ه/١٩٢٠ء كودرعيد كقريب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور غالبًا زندہ ہیں۔ درعیہ وطائف و مکہ مکرمہ میں تعلیم یائی، پھر محكمة تعليم سے وابسة ہوئے، تا آل كه ١٩٥٥ء كوشريعت كالح رياض كے يرسپل ہوئے اور ١٩٥٧ء كوملك كے چيف جسٹس ہوئے، بعد ازاں ديگر اعلیٰ مناصب پر تعینات رہے۔ ١٩٢٢ء ميل ملازمت سے سبک دوش ہوئے اور جملہ اوقات علم کے ليے وقف كردي\_ السجزيرة اخبارجارى كرنے كےعلاوه رياض ميں مطابع الفرن دق نامى بريس نصب كيا-خطینجد کے مشہور شاعر، اویب ، محقق، مؤرخ وصحافی ہیں، نیز متعدداد بی ولغوی اداروں کے ركن موع ـــ "مؤسسة الجزيرة"كركن عليآرب بين - پندره عزائدتفنيفات مين "الدى عية العاصمة الاولى" وغيره كتب بير\_

٢ رنومبر١٩٨٣ء كوحكومت نے جن تين ادباء كواعلى ترين ايوار ڈپيش كيے، نيز ان كے تا حیات وظائف مقرر کیے، ان میں سے ایک ہیں۔ دسمبر ۱۹۸۹ء کوظیج تعاون کونسل کا وسوال سربرا اجلاس سلطنت عمان كے شهرمقط ميں منعقد ہوا تو اس ميں جن اہل قلم كو بطوراع ازرع كيا كياءان ميس ايك تق-[٨٣]

#### روزنامه "الرياض" رياض

بيانفرادى صحافت يريابندى كفورى بعدمنظرعام يرآيا اور مؤسسة اليمامة الصحفية"ن ریاض سے جاری کیا۔ میم محرم ۱۳۸۵ھ کیم مئی ۱۹۷۵ء کو پہلاشارہ منظرعام پر آیا۔ شیخ حدالجاسر اس كے يہلے چيف الديشر تھے۔اب ہرشاره ١٨٨ كقريب صفحات كا موتا ہے۔ [٨٨] شیخ حمد بن محد الجاسر عمر بحراس اخبارے وابسة رہاورآب ہی اصل بانی قراریائے۔

١٩١٨ه/١٩١٠ء كوخط يخد كى ول البروديس بيدا بوت اورا ٢٠٠٠ اه/ ٢٠٠٠ ء كوامر يكميس وفات یائی،جب کرریاض میں فن کیے گئے۔ریاض ومکہ مکرمہوقا ہرہ میں تعلیم یائی، پھر محكة تعليم ميں استاذ اور محكمه عدل ميں قاضي وغيره تعينات رہے، تا آل كه ١٩٥٨ء سے ا گلے تین برس تک شریعت کا کج ریاض کے پر کیل رہے۔ ریاض سے ماہ نامہ "الیہ امة" جاری کیا، جس کا پہلاشارہ اگست ١٩٥٣ء کوشائع ہوا اور بیددارالحکومت سے ہی نہیں، يور عظور خدي منظرعام يرآف والايبلار سالدواخبار ب،جوان ونول مؤسسة اليمامة الصحفية"كى ملكيت اور مفت روزه ب\_ 1900ء كورياض مين "مطابع الرياض" نصب كيا، جورياض ويور ع خطينجد يرلكايا كيا يهلا يرتثنك يرلير تفا يهر داس اليمامة للبحث و الترجمة و النشر "نا مي تحقيق اداره قائم كركاس كى جانب عاه نامد العرب" جارى كيا، جس کا پہلا شارہ اکتوبر ۱۹۲۷ء کوشائع ہوااوراب عرب دنیا کے مشہور رسائل میں سے ہے۔ آپ اس خطہ کے اہم مؤرخ، جغرافیہ دان، محقق، عالم، ماہرِ انساب وصحافی مانے گئے، متشرقین ہے می روابط تھے، نیز ۱۹۲۲ء کوکراچی آئے۔متعدد علمی وادبی عالمی اداروں کے رکن نیزریاض یونی ورسٹی کے اعزازی پروفیسررے۔متعددتصنیفات ہیں،جن میں ملک کے جغرافيه ير"المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية"اورقبائل كانساب "معجم قبائل المملكة العربية السعودية" وغيره كتب بي ٢ رنوم ١٩٨٣ ، كو حکومت سعودی عرب نے جن تین ادباء کو ابوارڈ عطا کیے، ان میں سے ایک ہیں۔ نیز رمبر ۱۹۸۹ء کومنعقدہ خلیج تعاون کوسل میں اعز از سے نوازے گئے اور عربی ادب کی خدمت پر ١٩٩٥ء كو شاه فيصل عالمي اليوارد "عطاكيا كيا-[٨٥]

#### روزنامه "الوطن" أبهاء

روزنامدالرياض كاجراء عض تين ما قبل ملك كمشرقي صوبه كم كرى شهر وام ي مؤسسة دام اليوم للصحافة و الطباعة و النشر "ف مفت روزه اليوم" مارى كياتها، جس كا پبلاشاره ٢٠ رشوال ١٣٨٨ هم ١٦ رفروري ١٩٦٥ وشائع موا، بعدازال

روزنامه کی شکل اختیار کی - [۸۹]

۱۹۲۵ء سے ۲۰۰۰ء تک کے ۱۳۸۸ برس کے دوران پورے ملک سے کوئی ایک بھی روز نامہ جاری ہونے کی نوبت نہیں آئی ، تا آل کہ صوبہ المعَسِیْہ کے گورزشنم اوہ خالد بن شاہ فیصل کی تحریک پراس کے مرکزی شہر ابہاء سے روز نامہ 'السوط سن' سامنے آیا ، جو ''مؤسسة عسیر للصحافة و النشر '' نے جاری کیا اور پہلا شارہ ۳۸رجب ۱۳۲۱ اھ/۳۰ رحمبر ۲۰۰۰ء کومنظرِ عام پر آیا۔ شخ سیدمحہ مالکی کی وفات کے دنوں میں لؤی بن عبد الله مطبقانی اس ادارہ کے جزل مین خراور طارق ابر اہیم اس اخبار کے چیف ایڈ پیٹر شے اور ہر شارہ اس ادارہ کے جزل مین خور ہاتھا۔ یہ اخبار اس شہر سے بی نہیں ، پورے صوبہ سے شاکع ہور ہاتھا۔ یہ اخبار اس شہر سے بی نہیں ، پورے صوبہ سے شاکع ہونے والا اولیں روز نامہ ہے۔ [۸۷]

معلوم رہے کہ آتھی ایام میں قطر، کو یت اور سلطنت عمان ہے بھی ' الوطن''نام کے روز نامے شائع ہورہے ہیں اور بیچاروں الگ الگ اخبارات ہیں، ان کاباہم کوئی تعلق نہیں۔[۸۸] سعودی عرب سے شائع ہونے والے مذکورہ بالاتمام روز نامے ان ونوں سفید کاغذ پر طبع ہوتے ہیں اور سب کی قیمت دوریال فی شارہ مقررہے۔

#### هفت روزه "الأربعاء" جده

یہ ہفت روزہ میگزین ہے، جو ۳۲ میا اس سے زائد صفحات پرطیع ہو کر روز نامہ المدیدة کے ساتھ ہربدھ کومعمول کی قیمت میں قار تین تک پہنچتا ہے۔[۸۹]

#### هفت روزه "اقراء" جده

روزنامہ البلاد " کی طرف سے شائع ہونے والارسالہ، جواعلی سفید کاغذ پرطیع ہوتا ہے اور اس کا پہلاشارہ ۲۲٪ رزیقتد ۱۳۹۳ھ/ ۹ روسمبر ۱۹۷ ء کوسا منے آیا۔ بیام طور پر ۱۳۲ رصفحات کا ہوتا ہے اور الگ قیمت پانچ ریال مقرر ہے۔[۹۰]

#### ماه نامه "المنهل" جده

شخ عبدالقدوس انصاری کے جاری کردہ اس رسالہ کا پہلا شارہ ذی الحبہ ١٣٥٥ ام/

فروری ۱۹۳۷ء کو دید بیند منورہ سے شائع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بیمکہ کرمہ سے چھپنے لگا،
بعد از ال جدہ فتقل کیا گیا، جہال سے اب تک شائع ہور ہا ہے۔ بیسعودی عرب کے جاری رسائل میں سب سے قدیم واسی باعث و سعودی رسائل کی مال ' کہلاتا ہے۔ بیہ اسلای علوم واوپ و ثقافت کے لیختم ہے۔ اب ' داس ق المنهل للصحافة و النشر المحدودة ' کی طرف نے شائع ہوتا اور اوارہ کی تنہا اشاعت ہے۔ یہ باوشاہ کے خصوصی تھم سے انساری خایدان کی ملکیت چلا آرہا ہے، الہذا شیخ انساری کی وفات کے بعد ان کے بینے انساری خایدان کے بینے فیز نبید انساری اس کے جزل مین وفات کے بعد ان کے جیئے گئے نبید انساری اس کے جزل مین وفات کے بعد ان کے جیئے گئے نبید انساری اس کے جزل مین وفات کے بعد ان دنوں ہرشارہ چیف ایڈ پیڑ ہوئے۔ اس نے علم وادب پریادگار خصوصی شار می شائع کیے، ان دنوں ہرشارہ ایک سوچالیس کے قریب صفحات کا ہوتا ہے۔ [ ۹۴ ]

شخ سيرم بن علوى ماكلى اس كالمى معاونين من سے تھے۔ جيسا كمام صديث پر آپكام معنون عناية الامة بالسنة و جهود العلماء في حفظها "اس من شائع بوا [٩٣] نيزيدر سالد آپ كى تازه تعنيفات كا تعارف بھی شائع كرتا تھا۔ المنهل كي من ايك شاره ميں شخ ماكلى كى پائج تعنيفات تابريخ الحوادث و الاحوال النبوية ، مالك بن انس امام دابر الهجرة ، من برحاب البيت الحرام ، القواعد الاساسية في علم مصطلح الحديث،

مولد الحافظ ابن الديبع كانعارف درج ہے۔[٩٣] ان ميں سے آخر الذكر كتاب ميلا دالنبى طَنْ اللّٰهِ كَم بيان پرمشہور محدث علامه عبدالرحمٰن بن على شيبانی زبيدی شافعی المعروف به ابن ديج مينيد (وفات ٩٣٣ه هـ/ ١٥٣٧ء) كی تصنيف ہے، جس پرآپ نے تحقیق انجام دی۔

المنهل کے بانی شیخ عبدالقدوں بن قاسم انصاری ۱۳۲۳ اھ/ ۱۹۰۱ء کو مدینه منورہ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۳ اھ/ ۱۹۸۳ء کو وفات پائی۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدرسہ علوم شرعیہ مدینه منورہ میں تعلیم پائی، پھراسی مدرسہ میں استاذ ہوئے، نیز سرکاری ملازمت اختیار کی، جس دوران ۱۹۲۰ء میں روز نامہ 'امر البقدی'' کم کرمہ کے چیف ایڈ پیٹر ہوئے، بعدازال

دیگرمناصب پرتعینات رہے، تا آل کہ ایوانِ شاہی میں مثیر اور ۱۹۲۷ء کو ملازمت سے
سبک دوش ہوئے۔ آپ ججازِ مقدس کے اہم ادیب وشاعر، کہانی نویس، مورخ، لغوی،
محقق و ماہرِ آ فارِقد یمہ کے طور پرمشہور ہوئے۔ تمیں سے زائد تصنیفات ہیں، جن میں
آثام المدینة المنوس قاطریق الهجرة النبویة، تنامیخ جداق الملك عبد العزیز فی
مرافة السعروغیرہ کتب ہیں۔علاوہ ازیں شخ حمد الجاسراور شخ عبد اللہ تمیس کے ساتھ
دوئی معرکے بریارہے۔[90]

## ماه نامه "المجلة العربية" رياض

وزارت برائے اعلی تعلیم کی طرف سے شائع ہونے والا اہم رسالہ، جس کا پہلاشارہ شعبان ۱۳۹۵ھ/اگست ۱۹۷۵ء کومنظرِ عام پر آیا اور اس وقت کے وزیر شیخ حسن بن عبداللہ اس کے بانی تھے۔ بیشعرواوب، ثقافتی ،معاشرتی اور اقتصادی موضوعات پرتج ریس شائع کرتا ہے۔ روز نامہ 'الجزیرۃ''کے بانی شیخ عبداللہ بن محر خمیس کھے وصداس رسالہ کی مجلس اوارت میں شامل رہے۔ [۹۲]

۲۰۰۲ء تک بیر مذکورہ وزارت کی طرف سے ہی شائع ہوتا رہا اور وزیر اعلیٰ تعلیم
گرانِ اعلیٰ رہے۔ اب اس کی باگ ڈور وزارتِ ثقافت واطلاعات کوسونپ دی گئی ہے،
جب کہ عمومی مشاہدہ ومطالعہ سے عیال نہیں ہوتا کہ سرکاری رسالہ ہے۔ یہ 'الہ نبھل'' کے بعد
ملک کا دوسرامقبول عام ماہ نامہ ہے اور ہر شارہ اعلیٰ کاغذ کے بالعموم ۱۲۸ رصفحات پر طبع ہوکر
ملک کا اہم تجارتی مکتبات پر پانچ ریال میں وست یاب ہے، نیز پوری عرب دنیا میں پہنچتا ہے۔
محدث ججازش سید محمد مالکی و وات کے دنوں میں حمد بن عبداللہ قاضی ، چیف ایڈ بیٹر تھے،
جوسعودی مجلس شور کی کے رکن ہیں۔

ال کے بانی شیخ حسن بن عبداللہ (وفات کے ۱۳۰۰ اور ۱۹۸۷ء) مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ریاض میں وفات پائی ۔ ان کاسلسلہ نسب پانچ واسط بعد شیخ محمد بن عبدالوہا بنجدی سے جا ملتا ہے۔ اپنے والداور پھرشریعت کالج مکہ مرمہ میں تعلیم پائی۔ عالم، ادیب، ماہر تعلیم، جا ملتا ہے۔ اپنے والداور پھرشریعت کالج مکہ مرمہ میں تعلیم پائی۔ عالم، ادیب، ماہر تعلیم،

يريم كورث كے نج ، پر چيف جسٹس رے اور ۱۹۲۲ء كووز برتعليم وآئنده ونوں ميں اعلى تعليم كے وزير ہوئے تا آل كوفات پائى اور پيس برس وزير ہے۔ 'نس وۃ العالمية للشباب الاسلامی '' وزير ہوئے تا آل كوفات پائى اور پيس برس وزير ہے۔ 'نس وۃ العالمية للشباب الاسلام '' وغيره (WAMY) كے صدر ، چھے ناكر تصنيفات ميں 'کرامة الفرد في الاسلام '' وغيره كتب بيں ، نيز 'المجلة العربية ''ميں متعدد مضامين چھے۔ [ عم

#### روزنامه "الشرق الاوسط" لندن

سعودی عرب کی عالمی صحافت میں 'شرکة السعودیة للابحاث و النشر ''نامی اواره میں میں میں میں میں انقلاب برپاکیا۔ بیا داره مدینہ منوره کے دو بھائیوں میں موقع کی عادق نے کے 19ء میں قائم کیا، اس کا صدر دفتر لندن میں اور پھر علاقائی دفتر جده قرار پایا اور ۱۹۸۵ء میں نشر واشاعت کے مختلف شعبوں میں فعال پانچ سعودی اداروں کا ایک گروپ ' المجموعة السعودیة للابحاث و التسویق ''نام سے تھکیل پایا، جن میں ایک گروپ ' المجموعة السعودیة للابحاث و التسویق ''نام سے تھکیل پایا، جن میں بیادارہ بھی شامل اور سب سے اہم ہے۔ اپریل محموعة میں اس گروپ کوشراکی کمپنی میں تبدیل کردیا گیا۔ جب اس کا سرمابیہ چھسولین ریال تھا، تب مالکان کی تعدادگیارہ تھی، جن میں ہشام علی حافظ، جمرعلی حافظ، عبداللہ بن صالح کامل، لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے بیٹا سعد حریری وغیرہ تمام سعودی باشند سے شامل ہیں اور گورزریاض کے بیٹا شنرادہ احمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعوداس گروپ کے چیئر میں ہوئے۔ ان کی دفات پردوس سے بھائی بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعوداس گروپ کے چیئر میں ہوئے۔ ان کی دفات پردوس سے بھائی شنرادہ ڈاکٹر فیصل بن سلمان نے بیم مصب سنجالا۔

"شرکة السعودیة للابحاث و النشر "نے سب سے پہلے جدہ شہر سے انگریزی روزنامہ الامرب نیوز جاری کیا، جوسعودی عرب سے جاری ہونے والا پہلا انگریزی روزنامہ ہے۔ پھرلندن سے عربی روزنامہ "الشرق الاوسط" جاری کیا اور شخ سید محمد بن علوی مالکی کی وفات کے ونوں میں بیادارہ چارزبانوں عربی، انگریزی، ملیالم، اردو میں جوروزنامہ، مفت روزہ، ماہ نامہ، اخبارات ورسائل شائع کررہا تھا، ان کی کل تعدادسترہ، جن میں سات روزنا ہے تھے۔

اس عالمى اشاعتى ادار كى اصل بيجان "الشرق الاوسط" ، ج، جس كا ببلاشاره سمرجولائی ۸۷۹ء کوشائع ہوا اور اب مصنوعی سیارے کی مددسے بیک وقت دنیا کے عار براعظم کے چودہ شہروں سے شائع ہوتا ہے، جن میں سعودی عرب کے تین شہرظہران، ریاض، جدہ کے علاوہ کویت، کاسا بلانکا، قاہرہ، بیروت، دبی، بغداد، فرینکفرف، مارسلز، میڈرڈ ، لندن اور نیویارک ہیں۔ "الشرق الاوسط" کے بیرونی جارصفحات ملکے ہرارنگ کے ہوتے ہیں،اس بنایر''ہرااخبار'' کے عوامی نام سے مشہور ہے۔ نیز ۲ رجنوری ۲۰۰۷ء سے اخبار کاسائز چیسنٹی میٹر کم کردیا گیا۔ یوں رنگ دسائز دونوں اعتبارے عربی کامنفر داخبارے۔ ٢ رجنوري كاشاره چواليس صفحات كا اورسعودي عرب ميس قيمت تين ريال تقي -اداره ك قیام سے شرائتی ممپنی بنائے جانے تک کے بائیس برس کے دوران اس کی طرف سے جتنے بھی اخبارات ورسائل جاری کیے گئے ، ہشام علی حافظ ومحرعلی حافظ ان سب کے بانی اور چیف ایڈیٹر تھے[۹۸] خیال ہے کہ موجودہ دور میں تعدادِ اشاعت کے اعتبار سے روزنامه الاهسرام" قاہرہ پوری دنیا میں عربی زبان کاسب سے بوااخبار [99]اور "الشرق الاوسط" ووسرابر ااخبار -

اارتومر ١٩٨٨ءكو الشرق الاوسط"كوع بي زبان كاسب ساجها اخبار مون كى بناير[ ١٠٠] و مصطفىٰ وعلى امين "ايوار ويا كيا [١٠١] اسے شائع كرنے والے ادارہ ميں ان دنوں یا نج ہزار کے قریب افراد کام کررہے ہیں اور یہ پوری عرب دنیا کاسب سے بڑا اشاعتی ادارہ بن چکا ہے۔

ہشام بن علی حافظ ۱۳۵۰ م/ ۱۹۳۱ء کو مدیند منورہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۷ م/ ۲۰۰۷ء کو بیروت میں وفات یائی، جب کہ جنت البقیع مدینه منورہ میں فن کیے گئے۔آپ نے ملٹری کالج قاہرہ، نیز قاہرہ یونی ورسٹی اور جارج ٹاؤن یونی ورسٹی میں تعلیم یائی اور سیاس و اقتصادی علوم میں بی اے کیا، پھر ١٩٥٥ء کوسعودی فوج میں کیفٹینیٹ ہوئے، جب کہ ١٩٥٧ء ميں وزارت خارجہ سے وابستہ ہوئے،جس دوران ایران،سوئٹزر لینڈ اور امریکہ ش

محرین علی حافظ ۱۳۵۱ھ/ ۱۹۳۷ء کو مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے اور قاہرہ یونی ورشی کے آرٹ کالج سے ۱۹۲۰ء میں صحافت پر بی۔اے کیا اور ۱۹۲۳ء کوا خبار 'السب دیا ہے '' کے مینجگ ایڈیٹر ہوئے۔ جب بیا خبار اشاعتی ادارہ کی ملکیت ہوا تو آپ اس کے جزل مینجر بنائے گئے ایکن جلد ہی بیجہدہ چھوڑ ویا۔ بعداز اس زیر تذکرہ عالمی اشاعتی ادارے کے قام ورتی میں بھائی کا ساتھ دیا۔[۱۰۳]

#### روزنامه "الحياة" لندن

کامل مُسرُقة نے ۱۹۳۱ء کولبنان کے دارالحکومت بیروت سے بی روزنامہ "الحیاة" جاری کیا، جوعرب دنیا کے اہم اخبارات میں شار ہوا۔ لبنان میں طویل عرصہ بدائن و خانہ جنگی کی کیفیت طاری ہوئی تو ملک کے دیگر اخبارات و رسائل کی طرح "الحیاة" بھی تفطل کا شکار ہوا۔ تقریباً چودہ برس بندر ہے کے بعدد سمبر ۱۹۸۸ء میں پھرسے "الحیاة" بھی تفطل کا شکار ہوا۔ تقریباً چودہ برس بندر ہے کے بعدد سمبر ۱۹۸۸ء میں پھرسے

اشاعت پذیر ہوا۔ اب یہ 'شرکة الحیاۃ الدولیۃ للنشر '' کی ملکیت ہوا، جس کاصدر دفتر لندن میں ہے اور پہلے دور ہے بھی زیادہ مقبول ہوا۔ ۱۹۸۸ء ہے ۱۹۹۸ء تک اس کے ہر ماہ کے تمام شارے مائیکر وفلم کی صورت میں دست یاب ہیں۔ ایک برس کے جملہ شاروں کی قیمت میں دست یاب ہیں۔ ایک برس کے جملہ شاروں کی قیمت مدامر کی ڈالر کھی گئی اور کیم جنوری ۱۹۹۵ء ہے ایک سال کے جملہ شارے سی ڈی میں آنے گئے۔ ایک برس کی ڈسک ۱۹۹۹ء کی ڈالر میں دست یاب ہے۔ [۱۰۴]

اب بیاخبار ریاض کے علاوہ لندن ، امریکہ ، جرمنی ، مصروغیرہ سے شاکع ہوتا ہے۔
اس کا ہرشارہ ۲۲ رصفحات گا اور سعودی عرب میں قیمت دوریال ہے۔ اس کی مجلس تحریر میں
لبنانی افراد ہیں اور چند برس قبل وہاں کے عیسائی صحافی جارج سمعان چیف ایڈیٹر تھے۔
یہ کرسمس ، نے عیسوی سال کے آغاز اور عیدالفطر کے روز چھٹی کرتا ہے ، نتیجہ اگلے روز کا شارہ
شاکع نہیں ہوتا۔ شنرادہ خالد بن سلطان بن عبدالعزیز ال سعوداس عالمی اشاعتی ادارہ کے
چیئر مین ہیں۔

"الحیاة" کے بانی کامل بن مجرجیل مروه ۱۳۳۳ه او ۱۹۱۵ کولبنان کے علاقہ صیدا کے گاؤں زراریہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۸۷ او ۱۹۱۷ کو بیروت میں "الحیاة" کے دفتر میں کام کررہے تھے کہ ایک مسلے شخص وہاں داخل ہوا اور فائر کے ذریعے تل کر دیا۔ صیدا میں تعلیم پائی، پھر ۱۹۳۵ء کو مغربی افریقہ کا سفر کیا، جب کہ ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک یورپ میں مقیم رہے۔ بیروت سے ہی ایک انگریزی روز نامہ" فیلی سٹار" جاری کیا۔ آپ کا افریقی سفرنامہ" نحن فی افریقیا" اور السحیاۃ میں شائع شدہ مقالات" قل کلمتك و امش" کے نام سے کتا بی صورت میں طبع ہوئے۔ [۱۵۵]

#### روزنامه "اردو نيوز" جده

"شركة السعودية للابحاث و النشر "لندن في جوستر ه اخبارات ورسائل جارى كرركم بي، ان بين دواردوزبان بين بين ايك دوز نامه" اردو نيوز" اور دوسرا بفت روزه رسالة "اردوميكزين" واوريدونول اس كے جده دفتر سے شائع ہوتے بين -

ک وفات کے ایام میں وہیب محمر غراب اردو نیوز کے چیف ایڈیٹر سے۔[۲۰۱] وہیب بن محمد غراب نے جدہ یونی ورشی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی۔ پہلے

روزنامہ البلادے مسلک رہے پھر ۱۹۸۱ء کواس عالمی اشاعتی ادارہ سے بطور رپورٹر وابستہ ہوئے بعد ازاں مختلف اوقات میں ریاض، بحرین، جدہ، کویت، قاہرہ دفتر میں ایڈ بیٹر رہے۔ سولہ برس تک شاہی بین الاقوامی وَوروں کی کورن کے ذمہ داررہے۔ نیز ۱۹۸۳ء کوروز نامہ "الشرق الاوسط" کے شتی سیاسی نامہ ذکارہ وئے۔ اپنی طویل ملازمت کے دوران کارکردگی کے اعتر اف میں ادارہ کی طرف سے بشارتھا نف اور بہترین انعامات پائے۔ ستمبر ۲۰۰۰ء کے آغاز میں شہر ادہ احمد بن سلمان نے محمد المخار الفال کی جگہ آتھیں اردونیوز و اردوئیگرین کے چف ایڈ بیڑم قرر کیا اورایہ بل ۲۰۰۵ء تک آپ اس منصب سے وابستہ رہے۔ [کا]

واس

آئدہ صفحات پرمحد شیجازی وفات ہے متعلق سعودی اخبارات ورسائل میں شاکع شدہ بعض خبریں ''واس'' کا محص خبریں ''واس'' کا تعارف واہمیت پیش ہے۔

حكومت سعودي عرب نے ٢٥ رزيقعد ١٣٩٠ه اح/٢٣ رجنوري ١٩٤١ء كوسر كارى خبررسال

الجنبي قائم كى، جي وكالة الانباء السعودية "كانام ديا كيا-اس مخقرأ" واس" كهاجاتا -بہوزارت اطلاعات کے تالع اور دارالحکومت ریاض میں صدر دفتر جب کہ دیگر شہروں اور اہم ممالک میں علاقائی دفاتر موجود ہیں۔ ید نیا جرکی اہم خررساں ایجنسی سے مربوط ہے۔[۱۰۸] اندرون ملک اے مرکزی حیثیت حاصل ہے اور سرکاری اداروں کی یا دیگر اہم خریں ای کے توسط سے ملکی و عالمی پریس تک پہنچتی ہیں۔محدث حجاز کی وفات کے دنوں میں ڈاکٹر عائض بن ندروادی اس کے سربراہ تھے۔

ڈاکٹر عائض ردادی مدینه منورہ کے نواح میں پیدا ہوئے۔مدینه منورہ، نیزعر بی لغت کالج ریاض میں تعلیم پائی، پھر ۲۲ ۱۹ اء کو از ہر یونی ورشی قاہرہ کے شعبہ ادب سے ایم اے اور ١٩٨٣ء كوابن سعود يونى ورشى رياض سے بي ايج ڈي كى، پھراسى يونى ورشى ميس استاذ تعینات ہوئے۔نیز سعودی اخبارات میں لکھناشروع کیا اورریڈیوسے وابستہ ہوئے، تا آل کماس کے جزل مینجر بے۔ بعدازاں آپ کی خدمات "واس" کے لیے حاصل کرلی گئیں، جہاں بتدریج سر براہ ہوئے۔سعودی ریڈیووٹیلی ویژن کے متعدد پروگرام میں میزبان اور صحافی ،اویب ،مؤرخ ، محقق کے طور پر جانے گئے۔ چندتقنیفات ہیں۔آپ کامقالہ ڈاکٹریٹ "الشعر الحجانى في القرن الحادي عشر الهجري" أم عدوجلدول و١٠٢٥/ صفحات پرشائع ہوا۔ مکہ مکرمہ کے مشہور علمی خاندان 'طب ری'' سے تعلق رکھنے والے علماء کے حالات برايك كما بحية الاسرة الطبرية المكية "رياض ٢ ١٣١ رصفات يرشاكع بوا-[١٠٩]

# باب سوم

محدث ججازى وفات اورسعودى صحافت

# محدث ججاز کی وفات اور سعودی صحافت

محدثِ تجازی شخ سیدمحد بن علوی مالکی کی وفات کے موقع پر مذکور ہ بالاسعودی اخبارات ورسائل نے جوموادشائع کیا ،اسے حسبِ ذیل سات اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ال واقعہ کواہم خبر کے طور پراخبارات میں درج کیا۔
- آپ کی شخصیت اور حالات وخد مات پرستقل مضامین وشذرات لکھے یا شائع کیے۔
- اخباری نمائندگان نے آپ کے اہم احباب سے تعزیق بیانات حاصل کیے اور انصیں مضمون کی صورت میں مرتب کر کے قارئین تک پہنچایا۔
  - @ بعض افرادوادارول نے تعزیتی اعلانات واشتہارات شائع کرائے۔
  - @ اس سانحد کی مناسبت سے چندشعراء کے موزوں کردہ مر شے طبع کیے۔
  - صرحوم کے ورثاء نے تعزیت کرنے والے جملہ افراد کے شکر میر کے اشتہار دیے۔

تقریبان تمام اخبارات ورسائل نے مرحوم کی زندگی کے مختلف ادوار کی لاتعداد
تصاویر، جنازہ کے مناظر، تعزیت کے لیے آنے والی اہم شخصیات، تعزیق بیان
دینے والے احباب نیز مضمون نگاروں کی سادہ ورتگین متعدد قصاویر شامل اشاعت کیں۔
اب ان اخبارات ورسائل میں درج الیے تمام مواد کا تعارف یا ان تحریروں کے اقتباسات،
ہر شارہ کا الگ الگ پیش ہے۔ یہاں مکمل اردوتر جمہ مقصود نہیں۔ مزید وضاحت یہ کہ
بر شارہ کا الگ الگ چیش ہے۔ یہاں مکمل اردوتر جمہ مقصود نہیں۔ مزید وضاحت یہ کہ
اب اللہ اللہ چیش ہے۔ یہاں مکمل اردوتر جمہ مقصود نہیں۔ مزید وضاحت یہ کہ

### شماره ۱۱ر رمضان ۱۳۰۵ه/۳۰ اکتوبر ۲۰۰۰،

روزنامہ البلادجدہ کے اس شارے کے صفحہ اوّل کے آخری حصہ میں ''وف اۃ السید محمد علوی مالکی ''عنوان سے خبرا کیک کالم میں درج ہے۔ اس میں لکھا ہے '' آپ کہ کرمہ کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، آج ہے کریم النفس شخصیت ہم سے جدا ہوگئی۔ آپ کا دعوتی کام، گھر اور معجد حرم کے علاوہ مملکت کے اندراور دیگر ممالک بالخصوص انڈونیٹیا تک پھیلا ہوا تھا، جہاں مریدین کی بہت بوی تدرادتی، نیزریڈیووٹیلی ویژن پر بھی طویل عرصہ درس دیتے رہے''۔۔۔۔
ای شارت کی مارک کے میں اخبار کے خین ممالکی '' ہے، جوجدہ و مکہ کرمہ کے چندمشا ہیر کے تارات پر بنی ہے، جوجدہ و مکہ کرمہ کے چندمشا ہیر کے تارات پر بنی ہے، جسس اخبار کے خین نمائندگان شاکر عبد العزیز، علی تھی، مجد ارکانی نے تارات پر بنی ہے، جسس اخبار کے خین نمائندگان شاکر عبد العزیز، علی تھی، مجد ارکانی نے مائل کے م تب وجید ہیں:

جده میں حفظ قرآن مجید کے لیے قائم اور فعال تنظیم ''جمعیة تحفیظ القرآن الکریھ'' جمعیة تحفیظ القرآن الکریھ'' کے صدر الجینیئر عبد العزیز خفی نے اپنے تاثر ات وتعزیق بیان میں کہا:

''سیدمحمد مالکی کا دعوت الی اللہ میں اسلوب متاز تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر ہونے والے ہفتہ وار جلقہ درس کی جانب نوجوان سل کی بہت بوی تعداد

راغب تھی، ان کے طریقہ تدریس کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ عصری تقاضوں کے عین مطابق اور نئی روح کی مانند ہوتا اور بہی وجہ تھی کہ آپ کا کلام سامعین کے دل ود ماغ میں جذب ہوجا تا۔ ان کی وفات سے مکہ مرمدایک مشہور علمی شخصیت اور صف اق لے مبلغ اسلام سے محروم ہوگیا''۔۔۔

جدہ کے ہی اہم مصنف صحافی ومؤرخ شیخ احمد بادیب نے کہا:

"سید محمد مالکی اعلیٰ خاندان کے اچھے افراد میں سے تھے اور خاندانِ
رسالت مآب مشیقیتی سے تعلق رکھنے والے یہی لوگ ہیں، جن کے بارے قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا:

﴿ قُلُ لَا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُواً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ---[١١٠]

"آپفرمائي مين بيس مانگهااس (وعوت حق) پركوئي معاوضه بج قرابت كي
محبت كـ "---[١١١]

اور رسول الله مراق ہے عطرت کے یہی اولیاء الله ہیں، جو بطورِ مثال پیش کیے جاسکتے ہیں، جن کے ساتھ محبت کا الله تعالی اور اس کے رسول مراق ہے تھم دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آپ ایک ایسے تکی عالم بے فرزند ہیں، جن کی وفات پر عرصہ گر رالیکن ان کی محبت وعلمی فیضان اور آ واز کی گونج آج تک اہل مکہ کے دلوں میں باقی ہے۔ پھر ان کے فرزند سید محمد مالی باوسیم کے جھو نکے کی طرح ہمارے درمیان آئے اور اسی طرح چلے گئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ الله تعالی آپ کو جنات فیم عطا کرے اور اس ماوفضیلت میں وفات سے یقین ہے کے ان شاء الله جنات فیم عطا کرے اور اس ماوفضیلت میں وفات سے یقین ہے کے ان شاء الله اعلیٰ عین میں جگہ با کیس کے میں اس موقع پر تمام اہل مکہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں ، جوا یک جلیل القدر عالم واجھے انسان سے محروم ہوگئے''۔۔۔

• جده يونى ورشى ميس عربى لغت كاستاذ دُ اكثر محمد خصر عريف نے كها: "آپ كم مرمه ياسعودى عرب كى بى نهيس، عالمي سطح كى اسلامى شخصيت تھے۔ آپ شری وعربی علوم کے انسائی کلوپیڈیا طرز کے عالم تھے۔اس پراللہ تعالیٰ نے انھیں جو خاص قدرت عطا فرمائی ، وہ ہے کلام میں حیاشنی اور حکمت کا مادہ۔ اور حكمت كے بارے ميں فرمان بارى تعالى ہے:

﴿ وَ مَنْ يُوْتَ الْحِكُمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا ﴾---[١١٢] "اورجے عطاکی گئی دانائی تو یقیناً اسے دی گئی بہت بھلائی"---[ااا] بے شک آج آپ کی وفات سے اہل مکہ اور مملکت سعودی عرب، بلکہ بورى امت اسلاميكوايك برع نقصان وصدمه كاسامنا كرنايدر باعيان میں کہتا ہوں کہان کی لا تعداد مؤلفات نیزشا گرد ہارے درمیان موجود ہیں، جن کے ذریعے اعتدال برمنی آپ کی آراء سے طالبان علم روز قیامت تک استفادہ کرتے رہیں گے۔ میں بورے داوق سے کہتا ہوں کے سید عضافلہ کی فکر کا ساب رہتی دنیا تک باتی رہےگا۔ میں آپ کے ادنیٰ شاگردوں میں سے ہوں اور ان کے علوم سے بکثرت استفادہ اٹھایا۔اس موقع پر پوری امت اسلامیہ نیز آپ کے كريم كرانداورعزيزون، بالخضوص بهائى وايخ كرے دوست سيدعباس بن علوى مالكي كواس عالم كبير كي و فات يرتعزيت پيش كرتا ہوں''---

جدہ یونی ورشی میں ادب کے استاذ ومشہور قلم کارڈ اکٹر عاصم حمدان غامدی نے کہا: "عرب اوراسلامی دنیانیز ہمارا ملک شرعی علوم کے ایک مشہور و با کمال ماہر، نافع ،معتدل فكراورروش خيال علمي شخصيت سے محروم ہو گئے۔سيدمحم علوي مالكي كاطريقة تفاكه كتاب الله وسنت ني مليائل براعماد كياكرت\_آب اسلامي دنيا میں موجود تمام مکا تب فکر سے ملائم روپیر کھتے تھے، اس باعث مختلف حلقوں سے مراسم وتعلقات استوار تھے اور یہی آپ کے والدودادا کا طریقہ تھا۔ان کا قدیم گھر مجدرم كے باب السلام كنزوكي تھا، پرمحله نق العنى عُتَيْبيك ميں اوراب مُصَيْفَ مُلّم مِن واقع ہے، جس كے دروازے برفكر كے افراد كے ليے وار ب

مزید بر آل انڈونیشیا میں جہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی وسیع
کارروائیاں جاری تھیں،ان کے سدباب کے لیے آپ کی مسائی قابل ذکر ہے۔
وہاں کے بکثر ت طلباء نے مجدح م یا گھر پر آپ سے تعلیم پائی پھراپ وطن جاکر
شری علوم پھیلائے میں مصروف ہوئے۔ آج ہم نہ صرف ایک اعتدال پیند
اہم شخصیت سے محروم ہوگئے بلکہ ایک روحانی باپ، سپچ دوست اور بھائی سے
جدا ہوگئے۔ان کے ساتھ میر بے دوستانہ تعلقات تمیں برس سے زائد عرصہ پرمحیط تھے،
جس دوران انھیں بھی مکدر نہیں پایا، بلکہ ل کر ہمیشہ طبیعت کوراحت ملی '۔۔۔

مکه مکرمه میں معجد نفر کے امام وخطیب نیز مدرسہ شیخ عبدالعزیز بن باز برائے تحفیظ القرآن الکریم کے نگران شیخ سجاد بن مصطفیٰ کمال حسن نے کہا:

" دون میں بیس برس قبل مجدح میں آپ کے صلقات وروس میں شامل ہوتا رہا،
ان کی وفات وطن کا بہت بردا نقصان ہے، آپ کسی تعارف کے تاج نہیں،
وہ ایک تجربہ کارو منجھے ہوئے استاذ تھے، جن سے طلباء کی بہت بردی تعداد نے
استفادہ کیا'' ---

مدرسه فلاح مکه مرمه کے سرپرست ڈاکٹر عبدالعزیز سرحان نے کہا:

"آپ کی وفات بڑا خسارہ ہے، ہم نے آپ کے حلقات دروس اور علمی موضوعات پرلیکچر سے بکثرت استفادہ اٹھایا۔ اُٹھوں نے دین وملت کی خدمت انجام دی، وفات کی خبر میں نے ایک ساتھی ہے تی، جو مجھ پر بکلی بن کرگری کیکن اللہ تعالی کے تھم وارادہ کے آگے سی کا چارہ نہیں''۔۔۔

ام القرئ يونى ورشى مكه مرمه كاستاذ دُاكْرُ محمد احمد نشى نها:

"آپ كى وفات وطن كا نقصان ہے۔ وہ ايك تاريخ ساز شخصيت ہے،
جنميں و بني علوم ميں حدورجه كمال حاصل تفااور مسلمانانِ عالم كاس مقدس شهر ميں
مسجد حرم نيز گھرير بكثرت طلباء نے آپ سے و بني علوم إخذ كي "---

- ایوان صنعت و تجارت مکه مرمه کے صدر شخ عادل بن عبدالله کعکی نے کہا:

  "آپ ایک عظیم دینی اور تاریخی شخصیت عظی، نیز میرے والد کے
  دوست عظیم ایک برس قبل جب کہوہ 'جمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن
  الکریم ''کرکن تھے، میں نے اس کے اجتماعات میں انھیں اپنے والد
  کے ساتھ دیکھا''۔۔۔۔
- محلّہ رصفہ کے کوسلرسامی بن یجیٰ معبر جوآپ کے پڑوی بھی تھے، انھوں نے کہا:

"میں نے انھیں ہمیشہ اور سب کے سا نے مسکر اہث بھرے چہرہ اور خوش گوار ماحول میں بات کرتے دیکھا۔ آپ علمی دنیا کے ستون تضاور پورے ملک بالخضوص اہل مکہ نے ان کے دروس سے خوب استفادہ کیا۔ آپ کی وفات وطن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے" ---

• مَدَمَرمه كِ أَجْتِيرَ حارث بن مُحديا حارث نے كها:

"میرے والد و الله و ال

• ام القرئ يونى ورشى ميس لغت كے سابق استاذ نيز اد في كلب مكه مرمه كے نائب مدرد اكثر محمودزين نے كہا:

"البلاد" كاس شاره، ٣٠ را كتوبرك ايك اورايديش كصفيه بربى دوسرى تحرير خايك اورايديش كصفيه بربى دوسرى تحرير خالد السينى كامضمون محمد علوى الوجه الآخر" دوكالم برشمتل ب، جس ميس رقم طراز بين:

''میں اپنے والد شخ محمر عبدالا المتعینی تو شائلہ کے ہمراہ مسجد حرم پہنچا تو وہاں سید علوی بن عباس مالکی تو شائلہ کو پہلی بار دیکھا۔ وہ خوب صورت لباس اور مسکراہٹ بھرا چہرہ تھا اور میرے والدان کے حلقہ درس میں شامل ہونے کے حریص تھے۔ نیز وہ مکہ مکر مہ کے شرعی نکاح خواں میں سے تھے اور اہل مکہ کی بیکوشش و خواہش ہوتی کہان کی اولا دول کا نکاح آیے منعقد کریں۔

وقت اپنی رفتارے آگے بردھتا گیا اور پھر میں سیدعلوی مرحوم کے فرزندان اللہ اللہ سیدمجمہ مالکی وسیدعباس سے متعارف ہوا اور سی پجیس برس قبل کی بات ہے۔ پھر میں صحافت کے بیشہ سے منسلک ہوا، جس دوراان مختلف اجتماعات میں سیدمجمہ مالکی سے بار ہا ملا قات ہوئی، اب میں ان کے گھر حلقہ ورس میں حاضر ہونے لگا۔اس دوراان آپ نے بعض تصنیفات تحفہ میں دیں اور دینی امور نیز صحافت کے موضوعات پر آپ سے تباولہ خیالات ہوتا رہا۔ میں نے جانا کہ آپ اخبارات کا مطالعہ یا بندی سے کیا کرتے۔

آپ کے بھائی سیدعباس مالکی جو بوے پر لطف انسان، خوب صورت آواز کے مالک اور مکہ مکرمہ کی تہذیب وثقافت محفوظ کرنے کے شوقین ہیں، ان ہے بھی جمعہ کے روزان کے گھریریا دیگراجتماعات میں ملاقات ہوتی رہی۔ ان روابط کے دوران میں نے مالکی خاندان کے علمی مقام سے قطع نظر جو دوسرا رخ دیکھا، وہ ہے لوگوں سے وسیع تعلقات، جن میں مختلف افکار و نظریات کے افرادشامل تھے۔ میں ان کے اس وصف پر لکھنے کا اہل نہیں لیکن اتنا کہوں گا کہ آپ حسن اخلاق کے مالک، انسانوں کے قریب رہنے کے خواہش مند،ان کے دُ کھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے صد درجہ کوشاب رہنے والے تھے۔ عمر کے آخری سالوں میں ان کے یاؤں میں دردر سے لگا، اس کے باوجود معمولات كوترك نبيس كيا-

اس مخضروفت میں مزید لکھناممکن نہیں، کیوں کہ کل کا خبار طباعت کے لیے تیار ہے، میں آپ کی وفات پر جمعہ کے روز نماز عصر کے بعداس وفت باخبر ہوا جب شیخ محدنورقاری نے پی خرمیرے موبائل پرارسال کی ، جومرحوم اوران کے بھائی کے قدیم دوست وشاگرد نیزان کے والدسیدعلوی مالکی کے شاگرد ہیں۔ میں اپنی ذات کے علاوہ اہل مکہ نیز مرحوم سے محبت کرنے والے ہر شخص کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے بلندی درجات کے لیے دعا گوہوں"---"البلاد" ، ١٨ را كوبر ك صفيه يراس موضوع كى آخرى تحريشا عملى بن يوسف الشريف كاموزول كروه قصيرة "فقيد الحرم عماناء السيد محمد علوى المالكي الحسني كعنوان بي باره اشعار يرشمل ب، جوا كليروزيعني اسراكتوبركو"السدينة"مين بهي

للحق والتنزيل والأيات والروحة العلياء في الذروات

ياعالم البيت الحرام ومنبر ياصاحب الوجه المنوى والسنا

شائع موا، دواشعاريه بين:

شماره عار رمضان ۱۳۲۵ه/۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۰،

"الدراء سلطان و سلمان و احمد یعزون اسرة المالکی "عنوان سے دوکالم میں ہے۔
"الامراء سلطان و سلمان و احمد یعزون اسرة المالکی "عنوان سے دوکالم میں ہے۔
اس میں بتایا گیا کرشنر ادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود بشنر ادہ سلمان بن عبدالعزیز گورزریاض،
نائب وزیر داخلہ شنر ادہ احمد بن عبدالعزیز ، ڈاکٹر محمود سفر، ڈاکٹر خالد عقری اور مجلس شوری کے صدر
صالح بن حمید، شخ صالح خصیفان ، احمد مجمج م اور محمد عمر نے الگ الگ فون کے ذریعے
مرحوم کے لواحقین سے تعزیت کی۔

علاوہ ازیں کل شام مجرح م کے امام وخطیب شخ محرسیل، گورز مکہ مکر مہ کے نمائندہ عبداللہ فائز، ڈاکٹر سہیل قاضی، ڈاکٹر احمرصالح بن تمید تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر گئے۔
تعزیت کے لیے آنے والی مزید اہم شخصیات میں لبنان مجلس شیعہ کے ڈاکٹر مخلص جرہ متحدہ عرب امارات میں محکہ اوقاف کے مدیر عام شخ احمد عبدالعزیز حداد، شخ عیسی مالع، خاکٹر احمد محمد نورسیف، گیمبیا کے صدر کی طرف سے وہاں کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں وفد، ایرانی علاء کا وہاں کے شیعہ عالم جواد طبطہانی کی سربراہی میں وفد، علی اوفد، علی ایک علاء کے دیا تعظم میں محمد میں آئے۔ مزید برآں شخ حسن صفار علاء احساء کا وفد جو شخ سید ابراہیم آل خلیفہ ہاشمی کی معیت میں آئے۔ مزید برآل شخ حسن صفار اور عمائی اور عماق نے در ندان اور بھائی نیز ان کے فرزندان سے تعزیت کی۔ اس موقع پر لواحقین نے آنے والوں کا شکر سے اوا کیا، نیز ان کے فرزندان سے تعزیت کی۔ اس موقع پر لواحقین نے آنے والوں کا شکر سے اوا کیا، نیز کہا کہ آپ کی آ مدہ ارے لیغم میں کمی کا باعث بوئی۔

شماره ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ه/ یکم نومبر۲۰۰۰،

"البلاد" كاس شاره ك صفحه مرز ارعبد اللطيف بنجا في كامضمون فسى يدوم فضيل و في شهر فضيل يفتقد البدس" أيك كالم من درج باس من الكها به فضيل و في شهر فضيل يفتقد البدس" أيك كالم من درج باس من الكها به وضيل "ما حبان فضل علاء، ادباء مقرين ، اسما تذه ، طلباء اوراس شهر مقدس كم جلد باشندون نيز محبت كرف والول في شخ محمد علوى ما كلى كواس حالت من

الوداع كيا كمان كي تسوروال دوال اور ماتھ دعاؤل كے ليے بلند تھاور ابیا کیوں نہ ہوتاء آپ عالم جلیل و فاضل کامل تھے، جن سے بکثر ت طلباء نے تعلیم یائی اور پھرمعاشرہ میں علمی مراکز کی حیثیت سے جانے گئے۔ان کی وفات بہت بواخسارہ مفہری۔ میں نے آپ کی شاگردی اختیار کی اوران کے دست کرم سے علم اخذ کیا۔اب فضیلت کے ون جمعہ، فضیلت کے ماہ رمضان مبارک میں ہم سے يه چودهوي كاجا شرجدا موكيا-

میں اس وقت شدید حزن والم کی کیفیت سے دو جار ہوں اور قلم ہاتھ میں تفامنے ولکھنے سے اینے آپ کوعا جزمحسوں کررہا ہوں''---

زار بنجاني كايمضمون بعدازان ورنومبرك الجزيرة "مين" محيل الشيخ المالكي خسامة كبيرة و فادحة "عنوان عشالع كيا كيا-

مدينة منوره كے باشنده شيخ محمر كامل خيا كاموزول كرده مرشية كلام ،الدمع "عنوان سے "البلاد" كم نومركى بى صفحاار يردرج ب، جواى روز "الندوة" مين بھى شاكع موا۔ بىلاشعرىيى

ضاءحب "الله"في عينيه دمعًا وابتساما فالتقى في حبه "بالمصطفى" فني الحب هاما الى صفحه يرايك اورشاع مختار عبدالله احمد الشريف كاموزول كرده قصيده "س الساء فسي الفقيد الغالى السيد محمد علوى المالكي الحسني"عوان عورج اور چوہیں اشعار برمشمل ہے۔دواشعاریہ ہیں:

في ذمة الله قطب كان ذا خلق عنب لنين لطيف لين سلس عد الاسى بمصاب المسلمين به لم يبق من مسلم الابكى و آس

شماره ۱۱ رمضان ۱۳۲۵ م/۱ نومبر ۲۰۰۳ء روزنامہ البلاد "جدہ کے اس شارہ کے صفحاول کی پیشانی پردرج سب سے اہم اور نمایاں خبرآپ سے متعلق ہے۔ اس کے عنوان کی عبارت آگے آئے گی ، جب کہ اخبار کے اسی مقام پر ایک رنگین تصویر ۵×۱۰ ارائی دی گئی ہے ، جس میں سعودی عرب کے اس وقت کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم اوّل و بیشنل گارڈ کے سربراہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود ، جو ۲۰۰۵ء میں ملک کے بادشاہ ہے ، وہ اور ان کے ساتھی امراء نشتوں پر براجمان جب کہ متعدد محافظ بیچھے کھڑے ہیں اور اعلیٰ حکام کے اس مختر مجمع کے سامنے مرحوم سید محمد مالکی کے بھائی سید عباس بن علوی مالکی ، حجازی عمامہ و جبہ میں ملبوس کھڑے اور مائیک پر گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔

ہ یہ ۔ اس تصویر کے نیچ خبر کامتن شروع ہوتا ہے، جو خالد الحسینی کی مرتب کردہ ہے۔ انھوں نے لکھا:

"پرسوں مغرب کے بعدولی عہد شنرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز تعزیت کے لیے ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی کے گھر محلّہ رصفےہ مکہ مکر مہ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی کے علاوہ عالی جناب ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی اور شخ امین عقبل عطاس نیز مرحوم کے بیٹوں اور دیگر اقارب نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی نے خطاب کرتے ہوئے شنرادہ اور ان کے ساتھیوں کی آ مہ پر سب کاشکر یہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکمران خاندان کے سرکر دہ افراد کی یہاں آ مد جیرت یا تعجب کی بات نہیں، نیز مرحوم کے لیے مرکز دہ افراد کی یہاں آ مد جیرت یا تعجب کی بات نہیں، نیز مرحوم کے لیے وعائہ کلمات کے "۔۔۔۔

ولی عہدی آمدے متعلق یے بڑر 'البلاد'' کے صفحہ اقل پرایک تصویر کے ساتھ مخضراً درج ہے، جب کہ صفحہ کے مل طور پرائی خبر کی تفصیلات اور تصاویر کے لیختص ہے۔
مذکورہ صفحہ پر ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی نیز سیدعباس مالکی کے اواکروہ استقبالیہ وتشکر کے کلمات درج ہیں، پھرولی عہد کی گفتگو کا ذکر ہے، جس میں انھوں نے ڈاکٹر سید محمہ مالکی کی وفات برغم کا اظہار کیا نیز کہا کہ ہمارے لیے واجب ہے کہ اہل وطن کے جملہ امورزندگی میں

شریک ہوں۔ مزید کہا کہ مرحوم کے تمام اعمال خیر وبرکت پرمشمل تھے اور وہ اسلام کے فرزند نیزدین وملک کے وفا دار تھے۔ولی عہد کے الفاظ یہ ہیں:

الفقيد كل اعماله خير و بركة و من ابناء الاسلام الأوفياء

اور''البلاد''نے اٹھی الفاظ کو صفحہ اوّل ، نیز صفحہ سات پر اس خبر کے جلی عنوان کے طور پر درج کیا۔ولی عبد کے تعزیق کلمات اواکرنے کے بعد ایک قاری نے قرآن مجیدے چندآیات تلادت كيں اوراى يرولى عهدشنرا وه عبدالله، جو چند ماه بعد سعودى عرب كے باوشاه قراريائے، ان كايددوره اختنام كوپهنجا\_

فالدمح حيني اس دوره كے بارے ميں مزيد لکھتے ہيں:

"جبشنراده ومال پنیجاورگاڑی سے اترے توسب سے پہلے ڈاکٹر محم عبدہ بمانی آگے بڑھے اور استقبال کیا۔ پھرشنرادہ نے مرحوم کے فرزندا کبر سیداحمہ مالکی سے گفتگو کی اور آخیں خیر و بھلائی کے کاموں میں تعاون کا یقین دلایا۔ جب شفرادہ موصوف تعزیت کے بعد واپس اپنی گاڑی کی طرف بردھے تو مردم کے بھائی سیدعباس مالکی نے ان سے کہا کہ مرحوم آپ سے ملاقات کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ وفات یائی۔ نیزیا دولایا کہ ان سے آپ کی آخری ملاقات

"دوم نے قوی مکالہ" کے موقع یر ہونی تھی۔

شنرادہ کے دورہ کے موقع برسید محمد مالکی کے متعدد برانے دوست بھی موجود تھے، جن کے نام یہ ہیں، محد نور قاری، محد فرید ابوزیب، محمود اسکندرانی، طارق لعبوب، پوسف نشار ،عبدالحليم قاري ،اسامنشي ،احدموي ،محرعمري ،محمد امين قاري، حزه اشعري، احمد سليماني، ابراجيم شعيب، باشم فلالي، احمد عرفه حلواني نيز مرحوم کے چھفرزندان کےعلاوہ سیدعباس مالکی کے جاروں بیٹے بھی موجود تھے۔ شخ سیدمحمہ مالکی کے ورثاء واحباب سے تعزیت کر کے شنرادہ عبداللہ جیسے ہی

واپس روانہ ہوئے ، خالد محرصینی نے وہاں پر موجود اکابرین سے اس دورہ کی مناسبت سے تاثر ات حاصل کیے ، جو' البلاد' کے اس شارہ وصفحہ پر درج ہیں۔
ان کے نام یہ ہیں ،سید محد امین عقبل عطاس، ڈاکٹر محرعبدہ یمانی ،سیدمحمہ مالکی کے داماد شخ سمیر برقہ ،جدہ یونی ورش کے پر وفیسر ڈاکٹر عاصم حمدان ،شخ سیدعبداللہ بن محمد فدعق ، استاذ محمد نورقاری ،سیدا حمد بن محمد مالکی ' ---

ولی عہد کے دورہ کے بارے میں خالد محمد سینی کی مرتب کردہ بیروداد کیم نومبر کے "العدوة" میں بھی شائع ہوئی۔

"البلاد" البلاد" الم رومبر كے بى ايك اورايديشن كے صفح سات بربى خالد محمد سنى كى تحرير كرده طويل خبر" الاسرة المالكة تلتف حول اسرة المالكي و تحفف من مصابها "عنوان سے شاہى خاندان كے تعزيت كے ليے آمد بارے ہے۔خالد سنى لكھتے ہيں:

" در پرسوں ولی عہدونائب وزیراعظم اوّل شنرادہ عبدالله بن عبدالعزیز السعود تعزیت کے لیے آئے، پھرکل وزیر دفاع و نائب وزیراعظم دوم شنرادہ سلطان بن عبدالعزیز السعود آئے اور کل ہی گورنر مکہ مرمہ ریجن شنرادہ عبدالمجید بن عبدالعزیز السعود کی آمہ ہوئی۔

گورز مکہ کرمہ آئے تو مرحوم کے در ٹاء نیز دہاں پرموجود دیگراہم شخصیات سے
طویل گفتگو کی۔ گورز نے معذرت پیش کی کہ میں تعزیت کے پہلے یا دوسرے روز
نہیں آسکا، جس کی وجہ بیتھی کہ جدہ جا کرمختلف اوقات میں ولی عہد اور پھر
وزیر دفاع کا استقبال کرنا نیز دیگر اہم مصروفیات تھیں۔ آج بھی ہمارے ہاں
ایک اہم اجتماع تھا، جے ملتوی کر کے آپ کے ہاں آسکا۔ اس موقع پرمرحوم کے بھائی
سیرعباس مالکی اور فرز ندا کبرسیدا تھ مالکی نے گورز کا شکر بیادا کیا اور مرحوم کے بھائی
ودوست شخ یوسف فشار نے بچکیوں کے درمیان گورز کودعا ئیے کلمات سے نواز ا'' --سردعباس مالکی الب لاد کے آخری صفحہ کا معتذبہ حصہ بھی وفات سے متعلق ہے۔

یهان خالد محرسینی کی مرتب کرده ایک بی تحریر "نماییاس قا ولی العهد لتعزید اسرة مواطن و اکثر من معنی" ودیگرعنوا نات سے چارطویل کالم میں ہے۔ جس میں انھوں نے ولی عہد کردورہ بارے اپنے تاثر ات پیش کیے۔خالد مینی لکھتے ہیں:

" بین ان لوگوں میں شامل تھا، جوم حوم کے گھرولی عہد کی آمد کے منتظر تھے۔
جب شنم ادہ عبد اللہ وہاں پہنچے تو مرحوم کے عزیز دوست ڈاکٹر مجموعبدہ بمانی نے
آگے بڑھ کرگاڈی کا دروازہ کھولا اور انھیں خوش آمدید کہا، پھر شنم ادہ نے وہاں پر موجود
تمام افراد سے مصافحہ کیا۔ بعد از ال لواحقین سے تعزیت کی اور مائیکروفون پر
مرحوم کے بارے میں بلاتکلف گفتگوکرتے ہوئے ان کی تعریف و توصیف کی " --خالد مینی مزید لکھتے ہیں:

"شاہی خاندان کے اہم افراد کا بیدورہ معمول کی بات تھی ہوئی غیر متوقع عمل ندتھا اور والیس روائل کے وقت انھوں نے مرحوم کے فرزندا کبرسیدا حمد مالکی سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داریاں بردھ کی جیں اور والد کے اعمال خیر کو اصن طریقہ ہے آگے بردھانا ہے" ---

فالدسيني رقم طرازين:

''ولی عہد کے چے جانے کے بعد میں اس خبر کومر تب کرنے میں بحت گیا،

'نا کہ جلد سے جلدا خبار کے متعلقہ شعبہ کے سپر دکر سکوں۔ تب میں نے اس بارے

مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹر نبیٹ کی طرف رجوع کیا، جہاں دیکھا کہ

ایک ویب سائٹ پر بعض لوگوں نے اس بات پراودهم مجار کھا ہے کہ سجد حرم میں

آپ کی نماز جنازہ کیوں اوا کی گئے۔ مجھے خبرت ہوئی کہ ایک مسلمان، جس کا خاتمہ

وین اسلام پر اور مکہ مرمہ جیسے شہر میں، رمضان کے مبارک مہینہ اور جعہ کے روز ہوا،

ان کی نماز جنازہ کے بارے اس قتم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر اس ویس سے بیس کے لیے آپ کے ویب سائٹ پر کسی ناظر نے میخبر روانہ کر دی کہ ولی عہد تعزیت کے لیے آپ کے ویب سائٹ پر کسی ناظر نے میخبر روانہ کر دی کہ ولی عہد تعزیت کے لیے آپ کے ویب سائٹ پر کسی ناظر نے میخبر روانہ کر دی کہ ولی عہد تعزیت کے لیے آپ کے ویب سائٹ پر کسی ناظر نے میخبر روانہ کر دی کہ ولی عہد تعزیت کے لیے آپ کے

گر پہنے گئے ہیں۔اب یہاں نئی بحث شروع ہوگئی کہ ولی عہد نے مرحوم کے لیے دعا کیوں کی اوران کے کام کو کیوں کرسراہا۔ بے شک بید وہ لوگ تھے جوسید مجمد مالکی کو ان کی زندگی حتی کہ وفات کے بعد بھی نا پہند کرتے تھے اور اب اپنے دلوں کا غبار اس ویب سائٹ پر نکال رہے تھے،لیکن ولی عہد کا بید دّ ورہ اس فتم کی جملہ ویب سائٹ کا بحر پوررد تھا''۔۔۔

خالدسين في التحريكا غاتمة رآن مجيدى اس آيت يركيا:

﴿ فَا مَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَسُ اللَّهُ الْكُمْثَالَ ﴾ ---[113]

'''پس (بے کار) جھا گ تو رائیگاں چلا جا تا ہے اور جو چیز نفع بخش ہے، لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں، یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیس بیان فرما تا ہے''۔۔۔[۱۱۲]

ای شاره کاصفی ۱ رکمل طور پر ایک تعزیق اشتهار پر مشمل ب، جس کے وسط میں آپ کا نام' محمد علوی مالکی "جلی قلم سے لکھا ہے اور مخضر عبارت پر بنی بیاشتهار "البلاد" شائع کرنے والے ادارہ ' مؤسسة البلاد للصحافة و النشر " کی طرف سے دیا گیا، جس کے ذریعے اخبار کی ممل انظامیہ مجلس عاملہ مجلس ادارت اور محرد بین نے مالکی خاندان اور ان کے دیگر دشتہ داروں سے تعزیت کا ظہار کیا ہے۔

معلوم رہے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رواج ہے کہی اہم گھرانہ میں انتقال، شادی، ولا وت یا غیر معمولی امتحان پاس کرنے کا موقع ہوتو اس ہے متعلق افراد، اخبار میں چند سطور پر شتمل چوتھائی، آ دھایا کھمل صفحہ کا تعزیق و تہنیتی اشتہار شائع کراتے ہیں اور اگر کسی شعبہ کی عوامی شخصیت ہوں تو خود اخبار مالکان بھی اس نوع کے اشتہار اپنے ادارہ کی طرف سے شائع کرتے ہیں۔ شخ سیدمجہ مالکی کی وفات پر الب لاد میں پورے صفحہ کا یہ اشتہار بھی ای طرح کا تھا۔

شماره ۱۲ رمضان ۱۲۵ه/ ۱۷ نومبر۲۰۰۰ م

"البلاد" ك مذكوره شاره ك صفى ١٦ ري عبد الله فراج شريف كامضمون" في وداع عالمنا الجليل" ب، جس مي ب:

" بشک موت ایک مصیبت ہے اور بطور خاص اس صورت بیل کہ مرنے والا آپ کاعزیز، والد، بیٹا، قر ابت واریا دوست ہو لیکن بیا حساس اس وقت اور بھی ہڑھ جاتا ہے، جب فوت ہونے والا عالم جلیل نیز فضائل ومنا قب کا حائل ہو اور خاص اس صورت بیس جب کہ مجت نیز عفوو درگز رکا داعی ہو، جیسا کہ ڈاکٹر سید محرعلوں عباس مالکی حنی تھے، جضوں نے تمام عمرطالب علم و معلم کے طور پر بسری ۔ مجمعلوں عباس مالکی حنی تھے، جضوں نے تمام عمرطالب علم و معلم کے طور پر بسری ۔ بیٹ جو کوئی ایساعلم ترکہ بیس چھوڑ ہے جس سے مخلوقِ خدا نفع پائے اور اس کا عمل باقی رہے، ایسے محنی کی موت محض کی موت محض جس اٹھائے جانے کا نام ہے، اور اس کا عمل باقی رہے، ایسے محنی کی موت محض کی موت محض جس کرنے والوں اسے حیق موت بھی عبوں برخور پر محمل جو شری علوم ، بالخصوص سیر سے نبویہ پر مشتمل ہیں اور آپ سے محبت کرنے والوں کے ذریعے یاری زیرِ مطالعہ رہیں گی نیز حلقا سے دروس میں ان کے اقوال کے ذریعے یاری زیرِ مطالعہ رہیں گی نیز حلقا سے دروس میں ان کے اقوال کے ذریعے یاری زرم حق رہے گئی ۔۔۔۔

شماره ۱۲۰ رمضان ۱۸/۱۳۲۵ نومبر۲۰۰۲ء

مربن عبدالله عراقی کامضمون فقید العلم و العلماء "عنوان سے صفحه الربے -آپ نے لکھا:

" چندروزقبل ہمیں علامہ سید محم علوی مالکی کی احیا تک وفات کی صورت میں صدمہ اور شدید والم ناکغم کا سمامنا کرنا پڑا۔ اسلامی دنیانے علماءِ مکہ مکرمہ میں سے الک ایسے عالم کو کھو دیا، جنھوں نے تبلیخ اسلام کے شعبہ میں پوری دنیا پر گہر نے نقوش یادگار چھوڑے۔ مکہ مکرمہ کے باشندے اس معزز خاندان نیزان کی تبلیغی خدمات یادگار چھوڑے۔ مکہ مکرمہ کے باشندے اس معزز خاندان نیزان کی تبلیغی خدمات اور مجد حرم سے تعلق پر بخو بی آگاہ ہیں۔ میں مرحوم کے لیے رحمت ومغفرت اور مجد حرم سے تعلق پر بخو بی آگاہ ہیں۔ میں مرحوم کے لیے رحمت ومغفرت

جب کہ اہل خاندان کے لیے صبر کی دعا کے ساتھ میہ کہوں گا کہ ان کی وفات سے آپ کے افراد خانہ ہی محروم نہیں ہوئے بلکہ بوری اسلامی دنیا کوفراق کا سامناكرنايزا"---

## شماره ۲۱ رمضان ۱۳۲۵ م/ ۱۹ نومبر ۲۰۰۳ ،

"البسلاد" كاس شاره ك صفحه الرير مدينه منوره ك عبد العزيز احمد حلا كالمضمون "فقيد العلم ، محمد علوى مالكي" ين ع:

''الله تعالیٰ نے ہارے شیخ ڈاکٹر محم علوی مالکی کوقر آن بہی کی خوبی بطور خاص وَدِيعِت فرماني تقى \_آب كي توسط علم كاسمندركي عشرون تك مكمرمه س بہتارہا،جس سے بورا کرہ ارض فیض یاب ہوا۔اس کار خیر میں ہارے محبوب وطن ک ایک کاروباری شخصیت ڈاکٹر محمدہ بمانی آپ کے ساتھی رہے۔

آپ مدیند منورہ کے عاشق تھے اور یہاں ان کی آمد کا سلسلہ بھی مؤخرو معطل نہیں ہوا۔ میں آپ کی شخصیت سے ناواقف ولاعلم تھا، تا آل کہ ایک بار مدیند منورہ حاضر ہوئے تو میرے ایک دوست نے مجھے آپ کے ہاں آنے کی وعوت دی بیس نے دیکھا کہان کی مجلس اہل اللہ، فقہاء، قدیم وجدیددین ودنیاوی علوم کے ماہرین سے بھری ہوتی۔ میں نے آپ کی محفل میں لطف وسرور یا یا، وهم حديث يركبري نگاه ركھتے تھ"---

## شماره ۱۲۵ نومبر ۲۰۰۳ء

اس ك صفي ١١ بردرج خركاعنوان السادة آل المالكي في ضيافة مجلس الروحة "ب، جونمائندہ البلاد نے جدہ سے جاری کی۔اس میں ہے کہ شیخ سیدعبداللہ فدعق کی قائم کردہ "مجلس الروحة للتعلم و التعليم "كتحت جارى كي كعطفة ورس كى افتتاحى تقريب منعقد ہوئی ،اس موقع پرعلاء وطلبہ کی بہت بوی تعداد حاضرتھی۔ مالکی گھرانہ کی طرف سے سیدعیاس مالکی اوران کے فرزندان سیدعاصم وسیدعلوی موجود تھے۔قر آنِ مجید کی تلاوت سے آغازہوا، پھرسیدعبداللہ فدعق نے سیدعباس مالکی اوران کے دفقاء کی آمہ پرشکر میادا کیااور کہا:

''ہمارے شیخ سید محرعلوی مالکی نے اس افتتا می تقریب میں آنے کا
وعدہ کیا تھااور میں شکر گزارہوں کہ اب آپ نے اسے ایفاء کیا۔ (مزید کہا) میں
امید کرتا ہوں کہ سیدعباس مالکی اپنے بھتیجا سیدا حمد مالکی کو ان کے والد کامشن
عاری رکھنے میں رہنمائی کریں گے۔ نیز وعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کے فرز تدان،
عزیز واقارب اور شاگر دوں کو ان کی نہج پر چلنے کی توفیق عطا کرئے: ۔۔۔
اس موقع پرسید ہاشم باروم نے مرحوم کی مدح میں قصیدہ پڑھا، پھرشنے حسن موئی صفار
نے خطاب کیا، جس کے بعد صبری الصری نے سید مالکی مرحوم پر قصیدہ ادا کیا۔

## شماره ۱۸۸ نومبر ۲۰۰۳ء

مدینه منوره کو اکر جعفر مصطفی سبیه کامضمون فنجیعة کبری و موقف جلل "
البلاد کاس شاره کے صفحہ ۲ رپر ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

"ان کی وفات ہمارے، نیز عرب واسلامی دنیا بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک مصیبت تھی۔ آپ جیسے عالم جلیل، فقیہ، محدث، مفکر، واعظ، مرشد و بلند مرتبت شخصیت کی رصلت ہم سب کے لیے، بلکہ آصیں جاننے والے ہر فرد کے لیے شدید صدمہ ہے۔

آپ نیک سیرت اور اوصاف حمیده و اخلاق نبیلہ کے مالک تھے۔ ہرجانے والے یانا واقف کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے تھے۔غریبوں اور بیواؤں ونیبیوں، نیزمخاجوں کے خم خوار وید دگار تھے۔ ان کے علم وفضل کا مشکر نبیں ہوگا مگرایے آپ برظلم کرنے والا۔

میں نے جانا کے آپ دوستانہ مزاج ، ناصح ، دین دامت دوطن کے لیے غیور، چھوٹے بڑے اور امیر وغریب کے لیے متواضع ، نیز کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والے تھے۔اذیت و پریشانی کے مراحل اور دُکھ کے موقع پر صبر کرنے والوں میں سے تھے۔اگر کسی نے ان کے ساتھ نامناسب معاملہ ورویہ اختیار کیا تو جواباً احسان وکرم سے پیش آتے۔آپ کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھا اور گفتگو وعلم سے لوگوں کے دلول کوجلا وتقویت ملتی۔

آپ ایک جرائت مند عالم خصے اور اللہ کی راہ میں کسی لومۃ لائم کو پاس نہیں بھٹنے دیا۔ وہ صدق پر یفین رکھنے والے اور ارادوں میں پر عزم و صاف نیت تھے۔ان کے ارشادات کتاب وسنت کے تابع ہوتے۔اللہ تعالیٰ نے وواع کے لیے بحری کا وقت اختیار فرمایا، جب اس کی رجمت دنیا کی جانب جھکی ہوتی ہے، مزید ہے کہ روح جمعہ کی بحر اور رجمت کے مہینہ میں اُٹھائی گئی اور ایک ملین سے زائد افراد نے نماز جنازہ اوا کی نیز جنازہ کے جلوس میں لگ بھگ ایک ملین سے زائد افراد نے نماز جنازہ اوا کی نیز جنازہ کے جلوس میں لگ بھگ منام فرزندان مکہ نے شرکت کی:

رحمك الله يا سيد محمد علوى المالكي يا نسل الاشراف و اسكنك فسيح جناته---

ہم اس كيفيت ميں وداع كررہ ہيں كه دل غم سے بوجل، قلم مناقب لكھنے سے عاجز، آئكھيں آنسو بہا كرختك اور نفوس فراق وجدائى كے مناقب لكھنے سے عاجز، آئكھيں آنسو بہا كرختك اور نفوس فراق وجدائى كے احساس سے پارہ ہيں اور اللہ تعالى كى رضا كے آگے ہم يہى پھھ كہد سكتے ہيں:

﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مَاجِعُونَ ﴾ --- [كاا]

المدينة المنورة

شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

روزنام، المدىينة "جده كاس شاره كصفحاق كنصف اقل ك باكين كونديس شخ سيرمح مالكي كي تصويردي كئ باورساته بي جل قلم ي "مكة تشيع محمد علوى المالكي" کاعنوان درج ہے، جس کے نیچ کھا ہے کہ '' تفصیلات صفی ۲۲ تا ۲۳ پر ملاحظہ کریں''۔

مذکورہ دوصفحات کم ل طور پراس خبر کے لیے مختص ہیں، جہاں متعدد عنوانات قائم کر کے

مختلف خبروں وتصاویر کوا جا گر کیا گیا ہے۔ صفح ۲۲ پر پہلاعنوان 'العالم الدوضنی یہ حل

بین دموع تلامذته و دعوات محبیه '' ہے، جس کے تحت اخبار کے دونما کندگان محمد خضرو

محرفتری نے مشاہیر کے تاثرات بیش کیے۔ آغاز میں ہے کہ:

"آپ کی نمازِ جنازہ عشاء کے بعد معجد حرام میں ادا کی گئی، جس میں علاء مبلغین، دانش وراور طالبانِ علم کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی''۔۔۔ پھر تاثرات درج کیے گئے، جن کا خلاصہ واقتباسات یہ ہیں:

سعودی وزیر جی کے مشیر ڈاکٹر ابو براحمہ با قادر نے کہا:

"آپ علمی گرانہ کے فرداور علم حدیث بالخصوص" مؤطا امام مالک" [119]

کے خصوصی ماہر تھے اور اپنے دور کے اہم مالکی علماء میں سے تھے، جس کا اعتراف مراکش کے مالکی علماء نے کیا ۔ کئی برس تک مسجوحرم میں حلقہ درس منعقد کرتے رہے، عبر گھر پر مدرسہ قائم کیا، جس میں فرز ندانِ مسلمین کی بہت بڑی تعداد بالخصوص مشرقی ایشیا کے باشند نے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کی وفات سے امت ایک مشہور وصالے شخصیت سے محروم ہوگئی۔ ہم ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کو بیں اور اس ماہ مبارک میں بخشش پانے والوں میں سے خیال کرتے ہیں" ۔۔۔۔

عجازِ مقدس کے مشہور قلم کارعبداللہ فراج شریف نے کہا:

"اللّٰ مکہ مرمہ نے فرزندِ مکہ سید محمد علوی ماکئی کو الوداع کہا، جن سے وہ
الی محبت کرتے تھے، جوزندگی یا وفات کے بعد بھی ختم نہیں ہوسکتی۔ انھوں نے
ایک ایسے علمی گھرانہ میں آ کھے کھولی، جسے شرعی علوم سے وابستگی اپنے باپ داداسے
ورشیں ملی اوروہ دنیا کی قدیم ترین یونی ورشی مجرح میں تدریس سے وابست رہے۔

بے شک اہل مکہ کوجدائی پرشد بدرنج والم کاسامنا کرنا پڑا۔ آپ نے عمر بھر شرعی علوم کے علاوہ کسی جانب توجہ بیں دی اور چالیس کے قریب مؤلفات ہی نہیں، پوری اسلامی و نیا میں بلا تو قف دعوتی کاموں میں مصروف رہے۔ ان کا گھر ایک دینی مدرسہ کا درجہ رکھتا تھا، وہاں نہ صرف اہل مکہ اور اس کے نواح کے لوگوں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے طلبہ نے استفادہ اٹھایا۔

میں آپ کے والدِ گرامی ہے بھی متعارف تھا اور پھران کے اس مرحوم فرزندہے بھی خاص اللہ کے لیے جبت تھی۔ سید محمد مالکی ، إخلاص ، اعلیٰ آخلاق، حسنِ معاملہ کی صفات بدرجہ اتم رکھتے تھے۔ آپ کا دامن محبت اپنے عزیز وا قارب بلکہ یوری مخلوق حتی کہ خالفین تک کے لیے پھیلا ہوا تھا۔

جب بھی انھیں دیکھا،عبادت میں مشغول، تلاوت قرآنِ مجید، ذکراللہ
اور یا پھرد نیاوآخرت میں نجات کا راستہ دکھانے والی مختلف علوم کی کتب میں گم پایا۔
آپ مصیبت میں صبر کرنے کی اعلیٰ مثال تھے، جب بھی ان پرکڑ اوقت آیا، میں نے
انھیں ایک صابر مومن یایا۔

جدہ یونی ورش میں ادب کے استاذ ڈ اکٹر عبداللہ بن مبشر طرازی نے کہا:

"آپ نہ صرف اس دیار مقد س بلکہ اسلامی دنیا کے اکا برعلاء میں سے تھے،
جوا پے علم ، فکر ، ممل افوات ، خدمتِ اسلام نیز مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں
متاز تھے۔ آپ کے ہاں مسلمانوں میں اخوت ویگا نگت کی دعوت کا خاص اہتمام تھا۔
ان کے والد سے میری ملاقات پینتالیس برس قبل مدینہ منورہ میں ہوئی،
پھر گہری دوئتی بلکہ برادرانہ تعلقات قائم رہے۔ سید محمد مالکی کی وفات سے
امتِ اسلامیہ کا بہت برا انقصان ہوا، بے شک اللہ کے ارادول کے آگے کسی کی
عبال نہیں۔ میں ان کے لیے دعا کے علاوہ یہی کچھ کہوں گا کہ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنّا
اللہ میار دوئی اللہ کے ایک دعا کے علاوہ یہی کچھ کہوں گا کہ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنّا
اللہ میار دوئی نہیں۔ میں ان کے لیے دعا کے علاوہ یہی کچھ کہوں گا کہ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنّا
اللہ میار دوئی نہیں۔ میں ان کے لیے دعا کے علاوہ یہی کچھ کہوں گا کہ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنّا

جدہ کے مشہور مبلغ اسلام اور سید محمد مالکی کے شاگر دیشنج عبداللہ بن محمد فدعق ، جن كى آئلھيں آنسووں ميں غرق تھيں ، انھوں نے كہا!

" مجھے اپنے جذبات واحساسات پر قابونہیں تا کہ کچھے کہہ سکوں ، اہل علم آب كى مدح مين بيكت يائ كاك كذ" فدع فاق الاصل"، جس مين کوئی مبالغنہیں۔ بے شک آپ نے اپنے والدیگرای سے علم حاصل کیالیکن پھر ان ہے ہیں آ کے بڑھ گئے۔

میں نے رابع صدی قبل اسنے دادا کی وفات کے بعد آپ کی شاگردی اختیاری اوراس موقع پریس یمی عوامی محاوره کهول این جس کامفہوم ومطلب بیہ ہے کہ «علم عمل كابهت بوا يها و گريزا" نيز دعا كو بون كه آپ كى وفات نوجوان نسل كے ليم ميز ثابت ہواوروہ شرع علوم كے حصول كى طرف مزيد متوجه ہول"---

سعودی وزارت جج کے ماہ نامہ الحج"کے چیف ایڈیٹر حسین محمد بافقیہ

E1105:

" آپ کی وفات سے کمہ کرمہ کی مقامی وخالص ثقافت کا ایک بہت بڑا باب ختم ہو گیا۔ بے شک بلد الحرام کی علمی و ثقافتی زندگی پراس خاندان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، بلکہ جو بھی ذی علم یہاں آیا، وہ آپ کے عربی و اسلام علوم براثرات محسوس كي بغيرنبيس روسكتا-آب مكمرمدكان اكابرعلاء كرام کی باقیات میں سے تھے، جھول نے مکہ مرمہ کے درود بوار اور معاشرہ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ انھوں نے محبت کا پیغام عام کیا ، انداز بیال دل نواز تھا اورالی خدادادصلاحیتوں کے مالک تھے، جوخود سے حاصل نہیں کی جاسکتیں۔ آج جب کہ ہمیں آپ کی اور آپ کے علم نیز لطف و کرم کی مزید ضرورت تھی، اسم حله يروفات كى خروروناك اورجزن وطال كاباعث موكى"---سيرعلى حسن اوريسي نے كها:

''سیدمحمہ مالکی کا گھرانہ اپنی علمی خدمات کے باعث مکرمہ یا ملک میں كى تعارف كامختاج نہيں۔آپ كے والدگرامی ميرے والدسيدسن اور ليي كے شاگرد تھے اور ان کے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں نے سید محمد مالکی کواینے اور ان کے والد کی زندگی میں مجدحرم میں علم حاصل کرتے ویکھا۔ ہمارے درمیان یا میمی تعلقات آ کے چل کررشتہ داری میں بدل گئے اور میرے بھائی محدادریی کی شادی ان کی جیجی ہے ہوئی، یوں آپ ہمارے فرزندان کے نانا ہوئے۔ ہمارے درمیان محبت واخوت کارشتہ ہی اصل رابطہ وتعلق تھا۔ آپ ہرایک سے الحے اُفلاق کے ساتھ پیش آنے میں ریس تھ"---

تلم كارعبدالله محدا بكرنے كها:

" آپ کو نہ صرف اہل مکہ بلکہ بوری اسلامی دنیائے کھو دیا، کیوں کہوہ یوری ملت اسلامیہ کے اُخلاقی وللمی نمائندہ تھے۔آپ کی زندگی علم اوراہل علم کے وقار کانمونہ تھی۔ہم ان کے جسد خاکی سے محروم ہو گئے لیکن علم وعمل کے آثار نه صرف حرمین شریفین بلکه بوری اسلامی دنیامیس باقی بین \_آپ کی وفات ایک کامیاب وکامران انسان کی فتح کا اعلان تفار الله تعالی نے انھیں ماوفضیلت میں فضيلت كادن عطاكيا"---

"المدينة"كاس شاره وصفحة ٢٢ ريرى دوسرامضمون"من اقوال السيد محمد علوى مالكي "جبكتيرا"سيرة حياة الفقيد "عنوانات ييرالي ملفوظات اور دوسرے میں سوانحی خاکہ دیا گیاہے، جو اُخبار کے مرکزِ معلومات نے مرتب کیا۔ آخرالذكريس ع:

" آپ کے قائم کردہ مدارس ومساجد کے اعمال کو جاری رکھنے کے لیے مملکت اور دیگرمما لک کے بعض اہلِ خیران کے معاون تھے"---عبدالعزيز قاسم كى مرتب كردة تحرير مشاهد من لحظات السيد الاخسيرة قبل

وفاته "المدينة، ٣٠ راكتوبركى بى صفح ٢٠ ر پہلی تحريب، جس ميں انھوں نے سيد محد مالكى كے شاگر دِخاص و داما دانجيئر سمير برقہ ہے مرحوم كى زندگى كة خرى لمحات بارے معلومات حاصل كركے قارئين تك پہنچا كيں۔ اس ميں ہے:

"بره کی شام آپ نے طبیعت بوجھل محسوں کی ، تور فیع اسپتال مکہ کرمہ لے جایا گیا، جہال ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد بتایا کہ شوگر لیول بوھ گیا ہے، چناں چہ آپ کو واخل کرلیا گیا تا آس کہ چوہیں گھنٹے بعد طبیعت میں تھہراؤ آگیا اور ڈاکٹروں نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ تب آپ خود چال کر اسپتال سے باہر آئے، جوصحت مند ہونے کی دوسری دلیل تھی۔

گر پہنچ تو بیٹے، بیٹیوں اور دیگرعزیز وا قارب سے ملاقات کی، پھر شاگردوں ومریدین کے مجمع میں تشریف لے گئے اور انھیں اطمینان دلایا، نیز بعض مسائل پر گفتگو کی۔

صفی ۱۲۳ پردوسرامضمون "عند ما لبس الشیخ الانههری الکفیف ثوب السید المالکی" گرخفر کاقلم بند کرده ہے، جس میں انھوں نے تقریباً باره برس قبل کا ایک واقعہ درج کیا:

''ممر کے ایک نابینا عالم و زاہد جو جامعداز ہر قاہرہ میں فقہ مالکی کے مہمان ہوئے اورکی دن وہاں مقیمرہ کے لیے آئے تو سیر محمد مالکی کے مہمان ہوئے اورکی دن وہاں مقیمرہ کر درس میں شامل رہے۔ شخ مالکی نے اٹھیں اپنا استعال شدہ جبہ پہنا یا اور مقیم کے از مقدس سے واپس جاتے ہوئے کچھر قم بطور ہدیے پیش کی اور پھر بجیب اتفاق ہوا کہ ان از ہری عالم وسیر محمعلوی مالکی نے ایک ہی برس بالٹر شیب وفات یائی'' --تیمری تحریر جو اس صفحہ پر ہے، وہ سعودی عرب کے شیعہ علاء کے مرخیل شخ حسن صفار کے تعربی بیان پر مشمل اور' تمکنت محبہ کل الناس و لھ یحمل الضیفنة علی کے تعربی بیان پر مشمل اور' تمکنت محبہ کل الناس و لھ یحمل الضیفنة علی احد الله الی جواس معاماً و فاضلا من ذیریة الامام الحسن ہو الختام الله الی جواس عالماً و فاضلا من ذیریة الامام الحسن ہو العالم الحبیب صاحب الطلعة البھیة و الاخلاق الرفیعة السید محمد الله العالم المالکی سحمه الله ---

پهرکها:

"آپ حنی خاندان کے علم وتقوی ہے متصف گھر انداور جوار کعبہ میں
پیدا ہوئے۔ایک ایبا گھر اند، جن کے دل اور گھر کے دروازے اسلام سے وابستہ
جملہ مکا تب فکر کے افراد کے لیے ہمیشہ وار ہے۔آپ نے اختلا ف عقیدہ کی بنا پر
کبھی دوہروں کی تنقیص نہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس میں جملہ مذاہب
کے علماء موجود ہوتے اور اسی باعث لوگوں میں آپ سے محبت زاسخ ہوئی۔
انھوں نے علم ، محبت ، بھلائی واصلاح کے قریبے گئی نسلوں کی تربیت کی۔آپ
عشق رسول میں آپ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ وقات سے وطن اوراً مت اسلام یہ کا بہت بڑا نقصان ہوا' ۔۔۔
چوتھی وآخری تحریر"من مؤلفات الفقید" ہے، جوہیں اہم تصنیفات کی فہرست ہے،
جس میں السطالع السعید، الدن خائر المحمدیة ، الانسان الکامل ، نہ بہ قالقر آن

وغیرہ کتب کے نام شامل ہیں، جب کے فہرست نویس کا نام نہ کورنیس۔ شمارہ اسر اکتوبو ۲۰۰۷ء

سعودی عرب کے سابق وزیرِ صحت ڈاکٹر حامد محمد ہرسانی اوران کے فرزندان کی طرف سے دیا گیا آ دھ صفحہ کا اشتہار، اس شارہ کے صفحہ ۲ مرب ہس میں انھوں نے مردم کے بھائی سیدعباس ماکئی نیزیا نجے بیٹوں کے نام درج کر کے انھیں اور جملد رشتہ داروں وٹاگردوں، نیزمرحوم سے محبت کرنے والے تمام افراد سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

اسی شارے کا صفح ۱۲ رکا طور پراس خبر کے لیے مختص ہے، جہاں تین تحریر یہ نیزایک نظم اور تین تصاویر ہیں۔ اس کا پہلا وہر کردی عنوان 'محت المحدمة تودع الشیخ محد علوی المدالکی ''ہے۔ جس کے حت پانچ کالم پر شمل تحرید شعلقین کے بیانات و تارات درج ہیں، جو مکہ مکرمہ سے اخبار کے چار نمائندگان عباس سندھی، بدلیج ابوالنجا، طالب ذیبانی، عبداللہ نمیس نے حاصل و مرتب کیے۔ پہلے آیک بروی تصویر ہے، جس میں انمانی سربی سرنظر آرہے ہیں، جن کے کا عموں پر تابوت آگے بردھ رہا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انمانی مربی سرنظر آرہے ہیں، جن کے کا عموں پر تابوت آگے بردھ رہا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ نماز جنازہ مجدرم میں وہاں کے امام و خطیب شخ محمد بن عبداللہ بیل نے نماز عشاء کے بعد بردھائی۔ جس میں عام نماز یوں، معتمرین، طالبان علم اور مرحوم کے شاگر دوں کے جم غفیر نے شرکت کی۔ بہاں ائم الموسنین حضرت سیدہ خدیجہ خالائی کے قریب تدفین ہونا تھی۔ اس موقع پر جہاں ائم الموسنین حضرت سیدہ خدیجہ خالائی کے قریب تدفین ہونا تھی۔ اس موقع پر بہاں ائم الموسنین حضرت سیدہ خدیجہ خالائی کے قریب تدفین ہونا تھی۔ اس موقع پر بہاں ائم الموسنین حضرت سیدہ خدیجہ خالائی کے قریب تدفین ہونا تھی۔ اس موقع پر بہاں آنا شروع ہوگئے تھے۔

گزشته روزر فیع اسپتال والول نے صحت قابلِ اطمینان قراردے کرآپ کورخصت کریاتھا، بعدازاں رات دو بج طلقہ دری ختم کیااور روزہ کے لیے کھانا تناول فرمایا، جس دوران طبیعت پھر بگڑگئی، تب دوبارہ اسپتال پہنچایا گیالیکن شوگر کا بید دوسرا حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔
"السب دیستة" کے تمائندگان اس سانحہ کے آغاز سے ہی آپ کے گھر موجود تھے،

جنھوں نے اہم متعلقہ شخصیات سے اس سانحہ بارے معلومات جمع کرکے یہاں پیش کیں:

سعودی عرب کے سابق وزیرِ اطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی، جومرحوم کے
انتہائی اہم مقرب نتھے، انھوں نے آنسوؤں کی جھڑی کے دوران نمائندہ سے کہا:

'''فی الحقیقت میں اس موقع پر''انا لله و انا الیه ساجعون ''کے علاوہ پر کھے کہنے سے قاصر ہوں۔ اس عالم جلیل کے اُٹھ جانے سے دل کو گہری چوٹ گی ہے۔
آپ مکہ مرمہ کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔ ان کے دل و گھر کے درواز سے سب کے لیے واشے۔ آپ علم کے طلب گار ہر فرد کو خوش آ مدید کہتے۔ یول فقہ، سب کے لیے واشے۔ آپ علم کے طلب گار ہر فرد کو خوش آ مدید کہتے۔ یول فقہ، حدیث اور قرآن مجید کے علوم سے سیکڑوں طلباء کو آ راستہ کیا، جو پوری اسلامی دنیا بلکہ کرہ ارض ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم کی دولت سے مالا مال ہوکر واپس جاتے اور اپنے علاقہ کے مشہور علماء میں سے ہوئے'۔۔۔۔

ڈاکٹر یمانی نے مزید کہا: "آج ان کے اُٹھ جانے سے بڑا نقصان ہوا، کیکن اس کے ساتھ سیجی

مدنظر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایے مقام پر نشقل ہو گئے، جود نیا ہے کہیں زیادہ افضل واعلیٰ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وفد در وفد تعزیت اور درد کے افضار کی لیا آپ میں لیکن ای کی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی قضارہ وقد رہت م

اظہار کے لیے آرہے ہیں،لیکن ای کے ساتھ ساللہ تعالیٰ کی قضاء وقدرت پر

رضا كا ظهارے "---

''المه ساتھ آخری ملاقات کے بارے یو چھا، تو انھوں نے بتایا:

''رمضان کریم کی آمد پر ملاقات ہوئی، پھراس ماہ فضیلت کی مناسبت سے آپ کے گھر رات کومنعقد ہونے والے خصوصی دروس بھی کئی بارساعت کا موقع ملاء جن کا سلسلہ آپ نے سال ہاسال سے جاری کر رکھا تھا۔ نیز ایک سے زائد بار ان کی معیت میں نماز تر اور کے اوا کی۔ان ایام میں آپ کی صحت بہت اچھی تھی،

ليكن الله تعالى كى شايدىمى رضائقى"---

نمائندہ نے مزید سوال کہ آیا انھوں نے کوئی وصیت کی؟ جواباڈ اکٹر محمدہ یمانی نے کہا:

"ہاں! وفات سے قبل مجھ سے فرمایا، میری تمنا ہے کہ میرے بیٹے

سرعی علوم کی تدریس کا بیسلسلہ یوں ہی قائم ودائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں

کہ انھیں اس کی تو فیق عطا کرے" ---

جدہ بونی ورٹی میں لیکچرار ومرحوم کے بڑے فرزندشنے سیداحمہ بن محمہ مالکی،
 جن کے چبرہ سے حزن وملال عیاں تقاء انھوں نے نمائندہ کے استنفسار پر کہا:

"آج ہم والد کے علاوہ ایک ایسے عالم سے محروم ہو گئے، جنھوں نے علم اور طالبانِ علم کی خدمت میں بھر پور حصر لیا۔ آپ کے اُٹھ جانے سے اسلامی دنیا سے علمی صلقات اور ان میں آنے والے طلبا کا ایک سلسلہ موقو ف ہوگیا''۔۔۔

• مرحوم کے دوسرے فرزندسید عبداللہ بن محمد مالکی نے کہا: "اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئی، جنھیں وہ علم عام کرنے میں مجر پورکرداراداکرنے کی بنا پر جانتے تھے اور یہ ایک برواصد مہے "---

ڈاکٹرسامی عَثقاوی نے کہا:

"آپایک علم دوست شخصیت تھے۔اگر ہم اس موقع پر موجودلوگوں کے جم غفیر پرایک نظر دوڑا کیں تو کسی قدراندازہ ہوگا کہ طلباء، جنھوں نے آپ کے ملقات درس سے استفادہ اُٹھایا یا تصنیفات کے ذریعے فائدہ پایا،ان کے ہاں آپ کی کیا قدرو قیمت تھی''۔۔۔

• سيدامين عقبل عطاس كويا موت:

"فیخ مرحوم کے ساتھ ہمارے تعلقات ان کے والد کے زمانہ سے تھے۔ آگے چل کر مرحوم نے اسے رشتہ داری میں بدل دیا اور میرے ایک بیٹے کی شادی آپ کی وفتر سے ہوئی۔ اب ان کی وفات پر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے

مجھےالفاظ نبیں مل ہے"---

و ڈاکٹر طلال موری ، جومرحوم کے شاگر دہیں ، انھوں نے کہا:
"آج الل مکہ ایک ایسے عالم کورخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ،
جنھوں نے خود نیز ان کے والد نے مجدحرم میں علم کی خدمت انجام دی اور
بکثرت طالبان علم نے ان سے استفادہ اُٹھایا "---

ان كفرزندوليچرارينگ كالج مكرمه كفمائنده واكثر فيصل في كمانده واكثر فيصل في كمانده واكثر فيصل في كمانده واكثر فيصل في كمان

" " بهم ایک والد، بھائی اوراستاذ سے جدا ہوگئے، جن کاحق ہم اوانہیں کرسکے ۔ بے شک ان کا دل اور عقل دونوں ہی برٹ سے ہے۔ آپ کی خوبیوں میں سے ہے کہ چھوٹے برٹ ہر فرد کا سوال غور سے سنتے اور پھر برٹ ہے اطمینان سے جواب دیا کرتے " ---

محلّہ رصفہ کے کوشلرسامی معبر، جن کی نشست گاہ مرحوم کے گھرسے قریب
 واقع اوران کے مقربین میں سے تھے، انھوں نے کہا:

" آپ ہرطرح سے عظیم شخصیت تھے، چاہان کے اخلاقی فاصلہ ہوں یا لوگوں کے ساتھ معاملات کا پہلو ہو۔ میں نے ان سے دینی وفقہی وشرعی معاملات میں بکثرت اِستفادہ کیا نیز نصائے سے راہ یائی "---

رفع اسپتال میں جن ڈاکٹر صاحبان نے آپ کا علاج کیا، نمائندہ "الہددینة" نے ان ہے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر فواد جادور، ڈاکٹر اسامہ سن اور ڈاکٹر طلمی جندی، جونہ صرف آپ کے معالج بلکہ گہرے دوست بن گئے، کیوں کہ زندگی کے آخری وَورش مسلسل مرض کے باعث انھی کے زیرِ علاج رہے۔ انھوں نے بتایا کہ گزشتہ روز آپ کا شوگر لیول جیسے ہی درست ہوا اور صحت بحال ہوئی تو ہم نے اسپتال سے رخصت کیا۔ اس موقع پرسب کو بوٹے ہے جہے ہی درست ہوا اور صحت بحال ہوئی تو ہم نے اسپتال سے رخصت کیا۔ اس موقع پرسب کو بوٹے ہوئے۔ کو بی جونے ہونے از ااور باہم صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم لوگ جدا ہوئے۔

وُ اكثر فواد نے بتایا:

"جوہ کی صبح چار ہے کے قریب یہاں لائے گئے، تب ڈاکٹروں کے پورڈ نے آپ کے مجت جرے دل کواس کی حرکات جاری رکھنے کی ہرمکن کوشش کی لیکن ہماری جدوجہد کا میابی ہے ہم کنار نہ ہوئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جالے۔ ایکن ہماری جدوجہد کا میابی سے ہم کنار نہ ہوئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جالے۔ ایپتال میں کام کرنے والے ہرفرد کے لیے بیدا کی برواصد مدتھا، کیوں کہ آپ چھوٹے بوٹ ہرا کی کے جوب تھے۔ جب بھی معائنہ کے لیے ایپتال تشریف لاتے، سب لوگ ان سے مل کرخوش وسر ور ہوتے" ۔۔۔۔

ای صفح پردوسری تحریر القطات و مشاهدات عنوان سے ج، جس میں اس ای مفحد پردوسری تحریر القطات و مشاهدات عنوان سے جا اس مانحد کی اہم جھلکیاں درج ہیں، جن میں سے چند سے جن

ايكسطريس جلى قلم ے ب

''آپ کے شاگر دوں اور عزیز واقارب میں سے بعض بے ہوش ہوئے۔ کھنزار وقطار رور وکرنڈ ھال نظر آئے، جب کہ بعض با واز بلندروتے دیکھے گئے''۔۔۔ ماکی اور جلی سطر میں ہے:

"تعزیت کے لیے تمام اسلامی ممالک کے باشندے وفد در وفد حاضر ہوئے"---

جیے ہی تدفین کاعمل کھمل ہوا، آپ کے بیٹے سیدعلوی بن محمد مالکی ہے ہوش ہوکر قبر ستان میں ہی گریا ہے۔ جس پر متعددافراد نے انھیں کا ندھوں پراُٹھا کرا پہولینس تک پہنچایا۔
آخری رسوم کے ہر مرحلہ پر حاضر رہنے والے افراد کی تعداد دولا کھ سے زائد تھی۔
آپ کا تابوت نماز مغرب کے بعد سواچے ہے گھر کے وسیعے وعریض احاطہ میں آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔

نماز جنازہ ،مغفرت کے لیے دعاؤں کی گونج ، باواز بلند کلم طیبہ کے ذکراور تکبیرات، نیز دھاڑیں مار مارکررونے کی آوازوں کے درمیان ادا کی گئی۔ روز ہ افطار کے لیے شاگردوں اور اہل محلّہ نے حاضرین کے لیے بہت وسیع اہتمام کیا۔ وفات ہے قبل رات دو بچ آپ نے درس ختم کیا، جو چھسوسے زا کہ طلباء نے ساعت کیا۔ آپ کی بہنیں عسل دیے جانے تک گھر میں داخل نہیں ہوسکیں ،ان کی گاڑی لوگوں کے جم غفیر میں پھش کررہ گئی، تا آل کہ انھیں روزہ گاڑی میں ہی افطار کرنا پڑا۔ بعدازاں پولیس نے بمشكل تمام أخيس گھر كے اندر پہنچايا، تب وہ مرحوم بھائى پر الوداعی نظر ڈال سكيں۔

محلّہ رصیفہ اور دیگر علاقوں کے باشندوں نے اس حزن وملال کے موقع پر روز ہ افطار کے لیے ان کے گھر پر انواع واقسام کے کھانوں کے ڈھیر لگادیے۔

آپ کے بوے فرزند تدفین کے فورا بعد قبرستان سے دوانہ ہو گئے اور شدت غم ك وجهسان كاوبال مزيدركنا محال نظر آرباتها\_

جنازہ و تدفین کے اوقات میں مجدحرم سے قبرستان تک نیز اس کے اردگر د کی سرد کیں ٹریفک کے لیے بند کردی گئین تھیں اور جنازہ کی گھر سے روانگی ہے تدفین مکمل ہونے تک دسیوں ویڈ ہو کیمرےان یا د گارلمحات کو محفوظ کرتے نظر آئے۔

سعودی عرب کے سابق وزیر پٹرول ومعدنیات شیخ احمدز کی بمانی کے قلم سے "عزاؤ فيك يا فقيد العلم يا عالم مكة "عنوان عالمدينة اسراكور كصفيرارير ايك ممل كالم مين دوسرى تحريب-آپ نے لكھا:

"میں نہیں جانتا کہ اُٹم القریٰ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کو کسی استے بوے صدمہ کا سامنا کرنا برا ہو، جو آپ کی وفات کی صورت میں ہوااورخاص ان حالات میں جب کہ ہمیں ان کی اشد ضرورت تھی۔ میں اٹھیں اس وقت سے جانتا ہوں، جب دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ میرے والد کے ہاں زیرتعلیم تھے، تب میں نے والدگرامی سے ان کے بارے میں سنا۔ پھرآپ جامعہ از ہر میں زیرتعلیم تھے تو میرے والدنے سید علوی مالکی سے گفتگو کے دوران ان کے اس فرزند کے مستبقل کے بارے میں

پیش گوئی کرتے ہوئے کہاتھا:

هذا فرع فأق اصله---

جوآ کے چل کر درست ثابت ہوئی اورسید محمد مالکی علم وفضل میں اپنے اجداد سے بھی آ کے بوھ گئے۔

آپ کریم النفس، صاف گو، کلمی یق کے اظہار میں کسی لومۃ لائم کو خاطر میں ندلانے والے تھے۔ ان پر بار ہا کر ااور آزمائش کا وقت آیالیکن ہمیشہ سر بلند کے، آواز میں کسی لڑکھڑ اہٹ کے بغیر ثابت قدمی سے جے رہے تا آل کہ منافقین کے قدم اکھڑ گئے اور زبانیں ساکت ہوگئیں۔ آپ کو مال ودولت سے کوئی غرض نہیں، کیوں کہ ملم کو مال وزر سے نہیں خریدا جا سکتا، ہاں اس سے وابستہ بعض لوگ ضرور خرید لیے گئے۔

بعض تصنیفات کے باعث ان پرشدید مخالفت کی بلغار کی گئی الیکن آپ خاموش رہے۔ جب ایک روز اس بابت عرض کی گئی تو فر مایا:

" مجھے خالفین سے کوئی شکوہ نہیں، بات فقط اتنی ہے کہ کسی مسئلہ پر میں اپنی رائے رکھتے ہیں اور اسلام میں اپنی رائے رکھتے ہیں اور اسلام تعدد آراء کا خیر مقدم کرتا ہے، جب کہ بیر لا اللہ اللہ اللہ " کے عکم تلے ہوں۔

نا گہانی وفات ہے محض تین رات قبل وہ سحری کے کھانا پرمیرے ہاں مرعو تھے۔ تب مختلف موضوعات برخوب گفتگور ہی ، پھر میں نے کہا:

· كاش! ميفل يون بي جاري رمتي"---

ال پرآپ نے فرمایا:

''میں مدینہ منورہ سفر کا ارادہ کیے جیٹے اہوں، وہاں سے واپسی پر مکہ مکر مدکے ایک شافعی عالم سے وقت طے کرکے باخبر کروں گاتا کہ ل بیٹھیں'' --لیکن اب یکا یک ایسے مقام کی طرف چلے گئے جہاں سے یہ وعدہ

بوراكرنے كے ليے والي نہيں آسكتے۔

ہم اہلِ مکہ کو ایک ماہ ہے بھی کم عرصہ میں دوصد مات کا سامنا کرنا پڑا،
پہلے مشہور شاعر سید جھر حسن فقی کی وفات [۱۲۰] اوراب اس عالم وفقیہ کی رحلت کا صدمہ
سہنا پڑا۔ آپ قبر ستان 'الد علیٰ '' میں اپنے والد کے پہلو میں وفن کیے گئے۔
میں ان دنوں بھار ہوں، لہذا الوداعی سفر کی رسومات میں شمولیت سے محروم رہا،
لیکن اس احساسِ محرومی میں قدر سے کمی آگئی، جب میں نے بیا طلاعات سیں
کہ کمہ طیبہ کے ذکر، اسمِ جلالت کی تکبیرات کی آوازیں، مسجد حرم میں نمازیوں کا
جمِ غفیر اور قبر ستان نیز اردگرد کے علاقہ کا انسانوں سے بھرا ہونا، جولوگوں کے
دلوں میں آپ سے محبت کی واضح دلیل تھی' ۔۔۔

وزيرين احمرزى يمانى في البين تعزيق مضمون كاخاتمدان الفاظر كيا:

محمك الله ايها الحبيب يا حفيد المصطفى عليه و على آل

بيته السلام---

علی بن یوسف شریف کابارہ اشعار میں موزوں کردہ مرثیہ 'فقید الحدم ''صفحۃ اسکے وسط میں نمایاں طور پرشاملِ اشاعت کیا گیا، جوگزشتہ روز 'البلاد''میں چھپاتھا۔

روزنامهُ السمدينة المنوسة "كاسراكوبرى كايك اورايديش ميس محدث حاز بارے مزيد چندتح رين شامل كي كئيں، جوحب ذيل بين:

اُمُ اللَّهُ كَا يُونَى ورشى مكه مرمه كى تدريس مَينى كركن وسائنس كالح كسابق نمائنده واكثر علاء بن اسعد محضر كاطويل تعزيق بيان وتاثرات صفحه بر "كنان يسقضى قليلاً من الليل فى النوم ثمر البقية فى القيام و القرآن "عنوان سے مركبتے بين:

"" آپ کی وفات بہت بڑاسانحہ ہے، میں ان جذبات کوالفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، جو پینجر سننے پر میرے دل ود ماغ پر طاری ہوئے۔ آپ کی رحلت سے دلوں پر جواحساسات وارد ہوئے، انھیں صفحات پر منقل کرتے ہوئے الم خشک اور سمندروں پر شمنل روشنائی کم پر جائے۔

جھے سن بلوغ سے ہی ان کی شاگروی کا شرف حاصل ہوا اور بیہ الفائیس برس قبل کی بات، جب آپ محلہ علیہ یہ سی رہائش پذیر ہے۔ تا آل کہ میں نے انگلینڈ جا کرا پیم فل و پی ایکی ڈی کی۔ اس دوران بھی فون وخطوط کے ذریعے رابطہ برقر اررہا۔ آپ میرے دوحانی مربی ووالدکی مانند تھے۔ ایک دَورایسا بھی گزرا کہ ہم دونوں اُئم الگرئی ہونی ورشی میں پروفیسر تھے۔ اسی باعث فرمایا کرتے کہ علاء محضر میرا بیٹا اور ساتھی ہے۔

آپستاروں ہیں سب سے اہم ستارہ کی طرح تھے اور الی ہستیاں کئی ادوار کے بعد جنم لیتی ہیں۔آپ محدث وفقیہ، اپنے وَورکی علامت اور بلداللہ الحرام ہیں موجود علماء المی سنت و جماعت میں نمایاں تھے۔ان کی علمی خدمات انسٹھ برس پر محیط ہیں، جو تدریس، تالیف، تلاوت قرآن مجیداور مطالعہ کتب میں بر کیے۔وہ کتب جمع کرنے کے حریص تھے اور آپ کا مکتبہ شری و دیگر علوم کی قدیم وجد یہ کتب کا نا در مجموعہ تھا۔آپ حدود اللہ کے تجاوز پر خاموش نہ رہنے والوں میں سے ان کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد بچاتی سے زائد ہے۔

آپ کم نیندلیا کرتے اور جلد اُٹھ کھڑے ہوتے، پھر تہجد اداکر کے
تلاوت میں شغول ہوجاتے، جونماز فجر تک جاری رکھتے۔ نماز کے بعداوراد پڑھے،
پھرچاشت واستخارہ کے نوافل اداگر نے کے بعد تھوڑی دیر آ رام فرماتے۔
بعدازاں تدریس کا سلسلہ شروع کرتے، جورات ساڑھے نو بج تک جاری رہتا۔
عشاء کے بعدعوام، نقراء وغرباء کی خدمت کرتے اور ساڑھے دی بجے کے قریب
طلباء وخواص کے ساتھ مجلس ہوتی، پھراہل خانہ کے ہاں تشریف لے جاتے۔
حق بیہ کہ آپ کی سیرت اس عجلت سے بیان نہیں کی جاسکتی، اس کے لیے
کی جلدیں درکار ہیں۔

جب بیرون ملک دورہ پرہوتے تو زیادہ اوقات دروس علمی مجالس، وعظ وخطابت، کانفرنسول میں شرکت، اولیاءِ کرام کی زیارت، مساجد میں حاضری اور مقامی لوگوں سے ملاقات میں گزرتے فرمایا کرتے:

''میں درس دیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا،اس کے لیے سفر وحضر کی کیفیات میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں'' ---ڈاکٹر علاء محضر مزید گویا ہوئے:

"جھے بیشرف حاصل ہوا کہ ایک غیر ملکی دورہ کے موقع پر بے تکلف دوست و بیٹے کی طرح ساتھ تھا، جس دوران ان کے دروس و گفتگو کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل رہی۔ نیز میں سفر وا قامت کے دوران آپ کا مثیر و خادم رہا" ---

''آلاف المعزین یتوافدون علی بیت المالکی بمکة ''یاس ایڈیشن کے صفی ۱۱ ملا سب سے نمایاں عنوان ہے، جب کہ اس پر متعلقہ تصاویر کے علاوہ کل پانچ تحریبی موجود ہیں، جن میں سے ایک منظوم ہے۔ مندرجہ بالاعنوان، بدلیج ابوالنجا کی تحریر کا ہے، جس میں انھوں نے محدث بحجاز کے تین اہم شاگردول کے تاثر ات پیش کیے، لیکن پہلے بتایا کہ ہزاروں افراد جو قدرجو قتریت کے لیے گھر پہنچ، ان میں گورز ہاؤس مکہ مرمہ کے نمائندہ عبداللہ بن داؤد فائز اور اسلامی وعرب دنیا نیز خلیجی مما لک ہے آنے والے دو و دشامل ہیں۔ پھر تاثر ات درج کیے: اور اسلامی وعرب دنیا نیز خلیجی مما لک ہے آنے والے دو و دشامل ہیں۔ پھر تاثر ات درج کیے: مشہور محقق شیخ حسین شکری نے کہا:

" مجھے آپ کی مجالس میں حاضر ہونے اور استفادہ کا موقع ملا۔ آھیں دین علوم کی کسی ایک صنف میں ہی کمال حاصل نہ تھا۔ علم حدیث پردرس شروع کرتے تواس کے ہر پہلو، لغوی فقہی وغیرہ پرسیر حاصل گفتگوفر ماتے۔ آپ کو جملہ علوم میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ ان کے درس کا آغاز تلاوت قرآنِ مجید نیز درود شریف سے ہوتا، پھر متعلقہ کتاب کا درس شروع ہوتا اور آخر میں اس کتاب کی اہمیت اور

معنف کے اسلوب و دیگر پہلو پرطلباء کوآگاہ کرتے۔آپ سند کے حفظ و بیان میں آج کے دَور کی نا در شخصیات میں سے تھے۔ زیرِ درس حدیث کی سندِ سلسل پرجمی طلباء کوآگاہ کیا کرتے اور خود سے شروع کر کے دسول اللہ طرفیق تک سند بیان فرماتے اور اگر کوئی کتاب زیرِ تذریس آئی تو اس کے مصنف تک سند حاضرین کے گوش گزار کرتے "۔۔۔

في المام المعيني في كها:

"آپ کا طلباء کوان کی غلطی پرآگاہ کرنے کا خاص طریقہ تھا۔ تدریس و مطالعہ کے دوران انھیں اُغلاط پر براہ راست متغبہ بیں فرماتے، بلکہ طالب علم جب کوئی عبارت پڑھنے کے دوران خطا کرتا تو آپ فقط" کیا؟" فرما دیتے۔ یوں بیتا تر اُمجرتا کہ شاید میں نے غلط سمجھایا سن نہیں پایا۔ اب طالب علم غور کرنے پراپی غلطی پر مطلع ہوجا تا اور پہ طلباء کی حوصلہ افزائی کا حسین انداز تھا۔ مجھے یا ذہیں پڑتا کہ آپ نے غلطی کرنے پر سی طالب علم کو بھی جھڑکا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہدردی کا رویدا پنایا کرتے۔ سید محمد مالکی دَورِ حاضر میں "خات مة العلماء" تھا ورید میری، ی رائے نہیں بلکہ عرب وجم کے علماء کرام اس پر شفق ہیں "۔۔۔ العلماء" تھا ورید میری، ی رائے نہیں بلکہ عرب وجم کے علماء کرام اس پر شفق ہیں "۔۔۔

• شخ ہاشم محمدس نے کہا:

" بھے آپ کاشا گردہونے کاشرف حاصل ہے اور میں کہتا ہوں کہ طلباء
آپ کے علوم کے بہترین وارث ہیں اور بیان پر نیز امت پر اللہ کے فضل کی
علامت ہے۔ ایسی امت، جس کے آپ ایک فرد تھے، بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ
ایسے فرد جوامت کی طرح تھے۔ میں جانتا ہوں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گوائی
قابلِ قبول نہیں ، کیکن سید محمد مالکی کے خصائص پر ایک دنیا آگاہ ہے۔ میں نے
انھیں عوام وعلماء کی مجالس میں دیکھا، آپ جب عوام میں ہوتے تو خیال آتا کہ
عامۃ الناس سے حسنِ معاملہ کرنے میں ہی آپ کو کمال درجہ کی قدرت حاصل ہے،

لیکن جب علماء کی مجلس میں ویکھا تو بیرائے غالب آئی کہ محض علماء سے معاملہ میں ہی ممتاز ہیں۔ آپ متعدد صفات کے مالک شے اور ہرایک کے ساتھ لطف وکرم سے پیش آنے والی شخصیت تھے۔ میرے والدگرای نے ان کی جوانی کا دور دیکھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے انھیں بھی لا پروایا اوقات ضائع کرنے والے افعال میں بہتلائہیں یایا''۔۔۔

اس صفحہ یردوسری تحریجی بدیع ابوالنجائے الم سے ایک خبر کی شکل میں "الامیہ سلطان بن عبد العزيز يرسل برقية عزاء في وفاة المالكي "عوان سے م-اس ميں بنایا گیا که نائب دوم وزیراعظم و وزیر دفاع شنراده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود نے سید محرعلوی مالکی کے خاندان کوتعزیت کا تارارسال کیا۔ مزید برآ ل گورزریاض ریجن شنرادہ سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، نائب وزير داخله شنراده احمه بن عبدالعزيز ال سعود، مجلس شوریٰ کےصدری خصالح بن حمید، مجدحرم ومجدنبوی امور کےصدر شیخ صالح حمین نیز اعلی تعلیم کے وزیر خالد عنقری کی طرف سے بھی ورثاء کوالگ الگ تعزیق تارموصول ہوئے۔ كم كرمد اخبار "المدينة" كما تنده على عميرى كى مرسلة بر" ونيد الصحة الاسبق، المالكي خساسة للعلم و العلماء "عنوان ساس فحركى تيرى تحريب-ال مي بك سابق وزر صحت واكثر حامد محمر سانى في تما تنده المدينة سي تفتكورت موس كها: '' ڈاکٹر شیخ محرعلوی مالکی کے گھرانہ کاعلم فضل سے گہراتعلق چلا آرہا ہے۔ ان کے والدسیدعلوی مالکی سے میں نے ٹالسکول مرحلہ میں تعلیم یائی۔سید محمد علوی مالکی کے حق میں میری گواہی شاید قبول نہ ہو، کیوں کہ ہم دونوں اکتھے پڑھتے اورجگری دوست تھے۔لیکن میں کہتا ہوں کہان کی وفات سے علم اور علماء کا نقصان ہوا۔ آپ علماء اجلہ میں سے تھے اور بکشرت مؤلفات کے علاوہ شرعی علوم کی خدمت واشاعت میں بحر بور حصدلیا، جس کے نتیجہ میں عرب واسلامی ونیا میں بكثرت طلباء يادكار جھوڑے"--

قابره سروزنامه المدينة المنوعة "جده كفائنده محرسيد كى مرسلة حري بوفاة الشيخ المالكي مرحل أحد اقطاب و مرمون الفكر الاسلامي "فدكوره صفح كي يحقى تحريب، بوشخ الازبر نيز سابق رئيس الازهركتا ثرات برمشمل ب:

في الاز برد اكثر في محرسيد طنطاوى في كها:

" آپ کی وفات مملکت سعودی عرب کا ہی نہیں پوری اسلامی دنیا کا نقصان ہے، کیوں کہ اس عالم جلیل کی علمی خدمات پوری اُمت اسلامیہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں اُنھیں ایک عالم، مبلغ اسلام اور متواضع انسان کے طور پر جانا تھا، جضوں نے علم کی خدمت اور تبلیغ کا پیز م زندگی کے آخری مرحلہ تک ماری رکھا"۔۔۔

• سابق رئيس الازمرومجمع البحوث الاسلامية كركن واكثر فيخ

الوعم اللم في كما:

''واکٹر شیخ محمد علوی مالکی کی وفات کی خبر انتہائی غم کا باعث ہوئی۔
امتِ اسلامیہ نے علم اور اسلامی فکر کی علامات میں سے ایک علامت کو کھودیا۔
آپ عظیم مبلغ اسلام متے اور مسلمانوں کی خدمت ورہنمائی میں نمایاں حصر لیا۔
وہ کم کرمہ کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔ آپ کاعلم سخاوت پر بنی تھا۔ وہ علم کا سمندر
فر مفر اسلام تھے۔ ان سے مملکت اور دیگر ممالک کے سیکروں طلباء نے تعلیم پائی۔
میں جب رئیس الاز ہر تھا تو یونی ورشی نے علم کے فروغ وامت مسلمہ کی خدمت کے
میں جب رئیس الاز ہر تھا تو یونی ورشی نے علم کے فروغ وامت مسلمہ کی خدمت کے
اعتر اف میں آپ کو پی ای ڈی کی اعز ازی ڈگری پیش گی۔ آپ دین کے
معالمہ میں جری تھا وراس کے دفاع میں تمام ترجہدسے کام لیا۔ ہم کہ سکتے ہیں کہ
وہ زمین پر اسلامی تعلیمات کی چلتی پھرتی جمت وثبوت تھے''۔۔۔۔

ال صفی کی منظوم تحریر عبداللہ محمد باشراحیل کا آپ کی یادیس موزوں کردہ مرثیہ "العالمہ الفن"عنوان سے اکیس اشعار میں ہے، جس کی ابتداءان اشعار سے ہوتی ہے:

يا دمعة الوجد كفى كلنا مزق وصوت مكة بالاهات يختنق قضى (محمد) و الأقدام جامية وللخلائق أجال ومفترق طوى السنين على حب الإله وحب طه الذي يسمو به الخلق

شماره یکم نومبر ۲۰۰۳ء

صفحہ ۳۳ پرولی عہد کے تعزیق دورہ کی تفصیلات درج ہیں۔ بیخبر ''واس'' کے دفتر کمہ کرمہ نے جاری کی، جو' ولی العہدی یقد مرالعزاء لاسرۃ الدکتوں محمد علوی مالکی'' عنوان سے شائع کی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ کل شام ولی عہد و تا یب وزیر اعظم، نیز نیشنل گارڈ کے سربراہ شنم ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود نے ڈاکٹر محمد علوی مالکی کے گھر جاکر لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پرولی عہدنے کہا:

''مرحوم کے تمام اعمال خیر و برکت پرمبنی تھے اور وہ اسلام کے فرزند، دین ووطن کے وفادار تھ'۔۔۔

ولی عہد کے ہمراہ جوشنرادگان واعلیٰ افسران تھے،ان کے نام بیر ہیں:
شنرادہ فواز بن عبدالعزیز آل سعود، خفیہ محکمہ کے نائب سر براہ شنرادہ فیصل
بن عبداللہ بن محمر آل سعود، دیوان ولی عہد میں مشیر شنرادہ ترکی بن عبداللہ بن محمد
آل سعود، شنرادہ منصور بن ناصر بن عبدالعزیز، شنرادہ منصور بن عبداللہ بن
عبدالعزیز، شنرادہ محمد بن عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعوداور شاہی پروٹوکول آفیسر
محمد بن عبدالرحل طبیشی

ای صفح ایرولی عمد کے دورہ سے متعلق دوسری خبر 'اسرة الفقید المالکی یتمنون نمینات سمو ولی العهد و تعزیتهم ''عنوان سے ہے، جو مکم مرمم میں اخباس المدینة کے نمائندہ بدلیج ابوالنجائے مرتب وہیش کی۔ اس میں دورہ کے موقع پرسیدمجم مالکی کے بوے فرزند اور بھائی کی جانب سے کم کے کلمات تشکر کواجا گر کیا گیا ہے۔

اورای صفح پرتیسری خربھی دورہ سے متعلق ہے، جس کاعنوان "د،یدانی:سموہ ابناء

الفقيد بالتكاتف و الحرص على علمه و مدى سته "ب، جس من و اكرم عبره يمانى نے شائل فائدان كے متعددافرادكى آمد كى بارے ميں اپنة تاثر ات بيان كيے۔

المان فائدان كي متعددافرادكى آمد كى بارے ميں اپنة تاثر ات بيان كيے۔

المان فائدان كي متعددافرادكى آمد كے بارے ميں اپنة تاثر اوى كامضمون "الدور الذى فقدناء" بي المحت بين:

"پندره رمضان، بروز جمعه کومکه مکرمه میں ایک الیی شخصیت کوالوداع کہا گیا، جو حکمت و دانش، امانت و ثقابت اور و فا کے میدان میں ہی نہیں، دینی کمتب فکر کے طور پر بھی اہلِ مکہ کے نمائندہ ومثال تھے۔

آپ کا گھرانہ ایک بڑا مدرسہ تھا، جہاں اہلِ مکہ اور بیرونی طلباء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین و حکمت کے علاوہ اخلاقی عالیہ کی تعلیم وتربیت پاتے۔
پھراپ اوطان میں جا کر علماء و مبلغین کی صورت میں جانے گئے۔ ہماری وعا ہے کہ آپ کے قائم کردہ مدارس اور دیگر اعمالی صالحہ یوں ہی جاری وساری رہیں اور اسلام و مسلمین کی خدمات انجام دیتے رہیں '۔۔۔

## شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

اس کے صفح ہم ر پر تین خبر میں درج ہیں ، جن میں سے پہلی ' واس' نیز مکہ مرمہ سے
المداینة کے نمائندہ بدلیج ابوالنجا کی جاری کردہ ' قدر السعزاء لاسرۃ مالکی، الامیر سلطان'
عوان سے ہے، جووز بر دفاع ونائب وزیراعظم دوم شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کے
توزیق دورہ کی تفصیلات پر مشمل ہے۔ اس کا دوسراعنوان شہزادہ کے حسب فریل الفاظ ہیں
جوانھوں نے تعزیت کے موقع پر مرحوم کے بارے میں کے:

الله سبحانة اختاس له الوفاة في شهر ممضان المباسك و هذا فضل من الله---

دوسرى خبر گورنر مكه مرمدريجن شفراده عبد الجيد بن عبد العزيز آل سعود كردوره معلق "الامسيد عبد المجيد بقدم السعزاء لاسرة الدكتوس مالكي "عنوان سے ہے۔

جنموں نے اس موقع پرمرحوم کے لیے دعامغفرت کرتے ہوئے مزید کہا:

"انھوں نے مبارک سرزمین پراپ گھر میں تدریس کا سلسلہ جاری کرکے
یہاں کے فرزندان کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردارادا کیا۔ دعاہے کہ
اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال حنہ قبول فرمائے"۔۔۔۔

ي خركم كرمد سے المدينة كي تمائنده طالب ويباني نے جاري كى-

تیری خیر اسرة الفقید یشمنون نهای الامیر سلطان و عبد المجید فی تقدیم واجب العیزاء لفقید هم "عنوان سے ہے، جس میں وزیر دفاع اور گورنر مکم مرمد کے وروں بارے مرحوم کے چندلوا تقین کے تاثرات ورج ہیں، جو بدلیج ابوالنجانے حاصل کرکے قار کین تک پہنچائے۔ ان کے نام یہ ہیں:

سید محمد ماکئی مرحوم کے ماموں شیخ عبدالقادر بن عبدالو ہاب بغدادی، دو بھانج ڈاکٹر حسین بلخی و یاسر بلخی، رضاعی بھائی شیخ عبدالرحمٰن متولی، جنھوں نے شنرادگان کی آمہ پر ان کاشکر بیادا کیااورعوام کے ساتھ رو بیکوسراہا۔

روزنامدالمدرینة ۲ رنومبر کے بی ایک اورایڈیشن کے صفحہ ۱ رکا آخری نصف حصہ ایک تعزیق اشتہاری جلی عبارت پر شمتل ہے، جو مدینه منورہ کے تجارتی ادارہ 'م فسف الاهلیة للادلاء''کے جزل مینجر عبدالو ہاب بن ابراہیم فقیداور سیکرٹری سامی بن جعفر فقیہ کی طرف سے دیا گیا، جس میں مرحوم کے بھائی سیدعباس ماکلی نیز فرزندان کے نام دے کر جملہ رشتہ داروں، شاگردوں اور محیین سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔

" جم موت پرایمان ویقین رکھتے ہیں اور بیالی حقیقت ہے، جس ہے انکار مکن نہیں ایک کی بن کر گرتی ہے انکار مکن نہیں ایکن اس کے باوجود جب بھی ہم پی خبر سنتے ہیں تو بیلی بن کر گرتی ہے اور انسان کی سوچ وفکر جزوی طور پر معطل ہو جاتی ہے۔ اس روز نماز جعد کی

ادائیگی کے بعد امام سجدنے کھڑے ہو کرآپ کی وفات کا اعلان کیا، تواس قضاء وقدرت کے اعتراف کے بغیر جارہ نہ تھا۔

آپ قد آور شخصیت تنے ، گفتگو میں تا ثیر اور قکر روش تھی اور امت اسلامید کا فلوں کو علم ہے آراستہ کیا۔ میں سجھتا ہوں ہم نے ان کا حق صحیح طور پر اوانہیں کیا۔ جب اُمُ التُر کی یونی ورشی سے وابستہ تنے تو علم حدیث کے ممتاز اسا تذہ میں سے تنے، پر وہاں سے تدریس ترک کر دی تو مجرحرم میں بیسلسلیطو بل عرصہ تک جاری رکھا۔ اور جب بعض وجو ہات کی بنا پر مجرحرم میں آپ کا تدریسی عمل موقوف ہو گیا تو اور جب بعض وجو ہات کی بنا پر مجرحرم میں آپ کا تدریسی عمل موقوف ہو گیا تو اسے اپنے گھر میں بردھا وا دیا تا آس کہ اس سے محق مدرسہ قائم کر کے وہاں طلباء کے ایم وطعام کا بھی اجتمام کیا۔

مرائش کے مرحوم باوشاہ حسن دوم ہرسال ماہ رمضان کو اپنے کل میں خصوصی دروس منعقد کرتے ، جس میں سیدمجمد مالکی بھی خطاب فرمایا کرتے۔ فدکورہ بادشاہ کی وفات کے بعدان کے فرز ندمجم ششم تخت نشین ہوئے تو وہ بھی

آپ وظاب کے لیے موکرتے۔[۱۲۱]

سید محمد مالکی ہے محبت کرنے والے مراکش، شام بمصراور فلیجی ممالک بلکہ دور دراز کے ممالک، پاکستان، ملائشیا، انڈونیشیا، برونائی وغیرہ میں بکثرت موجود تھے۔ شایدان علاقوں کے باشندے انسان شناسی وعلاء کی قدردانی اور حق دارکن بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آپ نے جو آئج اختیار کی، بے شک وہ قابل تحسین وانتاع ہے '۔۔۔

مركم مرحم مصطفی عبدالله بحرالدین كامضمون "و سحل محادم العلم الشريف السيد محمد علوى المالكى" المدينة ٢ رنوم بنى كے صفحه ١١ ريب ، جونثرى مرشيه كا درجه ركمتا ب-اس كة غاز ميں ب:

"اعلم كے خادم! آج كم كرمه كى بلند بالگ و تاریخى عمارات نيز

مساجد و مینار حتی که درخت جدائی کے غم سے نٹر ھال اور پریشان و مضطرب ہیں اور رہے آپ کے شاگر د، ان کا تو حال بیان کرنا ہی محال ہے، یقیناً انھیں سنجلنے میں وقت گے گا۔

آپ کے دل اور گھر کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے واتھے۔اس میں رنگ ونسل، ند جب وفکر اور زبان بھی مسئلہ بیں بنے۔ چناں چہ کئی نسلوں نے آپ سے فقہ وحدیث کے علوم اور دینی بصیرت پائی۔انھوں نے طلباء کی تربیت میں ہر ممکن سعی سے کام لیا اور ان میں عفت و پاکیزہ خیالی، تقویٰ، خیر و بھلائی کے موصاف بیدا کیے، نیز اللہ تعالیٰ کے رسول ماٹھ آئی بیا، اہل بیت، صحابہ کرام و تا بعین سے محبت کا جذبہ و دیعت کیا''۔۔۔

ڈاکٹر عاصم حمدان کامضمون 'غیاب عالمہ وس شاء عزیز السید محمد علوی الممالکی '' آخری صفحہ پرایک رکھیں کالم میں نمایاں ہے۔ڈاکٹر حمدان نے آغاز میں مکہ کرمہ ومدینہ منورہ کے انیس علاء کے نام ذکر کیے، جنھوں نے گزشتہ چندعشروں کے دوران علم کے فروغ میں نمایاں خد مات انجام دیں۔ان میں محدث حجاز کے والدگرامی نیز متعددا ساتذہ کے اساء شامل ہیں۔ پھر کہا:

"آئی آپ کی وفات سے علماء کے اس سلسلہ کی اہم کڑی ہم میں نہیں رہی۔
آپ فقہ اسلامی بالحضوص مالکی فقہ علم حدیث، اسمانید و روایت، اسماء الرجال،
سیرت النبی طفہ آئی وغیرہ علوم کے ماہر تھے۔ اس پر مزید بید کہ اخلاقِ فاصلہ اور
ویگر حسنات سے متصف تھے۔ انھوں نے ہمارے معاشرہ میں قیادت، رحم وکرم،
حسن ظن، خیر و بھلائی کے جذبات کی اعلیٰ مثال قائم کی اور بغض ونفرت کی
حوصلہ شکنی کی۔ بے شک آپ نے والدگرامی کی وفات کے بعد حرم کی کی فضا کو
مزید خوش گوار بنایا۔ اذائی فجر کے وقت رحلت فرمائی اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
مزید خوش گوار بنایا۔ اذائی فجر کے وقت رحلت فرمائی اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کے مومن کے لیے بشارت ہے۔ پھر آخری رسومات کے دوران جون کے علاقہ

اوراس میں واقع المعلی قبرستان میں لوگوں کا از دحام دوسری بشارت ہے۔ اس موقع پر مجھے امام اہل سنت احمد بن عنبل عینید [۱۲۲] کار قول یا دآر ہاہے:

الفرق بيننا وبين المنافقين جنائزنا---

سيدمحم مالكي ذكركياكرت كمير بوالدكرامي فرمايا:

''اے بیٹے! دوسر بے لوگ رسائل و کتب تالیف کیا کرتے ہیں،لیکن اللہ کی تو فیق ہے جمیں انسان تالیف کرنے کوتر جے دیتا ہوگی''۔۔۔

آپ درس وتدرلیس اور نمازعشاء سے فراغت کے بعد گھر کے درواز ہ پر تشریف فرما ہوتے اور حاجت مندول کی ضروریات پوری کرتے، جس دوران کے کسی بنل سے کام نہ لیتے اور بھائی سیدعباس زندگی کے ہر مرحلہ پران کے معاون رہے'۔۔۔

#### شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۳ء

"المدينة" كاس المحال المعلقة المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية الدول العربية "كومدر، نائب صدر، اداكين اداره، الله وابسة جملة علمين ومعلمات، نيزال مين خدمات انجام دين والمحتما افرادكي جانب ہے ہے۔ جس كذريع الله المحافية الله المحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والله "صفح الله "صفح المحافية والمحافية والمحافية والله "صفح المحافية والمحافية وال

جدہ کے حسن عبدالعزیز جوهر جی کامضمون 'عالمہ مکة فی ذمة الله ''صفحة الريبے۔ انھوں نے لکھا:

"كوئى آئھالىي نىھى، جونم ناك نەبو - بىدموقع بى كچھالىياتھا، مكەمرمەك مالم جليل كى وفات جىلے عظیم صدمه كاسامناتھا، جس باعث ہم بلكه پورى اسلامى دنیا افلاقیات واسلامى آ داب كے ایک اہم منبع و چشمه سے محروم ہو گئے ۔ ایک عالم دین كى وفات كاغم اس صورت میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، جب وہ دین سے خلص اور

لوگوں کی مجبوب شخصیت ہواور انھیں پیند کرنے والے مختلف اقوام وافکار والوں میں موجود ہوں اور مرحوم اسی نوع کی شخصیت وعالم تھے۔

السلام صغیر کے قریب میری کتابوں کی چھوٹی ہی دکان تھی ، تب مجد حرم کی توسیع نہیں ہوئی تھی اور حسن اتفاق میری کتابوں کی چھوٹی ہی دکان تھی ، تب مجد حرم کی توسیع نہیں ہوئی تھی اور حسن اتفاق کہ میری دکان سید محمد مالکی کے والد سید علوی مالکی کے گھر کے عین سامنے تھی ۔ چناں چہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے یا واپس تشریف لاتے تو روزانہ ہی ملاقات ہوتی اور آپ بڑی گرم جوثی سے پیش آتے ۔ یہ گھر انداس وقت بھی صح وشام علم وادب کے طلب گاروں کا مرکز ومحور تھا اور جے کے دنوں نیز ماور مضان میں تو میاں دنیا بھر سے آنے والے شاکھین علم کا تا نتا بند ھار ہتا۔

اب چند برس قبل میرے عزیز دوست علی حسن ابوالعلاء [۱۲۳] نے اد بی مجلس کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا، تو ایک موقع پراس میں موجود سیدی ڈاکٹر محرعلوی سے میں نے ماضی کے بیرواقعات بان کیے تو آپ بہت خوش ہوئے اور خادم کو گاڑی سے تصیلالا نے کو کہا، جو آپ کی علمی ومفید مؤلفات کا مجموعہ تھا۔ بیگراں قدر کتب مجھے بطور تحفہ پیش کیس ، جو آج تک میرے پاس محفوظ ہیں۔

آپ کی وفات پراگرہم محسوں کرتے ہیں کہ بیر عرب دنیا بلکہ پوری اسلامی دنیا کا بہت بڑا نقصان وصد مہتھا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت وقضاء پر ایمان ویقین رکھتے ہوئے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس موقع پران کے جملہ عزیز وا قارب بالخصوص بھائی سیدعباس سے تعزیت وصبر نیز مرحوم کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا کرتا ہوں''۔۔۔

# شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۰،

مَدَ مُرمد كِ صن على باعبدالله كامضمون "وفاة العلم" المدينة كاس شاره كم صفحه ١١ ربي م - آب لكه من بين:

"اللہ تعالیٰ علماء کی وفات کے ذریعے علم کواٹھالیتا ہے، یہی پچھآپ کی وفات سے ہوا۔ وہ حجازِ مقدس میں مالکی فقہاء کے سرتاج ، محدث ، نداہب اربعہ کے ماہر ومفتی ،اعتدال پینداورلوگوں کو دین کی آسانی فراہم کرنے والے تھے۔ نیز آج کے دَور میں اُٹھنے والے تکفیری اور امت کوتھنیم کرنے والے افکار سے دور تھے۔ اس کی حوصلہ تھنی پرآپ کی کتاب "التحذید من المجانی فقہ بالتکفید" مطبوع ہے [۱۲۳] آپ وحدت اسلامی کے داعی اور فقہی اجتہا دکے قائل تھے۔ مطبوع ہے [۱۲۳] آپ وحدت اسلامی کے داعی اور فقہی اجتہا دکے قائل تھے۔ میں ابن کی عبالس میں حاضر ہوتا رہا، آپ کو ہرحال میں سنت پر ممل پیرا پایا۔ حتی کے لیاس میں بھی سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں مچھوڑ ا۔

امت اسلامید کیعض علماء نے انھیں 'ترمذی العصر'' کالقب دیا،

جو بجاطور پردرست ہے "---[10]

مضمون كاخاتمه ام احمد بن عنبل عطية كاس قول يرب:

قل لاهل البدع ،بيننا و بينكم الجنائز---

#### شماره ۱۵ نومبر۲۰۰۰،

سید مجمد مالکی کی وفات پر پورا ہفتہ گزر چکا تھا، مزید سے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کے باعث لوگوں کی مصروفیات، اعتکاف ودیگر عبادات کی وجہ سے دوچند ہو چکی تھیں، اس کے باوجود حجازی اخبارات میں تذکرہ ابھی تک مانٹرنہیں پڑا۔

آج جمعة المبارك كے المدينة كى معمول كى اشاعت كے صفحة الر براس مناسبت سے دومفا مين درج بيں، جن ميں سے ايك عبد الجليل حسن زين آشى كے الم سے فلير حمد الله الشيخ المالكي "عنوان سے ہے، جس ميں لكھا ہے:

" آپ کی کوئی بھی محفل تعلیم و تعلم سے خالی نہ ہوتی اور علم کی الیسی علامت ہے جو اپ کی کوئی بھی محفل تعلیم و تعلم سے خالی نہ ہوتی اور علم کی الیسی علامت ہے جو وحدت توجی و تقریب نما ہب اسلامیہ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ کی شخصیت نسلی و مذہبی تعصب سے یا کتھی اور ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ ان کا مسلک حسب ذیل و مذہبی تعصب سے یا کتھی اور ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ ان کا مسلک حسب ذیل

منج ربانی سے ماخوذتھا:

﴿ أَدْعُ اللَّى سَبِيْلِ مَ بِتُكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ اللَّهِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ---[١٣٦]

"(اے محبوب!) بلائے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف، حکمت سے اور عمدہ تھیجت سے اور ان سے بحث (ومناظرہ) اس انداز سے کیجے جو بردا پہندیدہ (اور شائستہ) ہو''۔۔۔[کاا]

امت اسلامیدایک عالم جلیل اور اہل مکہ بلکہ پوری اسلامی دنیاعلم کے ستون سے محروم ہوگئ۔ آپ فقیہ ، محدث ، اعلیٰ اَخلاق کے ما لک اور معاملات کو خوش اُسلوبی سے حکر نے والے تھے۔ تمام عمر رسول اللہ ملی اُوراہل بیت اطہار کی محبت میں بسر کی نیز طلباء کے دلوں میں بھی محبت واَخلاقِ عالیہ کا نیج ہویا۔ آپ کے خطاب و دروس ، اعتدال اور خیر و بھلائی کے نکات پر جنی ہوتے۔ اُنھوں نے سوسے ذاکد کتب تالیف کیں ''۔۔۔

يهال مضمون تكارنے پندره مشهور تعنيفات كنام درج كيے، جن ميں مسته السلف في فهم النصوص، ادب الاسلام في نظام الاسرة، شرف الامة المحمدية، مفاهيم يجب ان تصحح ، الانسان الكامل، الذخائر المحمدية شامل بيں پر افسوں كا اظہار كے ساتھ لكھا كمان كتب ميں سے اكثر بازار ميں دست يا بنيس، تاكم برخاص وعام استفاده كرسكتا۔

ڈ اکٹرراکان حبیب کے الم سے ' جائزۃ السید محمد علوی المالکی الحسنی '' اس صفحہ پردوسرامضمون ہے۔وہ لکھتے ہیں:

" سیدمحمد مالکی کے جنازہ میں جم غفیر کی شرکت پرمیرے ذہن میں دوسوالات نے جنم لیا۔ پہلے مید کہ آخروہ کون سماایا کام ہے جوسیدمحم علوی مالکی نے انجام دیا، جس باعث اسلامی دنیا کی ثقافت پر بالعموم جب کہ کی معاشرہ پر

بالخضوص انھوں نے اثرات باقی چھوڑے۔

غورکرنے پرمعلوم ہوا کہ آپ نے سرۃ النبی طُونی آغی کو گوں کے دلوں میں رائخ کرنے کا اہم کام انجام دیا۔ اس موضوع پرکتب تصنیف کیں نیز مجدحرم اور اسلامی دنیا کے بعض مما لک میں دروس ولیکچر دیے، جن میں رسول اللہ طُونی آغی کا ادب اور محبت کے بارے واضح دلائل پیش کیے، جو قر آن مجید واحادیث شریفہ اور منطق پرمنی ہوتے۔ اس کے نتیجہ میں طلباء کے دلوں میں محبت رسول طُونی آغی ایشیا رائخ ہوئی۔ اس پر مزید یہ کہ مختلف مقامات بالحضوص جنوب مشرقی ایشیا کے مما لک میں مدارس کا جال بچھایا، جہاں خود تشریف لے جاتے نیز وہاں اور پوری دنیا کے طلباء واہل وق مکہ مرمدان کے گھر حاضر ہوتے۔ اس دوران بھی اور پوری دنیا کے طلباء واہل وق مکہ مرمدان کے گھر حاضر ہوتے۔ اس دوران بھی لوگوں کے دلوں میں محبت رسول طُونی آخی کو اجا گرکرنے کا اہتمام کیا۔

میں نے سوچا اب جب کہ یہ بات واضح ہوگئی کہ اس مردِ درولیش نے کون سا اہم کام انجام دیا تو یہ طے ہوا کہ سیرتِ رسول ملٹ آئیم کا مطالعہ و تدریس انتہائی اہم عمل ہے''۔۔۔

واكثرراكان لكصة بين:

"اب میرے ذہن میں دوسرا سوال بیاٹھا کہ اگر آپ اس موضوع پر کتب تالیف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اور موجودہ صورت میں اگر دشمنانِ اسلام آپ کی کتب کی تدریس پر روک لگا دیں، جو آپ کے قائم کردہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو پھر کیا نقصان متوقع ہے؟

اس امکان کور فع اور مرحوم کوخراج تحسین پیش کرنے کا میرے نزدیک آسان طریقہ بیہ ہے کہ آپ کی تصنیفات کے مطالعہ کا اہتمام اور منج کو عام کرنے کے لیے ''سید محمد مالکی ایوارڈ'' کا اجراء کیا جائے۔اس موقع پر میں مرحوم کے محبِّ صادق ووفا دار ساتھی ڈاکٹر محمدہ پمانی ہے عرض کروں گا کہ وہ اس ابوارڈ کے اجراء کی ذمدداری وسر پرسی انجام دیں' ---

السه دین اخبار ہر جمعہ کواسلامی موضوعات پراس کااضافی جمعہ ایڈیشن آٹھ ہوئے صفحات پر 'الرسالة' نام سے شائع کرتا ہے۔ اس جمعہ ایڈیشن کے صفحہ اوّل کا تقریباً نصف حصہ آپ سے متعلق ہے۔ اس کی پیشانی پر الی عبدشنرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعوداور مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی کی تضویر دی گئی ہے، جو دورہ کے موقع پر لی گئی۔ جس کے کیشن کاعنوان 'مسالة القائد ''ہے، پھر لکھا ہے کہ یہ تصویر وطن عزیز میں درگز روبرداشت، تعددافکار کا اعتراف ادر ضبط و خل کی علامت و پیغام ہے۔

مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شنخ علی جمعہ کا ایک رنگین کالم پرمشمل مضمون''مجمع علوی مالکی'' جمعه ایڈیشن کے صفحہ اوّل پرنمایاں ہے۔ آغاز تحریر میں انھوں نے پوری امتِ اسلامیہ وعرب دنیا نیز مسلمانا بن عالم کووفات کے سانحہ پرتعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کا نام ان الفاظ میں لکھا:

سماحة العلامة الحسيب النسب التقى النقى العالم العامل الفاضل المشارك في سائر العلوم المسند الحجة الرحلة المقصود من كل مسلمي الارض المرشد الدال على الله بما هو خير شيخنا و قدوتنا و استاذ الكل المرحوم السيد محمد علوى مالكي برحمه الله برحمة واسعة ---

پر کھسطور بعدے:

''آپ کے اوصاف بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔ وہ دین اللہ و سنت رسول اللہ میں آئی کا دفاع کرنے والے تھے اور ورشہ میں متعدد ایسی کتب یادگار چھوڑیں، جن میں مذہب اہل سنت و جماعت کا بیان ہے اور بیخلوق کو دین جی وعوت دیتی رہیں گی۔علاوہ ازیں شرع علوم کے فاضل طلباء یا دگار چھوڑے، جو این استاذ کی طرح لوگوں کو خیر و بھلائی کی وعوت دیتے رہیں گے۔ نیز جو این کی نہائندگی کرتے رہیں گے۔ نیز محبین کی بہت بڑی تعداد سوگوار چھوڑی، جو ان کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔

مزید یہ کہ متعدد دیگرا عمال خیر بھی اپنے پیچھے چھوڑ ہے''---ڈاکٹر علی جمعہ مزیدرقم طراز ہیں:

"دمین نے ۱۳۹۹ و کو بیمشرفد کے سامنے آپ سے ایک صدیم پڑھ کر افہازت خاص حاصل کی، تب سے روابط استوار تھے۔ وفات سے چندی روز قبل مجھے فون کیا اور آ مررمضان کی مبارک با ددی اور بیآپ کے اُخلاقی عالیہ کی نشانی تھی۔ ابلگا ہے کہ اس بہانے اپنے تلاندہ واُحباب کو الوداع کہ درہ تھے۔ ہم دونوں ابلگا ہے کہ اس بہانے اپنے تلاندہ واُحباب کو الوداع کہ درہ تھے۔ ہم دونوں متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والی کا نفرنس "مؤتمد الهدی النبوی فی النبوی فی السامی النبوی فی السامی النبوی فی السامی النبوی فی در ہے وی اور فر مایا:

"معلوم نبیں پھر مکہ کرمہ میں رمضان نصیب ہوتا ہے یا نبیل" ---

طیب بریر کے الم سے "س حیل الشریف العلوی، خساس ق عالم ، و فقد حکیم" ای مضمون جعدایدیشن کے بی صفحداق لیرتین کالم میں ہے، جونٹری مرشد سے کم نہیں۔

شماره ۱۱ نومبر ۲۰۰۳،

المدیدنة كاصفی ٢٣ ركمل طور پراشتهارى جلى عبارت پرمشمل ب، جوآل سيدعلوى بن عباس ماكلى كى طرف سے ديا كيا اور اس كے ذريعے تعزیت كرنے والے جملہ افراد و اداروں كاشكر بياداكيا كيا ہے۔

اشتہار کے آغاز میں مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی نیز چھ فرزندان اور جا رہینجوں کے نام درج ہیں۔ پھر کہا گیا:

دوم سب نیز ہمارے تمام رشتہ داراورطلباء وحبین ان سب کاشکر سے
اداکرتے ہیں، جو ملک و بیرونی ممالک سے خود حاضر ہوئے یا خطوط، تار،
فون کے ذریعے ہم سے تعزیت کی۔ بیاالی وطن ہوں یا تارکین وطن، بالحضوص
خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عہدشنم ادہ عبداللہ بن

عبدالعزیز آل سعود، وزیر دفاع شنراده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر داخله شنراده ناکف بن عبدالعزیز ال سعود، شنراده فواز بن عبدالعزیز آل سعود، شنراده فواز بن عبدالعزیز آل سعود، گورزریاض بن عبدالعزیز ال سعود، نائب گورزریاض شنراده سطام بن عبدالعزیز ال سعود، گورز مکه مرمه ریجن شنراده عبدالمجید بن عبدالعزیز ال سعوداور جمله شنرادگان کے علاوہ علاء کرام بالخصوص شیخ صالح حمین، شیخ محرسبیل، ال سعوداور جمله شنرادگان کے علاوہ علاء کرام بالخصوص شیخ صالح حمین، شیخ محرسبیل، واکٹر شیخ سعود شریم، ڈاکٹر شیخ صالح جمیداوروز راء، سفراء، فوجی افسران، دینی مدارس و دیگر علمی اداروں کے ذمہ داران، دیگر ممالک کے وزراء، ادباء، دائش ور، مصنفین ، صحافی اور جوعلم وعلاء سے محبت کی بنا پرتعزیت کناں ہوئے ''۔۔۔

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

مكه كرمه بي متعلق امورك خاص محقق عبدالرحن عربي مغربي كالمضمون "في مهاء عالمه السيد محمد علوى المالكي "المدينة ك فذكوره شاره ك صفي ١١ ربي ب- وه رقم طراز بين:

"" اللي مكه نه علماء مين سے ايك قد آور عالم، اولياء كرام ميں سے

ایک ولی اللہ کو،علماء واہل علم محبین ، تلامذہ نیز آپ کے فضل پر آگاہ لوگوں کے جم غفیر کی موجود گی میں رخصت کیا۔

ان کی وفات سے مکہ مکر مہ ایک اینی فیاض شخصیت سے محروم ہوگیا، جضوں نے تمام عمر مطلباء کی خدمت میں بسر کی۔وہ علم کاسمندر تھے اور گھر پر ہوں یا مجد حرم میں، ہر لحے علم کی عطاء میں تنی تھے، اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے۔ امت اسلامیہ نے آخص کھو دیا، اس حالت و کیفیت میں کہ جانے والوں کے دلوں میں جدائی کی تڑپ و کسک اور فراق کا شعلہ باقی ہے، جو آپ کے لیے دواں میں کے ذریعے کم وسر دیو سکتا ہے، ۔۔۔

عبد الرحمٰن مغربی نے سید محمد مالکی اور ان کے بھائی کے جلو میں نشو و نما پائی اور دونوں گھر انوں کے درمیان مشفقانہ مراسم تھے۔ آپ لکھتے ہیں:

"اگرلوگ مرحوم کی طرح اُخلاقِ عالیہ اور معاملات کے کھر ہے ہوں تویقینا بید نیازیا دہ خوب صورت اور منور ہو۔

مزید ہے کہ میرے لیے اس بات میں جیرانی کا کوئی پہلونہ تھا، جب تعزیت کے تیسرے وآخری روز آپ کے بھائی سیدعباس علوی مالکی نے اعلان کیا کہ مرحوم کی جگداب ان کے فرزندسیداحمہ مالکی جانشین ہوں گے اور جملہ معمولات کو جاری رکھیں گے، جب کہ میرے بیٹے عاصم وعلوی ان کے معاون ہوں گے۔ یہن کرسب حاضرین خوشی ومسرت سے جھوم اٹھے'' ---

و المرزيم و استجواب التأسيخ المنتقف المالكي و استجواب التأسيخ " المدينة، ورنوم كي المنتقف المالكي و استجواب التأسيخ "

"جھے بیاعز از وفخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت پر ستقل کتاب
"المالکی عالمہ الحجائن" نام سے کھی، جے میری توقع سے کہیں زیادہ
پزیائی دنیا بھر میں ملی ،جس کی وجہ بیتھی کہ عربی واسلامی دنیا پہلے سے ہی ان کی
اسلامی خدمات برآگاہ تھی۔

آپ عارف کال اور قہم وفراست رکھنے والے اکابرین میں سے تھے۔ وطن کی ایک صاف شفاف علامت و پہچان اور اس کے لیے بجا طور پر اعز از کا باعث تھے۔ مجھے بیشرف حاصل رہا کہ رمضان مبارک میں نمازِ عشاء وتر اور ک آپ کے ساتھ ، بلکہ ان کی دائیں جانب ادا کرتا رہا اور بیسلسلہ وفات سے ایک روز قبل تک جاری رہا۔

اس سانحة ارتحال پر ذرائع ابلاغ كے مروجہ طريقوں سمعى، بھرى، قلمى كے ذريع آپ كے بارے ميں بہت كچھ كہا ولكھا جارہا ہے اور علماء وفقہاء، وانش وروصنفين ،ادباء وشعراءان كی شخصیت وفكر پراظهار خیال نیز خراج تحسین پیش كررہے ہیں۔ ليكن ميں بيرضمون آپ كے دفاع يا بزرگى بيان كرنے كے ليے

نہیں لکھ رہا، بلکہ مخض تاریخ کے اور اق درست رکھنا اور اس کا احترام پیش نظر ہے۔
سید مالکی کے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر عرب وعجم کی اسلامی دنیا متفق ہے۔
یہاں ان اسباب و وجو ہات کو بیان کیے دیتا ہوں، جن کے باعث آپ کی شخصیت
متاز ونمایاں ہوئی۔ اس تمہید کے بعد ڈاکٹر ڈہئیر کتنی نے اکسٹھ امتیازی اوصاف
مضمون میں درج کیے، جن میں سے چند یہ ہیں:

- سیدمجمد مالکی کو بیرون وطن و عالم گیرشیرت و پذیرائی ملی، جس میں
   آپ کے کوئی معاصر عالم ہم پائیسیں۔
- اختلاف کاحق محفوظ رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کا احترام کرتے اور عفوو درگزر سے کام لیتے نیز تعصب سے دور تھے۔
  - اعتدال اورزی کے داعی تھے۔
- اپنامؤقف بیان کرنے کے لیے جوطریقہ واسلوب اپنایا، وہ
   آج کے انسان بالحضوص نوجوان طبقہ کے لیے مؤثر ثابت ہوا۔
  - غصرے ایے آپ کودوررکھا۔
  - صبر كايمانه طويل اوروسيع واعلى تھا۔
- آپ نے فقط اسلام اور مسلمانوں کے لیے لکھا، کسی شہرت یا دیگر
   اغراض کے لین ہیں لکھا، جس میں موجودہ دور کے اکثر علماء مبتلا ہیں۔
- اختلافی موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ عقل اور دلائل و
   براہین سے کام لیا۔
- این تقنیفات میں عام قاری کی وہنی سطح کو مدنظر رکھا، جس باعث ان کے تراجم دنیا کی متعدد زبانوں میں ہوئے۔

• اپناموقف مخضر جمله وعبارت میں بیان کرنے پراعلیٰ کمال حاصل تھا اور بدایی مهارت ہے، جس پر بکثرت علماء وفقہاء، محدثین وسلغین کو قدرت حاصل نبيس-

زندگی میں متعدد سخت مراحل آئے، لیکن کسی بھی مرحلہ پر ماہوی کو اسے یاس سے نہیں دیا۔

آپٹک کرنے سے بیزاراورایا کرنے والوں سے بھی دور ہے۔

• دوسرول سے محبت کی دعوت دیتے اور قوانین ونظام کا احترام کرتے۔

ضرورت مندول کی مالی ضرورت بوری کرنے کا اہتمام کرتے۔

• علائق ونيات دل نبيس لگايا-

• عالمي طي يرزعاء، حكام، علماء ونقهاء علقات كاوسيع طقه استوار اواء

جس باعث دینی پیغام کے فروغ واشاعت میں مدوملی۔

• معاشره سے الگ تھلگ رہنے کے روپہ کوعملاً مستر و کیا۔

• كلين كنيس برأت عكام ليا-

• أنتها ببندى وتشد دكوياس نبيس تصكنے ديا۔

نفاق اورمنافقین کے تذکرہ سے بھی بیزاری کا اظہار کیا۔

• این تعریف وتوصیف کونا پنداوردوسرول کی ہجو سے نفرت کرتے۔

وْاكْرُونْ مَي عريدة مطرازين:

" آپ نے یونی ورسی کی ملازمت سے جب استعفیٰ دیا،تو شیخ حسن بن عبدالله آل شیخ اعلی تعلیم کے وزیر تھے، وہ بطور خاص اکن کے گھر آئے اور پیش کش کی کہ آپ کی تنخواہ بدستور جاری رہے گی ، جے گھر پہنچانے کا بھی اہتمام رے گا۔ لیکن سیدمحد مالکی نے اسے سے کہ کرمستر دکر دیا کہ میں بغیر کام کیے كى اجرت كاطلب كانبيل -اب چول كهيل يونى ورشى كى ملازمت فالگ

ہوگیا ہوں،لہذا تنخواہ پر بھی میرا کوئی حق نہیں۔اس پروز رتعلیم نے اپنامشیر مقرر کرنے کاعند بیددیا الیکن آپ نے اس سے بھی معذرت کردی۔ مذكوره وزيرايني وفات تك آپ سے رابطه ميں رہے۔ ايك مرتبه وه

متحدہ عرب امارات کے دورہ پر گئے تو معلوم ہوا کہ سید تھ مالکی بھی یہیں موجود ہیں۔ اس پروزیر نے ملاقات کا وقت لیا، پھرا قامت گاہ پر آئے اور دوران گفتگو

سابقہ پین کش پھرے دہرائی لیکن آپ نے دوبار معدرت کردی اور فرمایا:

"الله تعالى نے مجھے كى ملازمت يا مال وزرجع كرنے كے ليے پيدانبيں كيا، بلكه مين علم كاخادم هول، هرجگه و هروفت اوروه بھي بلاتنخواه' ---

# شماره ۱۱۱ نومبر ۲۰۰۲ء

مامون يوسف ينجر كامضمون "مرسالة حب الى السيد احمد محمد علوى مالكى" عنوان سےروزنامہ المدینة کے اس شارہ کے صفحہ ار پر ہے، جواصل میں مرحوم کے بوے منے سیداحد مالکی کے نام محبت بھرا کھلا خط ہے۔انھوں نے لکھا:

" پیارے بھائی سیداحمہ مالکی! اللہ تعالیٰ آپ کے والد برحتیں نازل فرمائے اوران برراضی ہو۔ہم نے مرحوم سے رسول الله طفیلیم سے محبت اور فضائل کے اعتراف كي تعليم يائي-

وه محض مكه مرمه كے بى اہم وجليل القدر عالم نہيں تھے، بلكه اپنے أخلاقِ عاليه، علم وفضل اورمؤلفات كے باعث مشرق ومغرب كے اكابرعلماء كى طرح جانے گئے اور پھرعظیم الثان آخری سفرجس طرح لوگوں کے ازدحام میں انجام یایا، اس کے بعد توان کے فضل کا اٹکارنہیں کرے گا مگر حاسد و جاہل۔

الله تعالی کے ہاں ان کے مقام ومرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے كهمبارك دن كي سعيد كفرى اور رحمتو ل بحر مع مبينه مين وفات عطاكي ، پھرنماز جنازه ادا کرنے والے لوگوں کی صحیح تعداد بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ان سے ا جبت کرنے والے اور واقف کارمحض مکہ مکر مہ ہے ہی اپنے معمولات ترک کرکے الز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے بلکہ ونیا بھر میں جہاں سے بھی کسی کے لیے مان پہنچنا ممکن ہوسکا،لوگ جوق ورجوق حاضر ہوئے۔

سیراحمد بھائی! آج میں بیسطور آپ کے تام لکھر ہاہوں، تو بخو بی آگاہ ہوں کہ دالد کے ہاں آپ کی تنی قدر ومنزلت تھی؟ وہ آپ کو نیز آپ کے معمولات کو دکھر خوش ہوتے تھے، جب کہ انھوں نے آپ کوشری علوم منتقل کرنے نیز کلوتی فدا کے لیے مفید بنانے میں بھر پورسعی سے کام لیا۔

سید محمد مالکی نے اپنے فرزندان اور دیگر متعلقین و مین کے دلوں میں اللہ تعالی اور اس کے درسول ملے اُلئے ہے کہ محبت کا نتیج ہونے میں تمام تر جہد سے کام لیا، جو کامیاب رہی ۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب ابوسلیمان اور مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جعد نے اپنے مضامین میں جن تاثر ات کا اظہار کیا ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں سید محمد مالکی سے مجت کا اعلیٰ ثبوت و شہادت ہیں " --- مامون بخر مزید لکھتے ہیں:

"میں اس تحریر کے ذریعے اپنی آواز براورڈ اکٹر راکان حبیب کے ساتھ شال کرتا ہوں، جنھوں نے اپنے گرال قدر مضمون میں یہ تجویز پیش کی ہے کہ آپ کے والد کی تصنیفات کے مطالعہ کا اہتمام وفروغ کے لیے ان کے نام سے الوارڈ جاری کیا جائے۔

جھے تعزیت کے آخری دن کے اجتماع میں شرکت کا موقع ملا، تب ہم نے میں غلی جفری اور سیدعبداللہ فدعق کوسنا، جھوں نے آپ کے والد کے شاگر دوں کے جم غفیر کے درمیان ان کے بھائی سیدعباس مالکی کی آ واز میں آ واز ملاکر اس اعلان کی بھر پور تائید کی کہ آپ مرحوم کے جانشین ہوں گے اور ان شاء اللہ انھی کی نیج پرکام کو آگے ہوتھا کیں گے۔

آپ کے والدصاحب بصیرت انسان تھے اور میں ہے بات اس کے نہیں لکھ رہا کہ وہ سیدعلوی مالکی کے فرزند تھے بلکہ واقعی طور پروہ خود علم وفضل ہے آراستہ اوراکا برمحد ثین میں سے تھے۔وہ جب تک ہمارے درمیان رہے، دینی مشاغل میں مصروف رہے۔اللہ تعالی ان کی جہد کو با برکت بنائے اور متر و کہ ثمرات، دعوتی و تدریعی کمل، تھنیفات اور مکہ مرمہ میں ان کے قائم کردہ مدرسہ کو جاری وساری رکھے نیز افا دیت برقر اررہے۔

ان کی وفات کے بعد آپ، یعنی سیداحد مالکی کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ برھ گئی ہیں۔امید ہے انھیں والد مرحوم کی طرح خوش اسلوبی سے نبھائیں گے اورلوگوں میں تعلیم عام نیز سیدالکا نئات مٹھیں آئے کی محبت ومقام رفیع کے جذبات بیدارکر تے رہیں گے۔

ال موقع پریس آپ، نیزاپی ذات اوراس تحریر پڑھنے والے ہرفرد کی توجہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم کی وصیت کی جانب مبذول کراؤں گا جو انھوں نے اپنے فرزندان حضرت حسن وحضرت حسین جی گھڑنے کو کی تھی اور انھیں تقوی اختیار کرنے ، ایمان بالغیب، ہرحال و کیفیت میں کلمیزی کا اظہار، اپنے پرائے سے انصاف کا معاملہ ،علم سے وابستگی ، اللہ تعالی کی رضا اور خوف و رجاء ، دوسرول کے عیوب سے چشم پوشی ،مصائب کے لمحات میں ضروغیرہ کی تلقین کی تھی۔ صبر وغیرہ کی تلقین کی تھی۔

آخریس دعا گوہوں کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ سیداحمہ مالکی ہے محبت کو یوں بی گھر کردے، جبیا کہ آپ کے والدوداوا کے لیے تھی'' ---

الندوة

## شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

، صفحة بروفات كي خرو الدكتوس المالكي الى سجمة الله عليه "عنوان

الالم میں ہے، جس میں بتایا گیا کہ دل کا دورہ پڑنے سے اچا تک وفات پائی۔ آخر میں ہے کہ "لندوۃ" آپ کے خاندان کوتھڑیت پیش کرتا ہے، جب کہ مرحوم کے لیے دعا ہے کہ الدُنوالْ انھیں اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لے۔

## شماره ۱۳۱ اکتوبر۲۰۰۳ء

روزنامہ'الندوۃ'' مکہ کرمہ کاس شارہ کے صفحاق لی پیشانی پرسرخ روشنائی سے
ہاعزان ہے' ابناء مکۃ یو ثون د۔ المالکی بالدہ وع'' پھرہے کہ مزید تفصیل
سفر ۱۱ ربطاحظہ ہو۔اورصفحہ ۱۸ ربلکہ ۱۹ ربھی کلی طور پرآپ کے لیے ختص ہیں۔اقال الذکر
سفر پر ذکورہ عنوان پھرسے ورج ہے،جس کے نیچ جنازہ کے جلوس کی بردی تصویر ہے جو
الدخاد نے تیار کی۔ پھراس مناسبت سے حسب ِ ذیل مشاہیر کے تاثر ات ورج ہیں جو
الاحثاد نے تیار کی۔ پھراس مناسبت سے حسب ِ ذیل مشاہیر کے تاثر ات ورج ہیں جو
العلی نے حاصل کے:

مکه مرمه کے ملی و معزز گھرانہ کے فردسید جعفر جمل اللیل نے کہا:

"آپ کی جدائی سے جور نج والم ہوا، میں اسے الفاظ میں بیان کرنے پر
قدرت نہیں رکھتا۔ بس یہی کہوں گا کہ ان کے اُٹھ جاتے سے مکہ مرمہ میں علم کی
الک شع بچھ گئی''۔۔۔

محکم سوشل ویلفیئر مکہ کرمہ ریجن کے جنزل مینجر احسان طیب نے کہا:

"" پ مکہ مکرمہ کے ان عظیم فرزندان میں سے تھے، جنھوں نے دوروں کے ہاں علم کی قندیل روشن کی ۔ان کی وفات کے سانحہ پر میں اہلِ مکہ مکرمہ کو افزیت پیش کرتا ہوں، کیوں کہ ہم سب ایک الی شخصیت سے محروم ہو گئے جنھوں نے اسلام اور سلمانوں کی خدمت میں اخلاص اور بھر پورسعی سے کام لیا" ۔۔۔۔

وزارت جے کے اعلیٰ نمائندہ حائم بن حسن قاضی نے کہا:
"ہم سب کورنج والم کا سامنا ہے، لیکن اس کی شدت بیسوچ کرکم ہوجاتی ہے کہ
اپ کامتر و کہ علم اور کتب ہم میں موجود ہیں، جن کے مطالعہ اور صفحات پلٹتے ہوئے

ان کی یا د تازه موتی رہے گی'---

ام القری یونی ورشی مکه کرمه کے پروفیسر ڈاکٹر محمودزینی نے کہا:
"آپ کی وفات نہ صرف خاندان بلکہ شاگردوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔
اگر ہم اس المیہ کی ٹیس کم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کوان کی تقنیفات کے مطالعہ کاعادی بنانا ہوگا"۔۔۔

• سيدفوادعبدالحميدعقاوي نے كها:

"وفات کی خبرے ول میں ٹمیں اُٹھی اور آئکھیں نم ناک ہوکررہ گئیں۔

ہوشک موت برحق ہے،اس مبارکہ مہینا میں ان کی رحلت پرہم وست بدعا ہیں

کہ اللہ تعالیٰ کی وسیج رحمت ڈھانپ لے اور جناتِ نعیم میں مقام ملے"۔۔۔

"الندوۃ" ۱۳۱۱ کو بر کے صفحہ ۱۸۱۸ پر ہی دوسری تحریسید محمد بن علوی مالکی مرحوم کے

اس خطاب کا اقتباس ہے، جو آپ نے ۳ تا ۸۸ ذی قعد ۱۳۲۳ ھے کو منعقد ہونے والے

"دوسرے قومی مکالم،" کے اختا م پر ولی عہد مملکت شنر ادہ عبد اللہ کے دربار میں کی تھی،

اس موقع پر ملک کے مفکرین ،علیاء اور دائش ورموجود تھے۔

اس موقع پر ملک کے مفکرین ،علیاء اور دائش ورموجود تھے۔

تیسری تحری سیرة الفقید "عنوان سے چھکالم کامضمون ہے،جس میں سوانجی فاکہ بیان کیا گیا، اس میں تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے پانچ اہم کے نام دیے گئے،جن میں "منهج السلف فی فهم النصوص" شامل ہے۔

چوتھی تحریر 'من مؤلفات المالکی ''عنوان سے جارکالم میں ہے، جوبائیں اہم کتب کی فہرست ہے، جن میں 'الانسان الکامل ''اور' الذخائد المحمدية ''مذكور ہیں۔ بانچویں وآخری تحریر 'من مشائخ المالکی ''عنوان سے جاركالم پر شمل ہے، آپ کے بعض اسا تذہ ومشائ کے ناموں کی فہرست ہے۔

''الندوة''اسرا كوبركاصفيه ارمكمل طور پرآپ كى زندگى كے مختلف ادواركى اہم يادگار رنگين تصاوير سے مزين ہے، جن كاعنوان بيہے:''الشيخ ····· ذكرى ···· و تاس يخ'۔ جب كم صفحه كانصف آخر جلى قلم سے لكھے كاس اشتهار بر مشتمل م ، جوال دوة ثالغ كرنے والے اواره "مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام" كى طرف سے م ، جس ميں ال عمدرواراكين مجلس ، جزل مينجر ، الدوة كے چيف ايد ينزيزاس سے وابسة جمله افراد كاطرف سے مرحوم كے فرزندان اور خاندان كوتعزيت پيش كى گئ ہے۔

شماره یکم نومبر ۲۰۰۳ء

سید محمطوی ماکلی اوران کے والدگرامی کے مختصر حالات زندگی پر قار کمین کو مطلع کرنے کے لیے الندوة کاس شارہ کاصفحہ ۱۸ ارکامل طور پر مختص ہے۔ اس شمن میں فارتھاور ہی دی گئی ہیں۔ بیر مضمون مکہ مکر مد کے خالد محمد سینی نے قلم بند کیا، جس کاعنوان اندواء قسریعة بجوانب من حیاة السید بین علوی و محمد المالکی و بعض من لتاجهد الثقافی "ہے۔ اس کے آغاز میں آپ کے والد کا سوائحی خاکہ، پھر چھکا لم پر مشتمل مواد فردید می مائلی ہے۔ اس کے آغاز میں آپ کے والد کا سوائحی خاکہ، پھر چھکا لم پر مشتمل مواد فردید می مائلی ہے۔ اس کے آغاز میں آپ کے داور کا سوائحی خاکہ، پھر چھکا لم پر مشتمل مواد کی مائلی ہے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان باپ بیٹا دونوں کے صلقات و دروس کی فام طبقہ یاعلم کی کی ایک صنف تک محدود نہ تھے، بلکہ بیر سب سامعین کے لیے مفید ہوتے۔ کی واد ہو ہو گئی ان ہو ہے زائد میں ماضور میں کی تعداد مزید ہو جاتی ۔ آپ ہر آنے والے کا شرکا ہم اور ان والے سام میں علی ان کے علاوہ ملک، نیز دیر مقامات کے علاوہ ملک، نیز دیر مقامات کے اعلی ذرمہ داران وافر ان موجود ہوتے۔

انڈونیشیااور ہندوستان میں فروغ علم پرآپ نے بطور خاص توجہ دی۔ جب کہ اپنی جب فاص سے طالبانِ علم کی مالی ضروریات پوری کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتے۔ علاوہ ازیں عرب دنیا اور دیگر ممالک کے اسفار کے دوران وہاں کے ٹیلی ویژن چینل کے ذرید جی اشاعت اسلام میں حصہ لیا۔

فالدسيني مزيد لكصة بين:

"سیدمحداوران کے بھائی سیدعباس کی لوگوں میں مقبولیت کی وجوہات

میں سے تھا کہ وہ تو اضع ولطف و کرم، حلاوت بھری گفتگو ادر ضرور بات یوری کرنے کے اوصاف رکھتے تھے۔

زندگی کے آخری دور میں اُنھیں کئی طرح کے امتحانات کا سامنار ہا، لیکن ہمیشہ صبر سے کام لیا اور اپنامؤقف بیان کرنے میں حقائق کی مزید وضاحت اور شرعی دلائل کا راستہ اپنایا'' ---

ولی عہد شغرادہ عبداللہ کے علم پرقوی فکری مکالمہ سلسلہ کی دوسری کانفرنس ۲۸ روہ ہم سوہ ۲۰ و سے یکم جنوری ۲۰ و ۲۰ و تک مکہ مکر مہ میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت و اجتمام مسجد حرم کی و مسجد نہوی امور کے سربراہ شخص صالح بن عبدالرحل صین نے کیا ، محد شے تجاز بھی مرعوکے گئے ۔ اس کے ایک اجلاس کا موضوع ''الغلو و الاعتدال برویة منه جیة شاملة ''قا، جس میں آپ نے انتہا پیندی و دہشت گردی کے وائل و تنائج پر مقالہ پڑھا، جو 'السفسلو و اثرة فی الا بر ها بو و انساد المجتمع ''کے نام سے کتا بی صورت میں شائع ہوا۔ کانفرنس کے اختہا م پر اہم شرکاء دار الحکومت ریاض تشریف لے گئے، جہاں ۳ رجنوری کو آپ نے اختہا م پر اہم شرکاء دار الحکومت ریاض تشریف لے گئے، جہاں ۳ رجنوری کو آپ نے شغر ادہ عبداللہ کے دربار میں اسی مناسبت سے مختفر خطاب کیا، جس کامتن بھی خالد سینی نے اس مضمون میں شامل کیا ہے۔

بعدازاں اکتیں اہم تفنیقات کنام وکر کے ہیں، جن میں المدن النبوی ہیں الغلو و الانصاف المستشرقون ہیں الانصاف و العصبیة ،محمد مرفی الانسان الکامل، مفاهیم یجب ان تصحح ، حول الاحتفال بن کری المولد النبوی الشریف، منهج السلف فی فهم النصوص ہیں النظریة و التطبیق ، الزیامة النبویة ہیں الشرعیة و البدعیة ، ادب الاسلام فی نظام الاسرة ، الانواس البهیة من اسراء و معراج خیر البریة شامل ہیں۔ مضمون نگار خالر سے فی نفر کرتے کے بعد مضمون نگار خالر سے فی اخبار کے پورے صفح کی تحریر قار کین کی نذر کرتے کے بعد المحت ہیں :

و سیدمجد مالکی کی نماز جنازہ کے جلوس میں گھرے روانگی کے مرحلہ ہے

مجد حرم اور پھر قبرستان تک لوگوں نے تصور و خیال سے کہیں زیادہ شرکت کی۔
بعد ازاں بہی صورت تعزیت کے تیسرے و آخری دن تک گھر آنے والے
قافلوں کی شکل میں برقر اررہی۔ میں جلدی کے ان کھات میں بہی پچھ لکھ سکا
وگر نہ اس خاندان کے متعلق میں طور تا کافی جیں''۔۔۔

"الندوة" كم نومبرك بى صفح ١٩ ريآ پى ياديس شاعر محد كامل نجا كاموزول كرده مرثيه السبقتنى دمعة ..... من علم اللدمع و الكلاما" عنوان سئمايال ب-بيمرثيه جو سبقتنى دمعة .... من علم اللدمع و الكلاما" عنوان سئمايال ب بيم شيه جو سرّ واشعار كا به است جلى قلم سے لكھ كرتين رككول سے مزين كركے پورے صفح پرشائع كيا كيا ، ياك روز" البلاد" ميں بھی طبع ہوا۔

اورای شاره کے آخری صفحہ کا تقریباً نصف اوّل بھی سید محمد مالکی کی وفات ہے۔
یہاں احمد ملی کی تحریر ''فی کلمات مرثاء و نعی المثقفون '' چھکالم پر شمتل ہے، جس کے ذریعے
انھوں نے مشاہیر سے حاصل کردہ تاثرات قار کین تک پہنچا ئے ، جن کا خلاصہ ہے ہے:

پروفیسرڈ اکٹر عاصم حمدان نے کہا:

''میں سید حمد مالکی کو محدث، فقید اور عالم کے طور پر جانتا تھا۔ آپ کی

متعدد تھنیفات اور دروس محفوظ ہیں، جواس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کا اسلوب بیان

انتہائی اعلیٰ اور مؤثر تھا۔ جدائی کے اس دردناک موقع پر میں سوائے دعا کے

پر نہیں کہہ یار ہا'' ---

و دُاكْرُ طَاہِر تَيْوَى نِے كَهَا:

"آپی وفات ایسے وقت میں ہوئی، جب امت مسلمہ کواشد ضروت تھی اور تاکہ ان دنوں اسلام کے بارے پھیلائے گئے غلط تصورات ومفہوم کی تھیج اور نوجوان سل کونھیجت ورہنمائی کر سکتے۔ آپ کے نمایاں اوصاف میں سے تھا کہ نئی نسل میں ہر دل عزیز ومؤثر شخصیت تھے۔ ان کی رحلت سے اللی مکہ ہی نہیں، نئی نسل میں ہر دل عزیز ومؤثر شخصیت تھے۔ ان کی رحلت سے اللی مکہ ہی نہیں، نوری اسلامی دنیا میں موجود شاگر دوں اور محبت کرنے والوں کا نقصان ہوانیز

بمسب اسلامي علوم كايك عظيم مابروعالم عروم بوكي "---

و اکثر اسام قلالی نے کہا:

" بهم نے ایک ایسے عالم جلیل کو کھودیا، جو اسلام وسلمین کی خدمت اور ان کے فرزندان کو فعیحت و ہدایت نیز تعلم سے آراستہ کرنے کی اعلیٰ مثال تھے اور نوجوان طبقہ پرآپ کا کلام مؤثر تھا، ای باعث چند برسوں میں بکثرت طلباء تیار کے " ---

''اس سانحہ سے اگر ایک جانب شاگر دوں کا نقصان ہوا تو دوسری طرف اہلی مکہ کا بھی خسارہ ہوا، جو آپ کے ہفتہ وار حلقہ دروس میں شمولیت، لیکچر نیز نصائح وارشادات سننے کے حد درجہ تریص تھے۔ میں بھی ان کے گھر دروس سے مستنفید ہونے والوں میں سے ہوں''۔۔۔

في في عبدالله بن عمر علا والدين في كها:

"آپ محدث وفقیہ جلیل تھے اور ان کی خدمات قابل خسین و کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ آپ نے رشد وہدایت کا فریضہ بخوبی انجام دیا اور اپنی تصنیفات کو مال وزرجع کرنے یا معاشرہ میں شہرت پانے کا ذریعی نہیں بنایا۔ بے شک جدائی کا پیمر حلہ شکل وور دناک ہے"۔۔۔

في فيخ عبدالله تجارالشابى نے كها:

''آپ کی وفات ہے ہم اہل مکہ کوبھی انتاہی رنج وغم ہوا، جتنا کہ تلامذہ کو۔
آپ ہفتہ وارحلقہ درس میں اہل مکہ کی زیاوہ سے زیادہ شمولیت کے متمنی رہتے''۔۔۔
''السندوۃ'' کیم نومبر کے ہی ایک اورایڈیشن میں ولی عہدشنر اوہ عبداللہ کے تعزیق دورہ کی رودادصفی پر شامل کی گئی، جو خالد محرسینی نے قلم بند کی ، جب کہ احر حشاد نے متعلقہ تصاویر تیارکیس۔اگلے روزائے 'البلاد'' نے بھی شائع کیا اور بیدونوں اخبارات میں' ولی العہد تیارکیس۔اگلے روزائے 'البلاد'' نے بھی شائع کیا اور بیدونوں اخبارات میں' ولی العہد

نى نرياس ته لاسرة المالكى فى مكة المكرمة "عنوان عدرة ب-اى كاتعارف الإمقام پرگزر چكا-

#### شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

اس شارے کا دوسر اصفی کھمل طور پر آپ کی وفات بارے ہے۔ یہ بین تحریوں اور چند تصاویر سے مزین ہے۔ خالد محر سینی چند تصاویر سے مزین ہے۔ خالد محر سینی جواس موقع پر موجو و تھے، انھوں نے یہ 'نیانا می ولی العہد لتعزیۃ اھل الفقید المالکی عزنمت معانی الالتحام علی الاس ف الطیبة ''عنوان سے مرتب کی، جوسات کالم میں ہے اور اس میں ولی عہد کے دورہ کی جھلکیاں ورج ہیں۔ جب کہ تحریر سے قبل دو تصاویر ہیں، اور اس میں ولی عہد کے دورہ کی جھلکیاں ورج ہیں۔ جب کہ تحریر سے قبل دو تصاویر ہیں، ایک میں شیخرادہ عبداللہ کھڑے اور وہاں پر موجودلوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور دوسری میں مرحم کے بھائی سیدعباس مالکی شیخرادہ عبداللہ اور ان کے وفد کے سامنے کھڑے مائیک کے ذریعے ان کی آمدیر کھیا تشکراداکر تے نظر آرہے ہیں۔

ووسری تحریر مکه مرمدے ہی احد طبی کی مرتب کردہ 'محبو الفقید المالکی'' بھی سات کالم پر شتل ہے، اس میں پہلے شفرادہ عبداللہ کے وہ الفاظ ورج بیں، جوانھوں نے تعزیت کے موقع پر کہے:

"مرحوم وین و ملک کے وفادار تھے اور اللہ تعالی انھیں جنات الخلد نصیب فرمائے"---

سیرعبدالرحلی الاقول اس کے بعد درج ہے، جس میں انھوں نے کہا:

"آپ مختاجوں بالحضوص طلباء کی اعانت کرتے اور ایسے طالبان علم
جضوں نے حصول علم کی خاطر وطن ترک کیے، ان کی ہرمکن مدد کے لیے
متعدر ہے''۔۔۔

في احرعبداللطيف في كما:

و طلباء کے دلوں میں استاذ کی محبت اس وقت دو چند ہوجاتی ہے، جب وہ

ان کے خوشی وغم میں شریک ہوں اور آپ ایسے اساتذہ میں سے تھے، جو ہمیشہ طلباء کے قریب رہے۔ آج اگر ہم ایک عالم وفقیہ سے جدا ہو گئے تو ساتھ ہی ایک عظیم معلم ومربی سے بھی محروم ہوئے، جن کی محبت طلباء کے دلوں میں گھر کرچکی تھی۔ وفات سے اگر اال مکہ اور علمی حلقوں کورنج والم کا سامنا کرنا پڑا تو راحت کا پہلویہ ہے کہ تعلیم سے آ راستہ کی تسلیں، ان کے علم کے پیغام کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں'۔۔۔

• سيرعبدالوماب زواوي نے كما:

"آپ کی علمی خدمات محض حلقات دروس ومواعظ تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ تصنیفات کی صورت میں بھی بی فریضہ انجام دیا، جو حصول زر کے لیے نہیں، فقط اجروثو اب کے لیے شائع کیں" ---

• على ياسين عبدالجيدن كها:

''جنوب مشرقی ایشیا کے جاج سے میرا گہر اتعلق دواسط رہا ہے، جس دوران میں نے محسوس کیا کہ اس خطہ کے لوگوں میں سید محرعلوی مالکی سے گہری محبت تھی، جو استاذ وشاگر دی کے درمیان قائم محبت سے بڑھ کرتھی۔ وہ لوگ آپ کو باپ، بھائی اور مرشدونا صح گردانتے تھے، نیز میرامشاہدہ ہے کہ آپ کی مجلس بھی طلباء و اہل علم سے خالی نہیں رہی''۔۔۔

تيسرى وآخرى تحريف كامضمون علامة الحجان في ذمة الله "ايك طويل كالم من م-آب نكاها:

"مرحوم علم حدیث کے خصوصی ماہر تھے اور اس موضوع پر ان کی متعدد مفید واخلاص پر بنی تھنیفات ہیں، جو اس علم کے ماہرین وطلباء کے ہاں قدر کی تگاہ سے دیکھی گئیں۔ نیز سیرتِ رسول ملٹ ایک ہمی آپ کا مستقل موضوع تھا، مسل کا دوران خطاب خاص اہتمام کیا کرتے اور مریدین کو سیرتِ نبویہ کی پیروی کی جس کا دوران خطاب خاص اہتمام کیا کرتے اور مریدین کو سیرتِ نبویہ کی پیروی کی

ترغیب دیا کرتے ، یہ اوصاف آپ کو والدگرامی کی طرف سے وِر شیس ملے تھے۔
مرحوم نے علم کی خدمت پر ہی اکتفائیس کیا، بلکہ لوگوں کے دکھ سکھیں شراکت،
تیبوں کی پرورش ، بیواؤں کی مددیس فعال اور ان کے باپ و بھائی کی طرح ،
نیز اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے اہم سہارا ہے رہے۔ اللہ تعالیٰ علامة الحجائی پروسیے رہتیں نازل فرمائے اور جنت عطا کرئے "---

## شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء

واكر سيدريج بن صادق وحلان كاتين كالم بمشمل مضمون "تغمدك الله بركة اخي السيد الدكتوس محمد علوى مالكي فقيد مكة المكرمة"ال صفحك دومرى تحريب المريد على على المكرمة "الم

"مرحوم افریقہ کے آخر ہے انڈونیشیا کے کونہ تک لاکھوں مسلمانوں کے روحانی مربی تھے، لہذا آئکھیں نم ناک اور دلغم گین ہیں۔ آپ قدیم وجدید علوم سے آراستہ تھے، نیز تحقیق واستنباط مسائل میں جیران کن حد تک کمال حاصل تھا۔ اسلامی تعلیمات آج کے انسان کو سمجھانے کا ملکہ ومہارت تھی۔ بعض لوگوں کی طرف ہے دین کی صحیح تعبیر کو فلط اور فلط تعبیر کو درست قرار دینے کی کوششوں کا

تعاقب وصحح کرنے نیز رواباطیل میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ ان کے جملہ اوقات درس ويدريس، مطالعه وتاليف مين منقسم تقيرسيرت رسول الله ما الله ما آپ كا خاص موضوع تقا، جس يربكثرت كتب تصنيف كيس، جوطيع موكر يورى اسلامي ونياتك پېنچیں اورلوگوں میں سیرت عطرہ سے محبت میں اضافہ کا باعث بنیں'۔۔۔ و اكثر وحلان مزيد لكصة بين:

" آپ ذہین وظین، حلاوت زبان، سلاست بیان کے اوصاف سے متصف اوراس پرمزیدید کوی دلائل جیشه حافظ میں ہوتے آپ اعتدال پنداورغلوو تشدد سے بیزار تھے۔اس ضمن میں دوسری قومی مکالمہ کانفرنس میں پیش کردہ مقالہ "الغلو و اثرة في الابهاب و افساد المجتمع "اورمتقل كتاب" مفاهيم يجب ان تصحح "بطورخاص قابل ذكريس-

اكركى في عدايا جهالت كى بناير مقام مصطفى ما المالة المحاسبة عرض كيا توقلم سے اس كا بخو في ردود فاع كيا\_

الله تعالى نے لوگوں كے قلوب كوآپ كى محبت يرجمع كرديا، جس كے مناظر جنازہ کے موقع پر دیکھے گئے، جب طالبان علم وحرمین شریفین کے فقراء، امت کے رہنما و دانش ور مجھی محبت کے جذبہ میں مکساں تھے اور فقراء وطلباء، مختاج ومعذور، بیوه وینتم بھی آه و بکا کرتے نظر آئے۔ بے شک ان کی وفات سے یوری امت مسلمه اورعلم کا بهت برداخساره هوا"---

ڈ اکٹر سیدر بھے دحلان کا پیمضمون معمولی حذف واضا فہ کے بعد ای روز ، یعنی ارنومبر کو "عكاظ"مين" محمك الله ايها العالم الجليل"عنوان عامالع موا

واكرعبدالعزيز احدير حان كاليك طويل كالم يشمل مضمون وسحل عالم مكة المكرمة الكبير "الندوة كال شاره ك صفح ١٩ ريتيرى وآخرى تحريب، آپ نے لكھا: "میں سید محمد علوی مالکی کو ان کے سن بلوغ سے جانتا ہوں، جب

چالیس برس قبل میں مدرسہ فلاح مکہ کرمہ محلہ هبیکہ میں زیرتعلیم تھا، جہاں ان کے والد سیدعلوی بن عباس ماکئی کے علاوہ شیخ محمہ نورسیف [۱۲۸] اور شیخ محمر بی بتانی [۱۲۹] مارے مشتر کہ استاذ ہے اور بیہ مُدل و میٹرک دورتعلیم کی بات ہے۔ ہم مدرسہ کے علاوہ مسجد حرم کے حلقات دروس میں بھی ان اسا تذہ سے استفادہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیے۔

اہل مکہ کے ہاں سیدمحمہ مالکی کو خاص احترام وتو قیر حاصل بھی۔ آپ کا گھر تعلیم وتعلم کی شمع تھا، جہاں اہل مکہ ان کے دروس میں شمولیت کے ہمیشہ شاکت رہے۔ میں جب ملاقات کے لیے جاتا تو مجھے اپنے قریب تھینچ کر حاضرین مجلس

م فرمات:

" یہ فلاحی ہیں، میرے والدسید علوی و شاہد کے شاگر دول میں سے ہیں ' --
اس موقع پر ہمارے دوست شخ محمر نور قاری بھی موجود ہوتے۔اب آپ ک

وفات سے ناگہانی صدمہ کا سامنا ہے اور جدائی کا شدید رنج والم غالب ہے۔

مالکی گھرانہ علم وادب کا منار نیز دعوتی عمل میں تاریخی حیثیت اختیار کر چکا ہے،

جس کے دروازے طلباء اور محبت کے قائلین کے لیے ہمیشہ وَ ارہے' ---
وُاکٹر سرحان کے اس مضمون کی آخری مجھ عبارت سے ہے:

اللهم بقدى حبه فيك و في نبيك محمد صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم اجمع يا الله اخانا و معلمنا و عالمنا السيد محمد علوى المالكي بالحبيب المصطفى المُنْ الله المسلمة عليه المصطفى المُنْ الله المسلمة المسل

عكاظ

# شماره ۱۳۰۰ اکتوبر ۱۰۰۰،

"مكة تودع الشيخ محمد علوى المالكى"عنوان عفراس شاركك مفات يرمشمل فتم موتى م، جهال صفيات يرمشمل فتم موتى م، جهال

صفحہ ۳۷ و سے مکمل طور پرسیدمحمہ مالکی سے متعلق ہیں۔ بیخبر الوداعی سفر کی تفصیلات بارے ہے، جے مکہ مرمہ سے فالح ذیبانی نے قلم بند کیا اور حسن قربی نیز صالح باهبری نے تصاویر تیار کیس۔ فالح ذیبانی نے لکھا:

"آپ نے ۱۳ برس کی عمر میں شوگر کی مقدار بردھ جانے کے باعث جعد کی شخ وفات پائی، جس پردوستوں، شاگردوں وجین کواچا تک صدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی خوبیوں میں سے تھا کہ دوسروں کی رائے کا احتر ام اور درگر آرہے کام لیتے۔عکاظ کے نمائندہ کی حیثیت سے ہم ان کے گھر پہنچ، جہاں بی خبرس کر آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے: آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے: آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے: آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے:

''میرے جیسا آدمی ان کے اوصاف کہاں تک بیان کر پائے گا، ہاں!
آپ نے جمیں اعلیٰ آداب واخلاق اپنانے کاسبق دیا نیز محبت مصطفلٰ طفیٰ المائی کا پیغام ہوتے اوراعتدال کا راستہ اپنانے ک مطلع کیا۔ آپ کے دروس خیر و بھلائی کا پیغام ہوتے اوراعتدال کا راستہ اپنانے ک ترغیب دیا کرتے۔ آپ نے محبت پھیلانے کا درس آخری لمحہ تک جاری رکھا۔ میں جب سے خصیں جانتا ہوں، آپ کی ذات سے خیر و بھلائی اوراحیان ہی دیکھا۔ میں جب سے خصیں جانتا ہوں، آپ کی ذات سے خیر و بھلائی اوراحیان ہی دیکھا۔ انھوں نے ہمیں تعصب اور نفسانی خواہشات سے دوررہ کرتن کے لیے لڑنا سکھایا''۔۔۔ انھوں نے ہمیں تعصب اور نفسانی خواہشات سے دوررہ کرتن کے لیے لڑنا سکھایا''۔۔۔ سیدمجھ امین عطاس نے کہا:

"مرحوم کے ساتھ میرے تعلقات پچپن برس قبل استوار ہوئے، جوآ کے چل کر رشتہ داری میں بدل گئے اور میرے بیٹے کی شادی آپ کی دختر سے ہوئی۔ اس سارے عرصہ میں آپ سے خیر و بھلائی کے علاوہ پچھ نہیں و یکھا۔ جب اسپتال میں تھے تو ملاقات کے لیے حاضر ہوا، پھروفات کی خبر سننا پڑی"۔۔۔

• ڈاکٹر ابراہیم محمد ریس، جوسید محمد مالکی کے بھانجا ہیں، انھوں نے کہا: "میں وفات سے دو گھنٹہ بل آپ کی خدمت میں حاضر تھا، تب صحت مند نظر آرہے تھے، لیکن اللہ کے علم کوکون ٹال سکتا ہے۔ امت مسلمہ ایک عالم جلیل سے محروم ہوگئ۔ انھوں نے سنت ِ نبوی پر متعدد کتب تالیف کیس جومعروف و متداول ہیں''۔۔۔

شخ محرص فلاته، جوآپ کے شاگر دہیں، انھوں نے بتایا:

''میں پچیس برس قبل متعارف ہوا، پھران سے تعلیم و تربیت پائی، میں نے انھیں مشفق باپ اور مربی وشفیق استاذ پایا اور حق بیہ ہے کہ ان کی وفات امت مسلمہ کے لیے گہرازخم ہے۔ میں مجرحرم میں آپ کے دستر خوان پر روزہ افطار کیا کرتا۔ اب اسپتال میں وافل کے گئے تو خدمت میں حاضر ہوا، جہاں چقی منزل میں شے اور جعرات کو اذائن مغرب سے چند منے قبل تک وہاں موجود رہا، پھر مجھے دعاوں کے ساتھ رخصت کیا۔ تب خوش باش شے اور ایے والدگرای کے اخلاق وصفات پر گفتگو کرتے رہے'۔۔۔۔

• سامى بن قوادرضائے كما:

"ان كى ساتھ ہمار كے تعلقات قديم تھے جھيں آپ نے رشتہ دارى ميں بدل ديا۔ وہ اسلامى دنيا كے اكابر علماء ميں سے تھے۔ اس موقع پر ميں پورى امت اسلامي كوتعزيت پيش كرتا ہوں۔ آپ عالم باعمل اور ولى كامل تھے اور تمام عمر جہادى ى كيفيت ميں بسرى "---

• محریخی، جوآپ کے بھانجا ہیں، انھوں نے کہا:

" آج مکہ مرمہ میں علم کے ستونوں میں سے ایک ستون گر گیا۔ آپ سنت کے واعی تھے اور اللہ تعالی نے انھیں فضیلت کے مہینا میں وفات کی سعادت عطاکی۔ جب اسپتال سے فارغ ہوکر گھر آئے تو بالکل صحت مند تھے، تب عزیز وا قارب نیز احباب وشاگردوں سے عام ملاقات کی اور صحت مند ہوئے ہوئے پرجشن بہاراں کا ساساں تھا۔ پھر یکا کیے ہم اخلاقیات اور اسلامی آ داب کے ہوئے پرجشن بہاراں کا ساساں تھا۔ پھر یکا کیے ہم اخلاقیات اور اسلامی آ داب کے

ايدابم مرفع عروم يوكي"---

عکاظ مسراکوبر کے صفحہ ۳ پر ہی دوسری تحریبی فالے ذیبانی کے قلم ہے ہے ، جس میں انھوں نے سید محمد مالکی مرحوم کے خادم خاص شیخ فرید ابوزیبہ سے زندگی کے آخری لمحات بارے معلومات حاصل کر کے تین کالم میں پیش کیں۔ شیخ فرید تیرہ برس تک دن رات آپ کی خدمت میں رہے ، انھوں نے بتایا:

''رات سواایک بجے رفیع اسپتال کی چوتھی منزل سے گھر روانہ ہوئے تو آپ کی صحت بالکل درست تھی اور ہشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ میں ان کی معیت میں وہاں سے گھر آیا، جہاں مجلس میں تشریف فرما ہوئے، تب مقربین و خواص کا بروا حلقہ بندھ گیا، پھر خود حاضرین کواپنی صحت بارے مطمئن کیا، تا آل کہ اڑھائی ہج سب کورخصت کیا، لیکن تین ہج مرض پھر عود کر آیا اور ساڑھے تین ہج مرض پھر عود کر آیا اور ساڑھے تین ہج دوبارہ رفیع اسپتال پہنچائے گئے، اب تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے ساڑھے تین ہے دوبارہ رفیع اسپتال پہنچائے گئے، اب تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے آپ کا جسد بغیر روح کے واپس آیا۔

آپ کاشوگر لیول بڑھ گیا تھا، لیکن جب ڈاکٹر وں نے پہلی باراسپتال سے
رخصت کیا تو ہم سب خوش تھے۔اس وقت ڈاکٹر مُصِر تھے کہ احتیاطی طور پر
مزید چوہیں گھنٹے اسپتال میں ہی رہیں، لیکن انھوں نے گھر جانے کور جے دی۔
آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں طلباء کے درمیان موت کی تمنا رکھتا ہوں لہذا
آج بھی ڈاکٹر سے کہا، میں اپنے گھر طلباء کے یاس جانا چاہتا ہوں''۔۔۔

"العلماء و المثقفون و الاصد قاء يتذكرون ما قدمه المالكي" كعنوان عصفيه العلماء و المثقفون و الاصد قاء يتذكرون ما قدمه المالكي" كعنوان عصفيه المهر برتيسرى وآخرى تحرير بهم جومشا ميركة تاثرات برمنى اوربيجده شهر ومكه مرمدك شخصيات سيسيد معتوق محددا وداور معتوق شريف نے جب كسعودى عرب كيل سے مالا مال مشرقي صوبه كيشم دمام سے محمومنوى نے حاصل كيد:

سعودی عرب میں شیعہ علماء کے سرخیل ومشرتی صوبہ کے باشندہ شیخ حسن صفار

:42

"آپ کے گھر کا دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلاتھا۔ وہ سب کا استقبال فراخ دلی ،اعلیٰ اخلاق اور محبت سے کیا کرتے کئی سے اختلاف رائے کے باوجود ان کا دل معاندانہ جذبات سے پاک تھا۔ آپ عشق رسول ملٹ ایک تیزا الل بیت سے محبت میں فنا کی آخری حد پر شھے۔ ان کی مجالس میں جمیع اسلامی ندا ہب ، سنی و شیعہ کے علماء وفضلاء موجو دہوتے ،اسی باعث لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت محب کھر کرگئی۔ انھوں نے کئی اقوام وسلوں کو علم سے آراستہ، نیز خیر و بھلائی کی جانب راغہ کیا "

محمحفوظ جوقلم کار ہیں، انھوں نے کہا:

'' بے شک وفات سے دینی وقومی امور میں ایک برا خلا پیدا ہو گیا ہے اور اب اس بات کی اہمیت وو چند ہوگئ کہ ہم ان کے علمی ترکہ کو محفوظ کرنے کا خاص اہتمام کریں'' ---

• ڈاکٹر حسن سفر گویا ہوئے:

" آپ علم حدیث اور محدثین، بالخصوص امام مالک و مینید کی خدمات کے خصوصی ماہر تھے۔ آپ نے انسان تالیف کیے، ان کی وفات کی صورت میں امت اسلامیہ وعرب دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ انھوں نے متعدد رسائل وکتب یادگار چھوڑیں، جوقر آن وحدیث سے دلائل بیانی اور ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے مفید ولائق مطالعہ ہیں " ---

بخیب خیزی ، جوقلم سے وابستہ خیر اٹھوں نے کہا: ''میں عکاظ کے تو سط سے وفات پر مظلع ہوا اور پی خبر میرے لیے صدمہ وغم ایک آپ آپ نے اسلای فکر پر گہر نے نفوش یا دگار چھوڑ ہے''۔۔۔ مدرسہ صولتیہ کے منتظم مولا ناما جد کیرانوی نے کہا: ''آپ ہمارے احباب میں سے تھے، مدرسہ صولتیہ سے اس گھر انہ کا گر انہ کا گر انہ کا گر انہ کا گر انہ کا علم اور اہل علم دونوں کا خسارہ ہوا۔ وہ ماضی قریب میں مکہ مکر مہ کے جلیل القدر علماء میں سے تھے اور متعدد علوم کے علاوہ لا تعدادا ہم تاریخی واقعات آئیں از بر تھے۔ آپ نے رابطہ کے مل کو خاص اہمیت دی، البذاد نیا بجر سے مکہ مکر مہ عاضر ہونے والے اہل علم سے ملا قات کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ کے شاگر دہر جگہ موجود ہیں، بالحضوص مراکش واغر و نہیں ایس فروغ تعلیمات اسلامیہ کی بحر پور سعی کی۔ اس پر مزید ہے کہ متعدد کتب تالیف کیس۔ وہ اعلیٰ درجہ کے ذہین تھے اور سعی کی۔ اس پر مزید ہیہ کہ متعدد کتب تالیف کیس۔ وہ اعلیٰ درجہ کے ذہین تھے اور صفی کہی ایک صنف میں مہارت تک محدود نہ تھے، بلکہ علوم کا سمندر تھے'۔۔۔۔ صفی کے اس مختر خطاب کا صفی کے اس مختر خطاب کا متن ہے، جو دوسر نے قوی مکا لمہ کا نفرنس کے موقع پر ولی عہد شنم اورہ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود کے دوبر وکیا۔

''خصوم المالكي و انصابه ،اطياف مستمرة لاثراء حياتنا الثقافية 'عنوان سے
پانچ كالم پرمشمل داكر سعيدسريكي كامضمون اس سغى كى دوسرى تحرير ہے، جس ميں انھوں نے
آپ كى خالف وموافقت ميں فريقين كى كھى گئى كتب كاذكركيا ہے۔ آغاز ميں ہے:

''ہارى قكرى و ثقافتى زندگى ميں سيد محمولوى مالكى طرح كى دوسرى كوئى شخصيت
نظر نہيں آتى ، جن كى تائيد و تر ديد ميں اتنا كچھ كہا ولكھا گيا۔ اگرا يك طرف
ان كے خلاف متعدد كتب كھى گئيں تو دوسرى جانب تائيد ميں كھنے والے بھى

ان كے خلاف متعدد كتب كھى گئيں تو دوسرى جانب تائيد ميں كھنے والے بھى

اس تمہید کے بعد سعید سریحی نے ان کتب کے ناموں کی فہرست و دیگر معلومات دیں اور مضمون کے آخر میں لکھا:

"ا ارگزشته ایام کابی تقاضا و ضرورت تھی کہ سیدمحمد مالکی کے ہاں زیر بحث

موضوعات پرجائین اپنامؤ قف بیان کریں تو موجودہ دور کا تقاضا ہے کہ ان موضوعات پر خائین اپنامؤ قف بیان کریں تو موجودہ دور کا تقاضا ہے کہ ان موضوعات پر نظر ثانی کی جائے اور گزشتہ روش سے الل علم کے درمیان جوحدت کی کیفیت پیدا ہوگئ، اس میں کی لائی جائے۔ کیوں کہ سیدمجمہ مالکی کی وفات سے بیا ختلا فات ختم نہیں ہو گئے'۔۔۔

ہائئم جحد لی کے قلم سے 'اعتراف بالتعدد و دعوۃ الی التسامح ''اس سفی کی تیسری تحریر اور چارکالم میں ہے۔ مضمون نگار نے چندہی ماہ پہلے مرحوم سے عکاظ کے لیے انٹرو بولیا تھا، اب وفات کے پس منظر میں بیمضمون قلم بند کیا، جس میں بتایا:

''سید محمالکی نے کشر سے مصروفیات کے باوجود مجھے انٹرویود سے ہوئے وقت دینے میں بردی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ بیا نٹرویوجس کے لیے مجھے اخبار کے ذمہ داران نے کہا تھا، آج ایک حسین ویادگار ملاقات کے طور پر میر نے جہت فرم کی معلادہ ہوگیا ہے۔ انٹرویو کے دوران اگر کسی سوال کے جواب کا وقت تنگ پردگیا تو آپ نے موقع ملنے پراس کا تحریری جواب عطا کیا۔ اب ان لمحات کی فقط حسین یادیں ہی میرے پاس رہ گئی ہیں اور اس بات کا اعتراف کہ وہ دوسروں کی آراء کا احترام کرنے والے، درگزر کے جذبہ سے سرشار نیز اپنے ارادوں کے ساتھ احترام کرنے والے، درگزر کے جذبہ سے سرشار نیز اپنے ارادوں کے ساتھ مخلص تھے۔ آپ معاملات میں عظیم وجیل اور انتہا پندی کے نتائج پر مطلع کرنے والوں میں سے تھے۔ اس مختفر تحریر میں ان کے بارے سب پچھ لکھ دینا مکرنے والوں میں سے تھے۔ اس مختفر تحریر میں ان کے بارے سب پچھ لکھ دینا مکن نہیں'۔۔۔

چوقی تحریر الفقید فی سطوی "عنوان سے تین کالم میں ہے، جس میں سوائی فاکہ قار کین کی نذرکیا گیا اور بیر عکاظ والول نے خودہی مرتب کیا۔ اِس میں ہے کہ مرحوم کی تقنیفات سوکے قریب ہیں، پھر پانچ اہم کتب کے نام دیے گئے، جن میں "منهج السلف فی فهم النصوص "شامل ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ ان کے احوال وآ ثار پرز میر جمیل کتمی کی کتاب النصوص "شامل ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ ان کے احوال وآ ثار پرز میر جمیل کتمی کی کتاب النالکی عالمہ الحجانی "مطبوع ہے۔

پانچویں ترین مشائع المالکی "عنوان سے دوکا لم میں، اور یہ کی عکاظ کے شعبہ معلومات نے مرتب کی ، جس میں سیدمحمد مالکی کے بعض اسا تذہ کے ناموں کی فہرست دی گئی ہے۔
عکاظ ۳۰ را کتو بر کے صفحہ ۳۷ پر چھٹی و آخری تحریر ''من مؤلفات المالکی ''دوکا لم میں ہے، یہ بھی اخبار کے شعبہ معلومات کی پیش کش ہے اور سے بائیس اہم تصنیفات کے ماموں کی فہرست ہے، جن میں نرب نہ الاتقان فی علوم القر آن، الانسان الکامل، ناموں کی فہرست ہے، جن میں نرب نہ الاتقان فی علوم القر آن، الانسان الکامل، الذخائر المحمدية شامل ہیں۔ اس صفحہ کے خاتمہ پراعلان واطلاع ہے کہ 'عکاظ' جلدی

سید محمد مالکی کی خد مات کے بعض مخفی گوشوں پرخصوصی اشاعت پیش کرے گا۔ عکاظ ۲۰۰۰ را کتوبر کے بھی ایک اور ایڈیشن کے صفحہ لا پر اس بارے مزید چارتح رہے ہی موجود ہیں۔ان میں ایک فالح ذیبانی کی مرتب کروہ 'تشییع جنانی قالشیخ المالکی الی مقبرة المعلاق'' ہے،جس میں الوداعی سفر کی روداد بیان کی گئی۔اس میں ہے:

'' بڑاروں معتمرین وطالبان علم نے مبورم میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔
نماز ویڈ فین نیز تعزیت میں شامل ہونے والے افراد میں ایک بات یکسال طور پر
واضح تھی کہ بھی اس سانحہ سے دلی صدمہ محسوس کر رہے تھے۔ آپ کا جسد
ایمبولینس گاڑی کے ذریعے گھر سے مبورح م اور پھر قبرستان لے جایا گیا،
اس ووران ہر مرحلہ پراز دھام و یکھنے میں آیا، جسے پولیس وغیرہ امن عامہ کے
افراوئے بخو بی سنجالا۔

مرتب كرده تين كالم برمشمل اس صفحه كى دوسرى تحرير ب، جومرحوم سير مالكى بارے درارت عدل ميں مشير شيخ صالح كئيدان كے تاثرات يرجنى ب- انھوں نے بتايا:

''میں ۱۳۱۹ھ کو مجد حرم میں رکن یمانی کے قریب جرح و تعدیل کے موضوع پر درس و ب رہا تھا کہ خاتمہ پر حسب معمول حاضرین اس مناسبت سے سوال کر رہے تھے۔ اس مرحلہ پرشخ مالکی اور ان کے تین ساتھی بھی وہاں تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد بن بکر هوساوی ہے، انھوں نے بھی اس مناقشہ میں حصہ لیا، بعد از ال ہمارے درمیان فون پر رابطہ رہا اور مختلف موضوعات پر تبادلہ آراء ہوئے۔ اس دور ان میں نے جانا کہ آپ علم پر حریص، اساء الرجال کے ماہر، بحث کے موقع پر دوسروں کا موقف محل و برد باری سے سنے والے، اخلاقی فاضلہ کے ماک اور متواضع شخصیت تھے'۔۔۔

رفیع اسپتال میں ڈاکٹروں کے جس بورڈ نے سید محکہ مالکی کاعلاج کیا،اس کے سربراہ ڈاکٹر حلمی جندی تھے۔عکاظ کے نمائندہ ہائی تحیائی نے ڈاکٹر جندی سے اس بارے معلومات ماصل کرکے''الطبیب الذی اشوف علنی حالة المالکی ''عنوان سے مرتب کیس،جو ال صفح کی تیسری تحریر ہے۔ڈاکٹر حلمی جندی نے بتایا:

"پرسوں جب شیخ محم علوی مالکی کو دوبارہ اسپتال لایا گیا، تو ہنگامی حالات کی کیفیت نمایاں ہوگئی۔ مختلف امراض کے ماہرین ڈاکٹر نے فوری طور پر ضروری نمیٹ لیے۔ اس وقت آپ دل کے مقام پر درد کی تکلیف محسوں کر رہے تھے۔ معائد کے بعد معلوم ہوا کہ شوگر لیول نیز کولیسٹرول کی مقد ارزیادہ ہیں۔ تب ہم نے دل کی دھڑ کنیں معمول پر رکھنے کے لیے متعلق آلات استعال کیے۔ بیر تدبیر وعلاج جاری تھا کہ ہماری تمام تک و قورائیگاں جانے کے آثار نمایاں ہونے گئے، تب اذان کی آواز سنائی و بیخ گئی ، اسی دوران حرکت قلب رک گئی'۔۔۔

ڈاکٹر جنری نے مزید بتایا:

''زندگی کے آخری کھات تک مسلسل ذکر اللہ نیز دعا میں مصروف رہے، بلکہ آپ کامعمول تھا کہ علاج کے دوران طبی عملہ کو دعا وَں سے نوازتے رہتے۔ آخری کھات انتہائی متاثر کن تھے اور چمرہ سے نورانیت فیک رہی تھی''۔۔۔

"المقربون يعبرون عن مآثر الفقيد عبر تشييعه"عنوان عن عاظ، المقربون يعبرون عن مآثر الفقيد عبر تشييعه"عنوان عن المسانح بارك الماكتوبر كصفح تجه برجوهي وآخرى تحريب، جس ميس آپ كمقربين ساس سانح بارك تاثرات جمع كرك بيش كيه كي بي، جو مكم مرمد عن فالح ذيباني وسلمان سلمي اورجده سعيد معتوق محد داؤد، معتوق شريف نے حاصل كي:

معجد حرم کی کے مؤذن شخ علی ملانے کہا:

"مالکی گھرانہ سے میراتعلق اس وقت سے استوار ہے، جب میں پرائمری سکول میں زرِتعلیم تھا اور مسجد حرم میں آپ کے والد سید علوی مالکی کے علقہ درس میں شمولیت کا شوقین تھا۔ بعد از اں اسی مقام پران کے فرزند سید محمد مالکی نے تدریس کے سلسلہ کو آگے ہو ھایا، بلکہ آئندہ دنوں میں انھوں نے ایچ گھر کو بھی درس گاہ کی شکل دے دی "---

في شخ جابرمظى نے كما:

''علم کے میدان میں مرحوم کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا، لوگوں کو امور دین پرآ گاہی وحصول علم کے لیے انھوں نے مدرسہ قائم کیا''۔۔۔ • ڈاکٹر اسامہ البار، جوجے سے متعلق امور پر تحقیق کے لیے قائم انسٹی ٹیوٹ

"معهد خادم الحرمين الشريفين للابحاث الحج"ك بريل بين، انهول في كها:

" شخ محم علوی علم حدیث کے خصوصی ماہرین میں سے تھے۔ آپ نے آخر عمر میں اپنے گھر اور ذات کو تذریس کے لیے کلی طور پر وقف کر دیا ، جہاں پوری اسلامی دنیا ہے بکثر ت طلباءان کی خدمت میں حاضر ہوتے "--
عدم مرمہ کے مشہور علمی گھرانہ کے فروصالح جمال نے کہا:

"میرے والد اور سید محمد مالکی کے والد کے درمیان باہمی احترام اور مؤدت کے گہرے تعلقات تھے۔آپ کی اچا تک وفات ایک بڑا صدمہ ہے، اہل مکہ اور شاگردوں وطالبانِ علم نے انھیں کھودیا" ---

و داكرفوادهرى نے كما:

"سید محمد مالکی اکابر علماء ابرار وعلماء حجاز میں سے تھے۔ یوں ہی آپ کے والد و دادا بھی جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ دنیا بحر کے مختلف علاقوں سے بخشرت طلباء نے مرحوم سے تعلیم پائی۔ ہماری دعاہے کہان کے شاگر دوں میں سے کوئی ایسا ہو، جوان کے سلسلہ کوآ گے بڑھا سکے "---

فيعلمرادرضائيكها:

''آپ ہمارے اساتذہ میں سے تھے۔ ماکئی گر انہ کے ساتھ ہمارے تعلقات
ان کے دادا کے زمانہ سے جیں۔ آپ اس دور میں مکہ کر مہ کے بڑے عالم تھے۔
ان کے ہاں صرف علم ہی نہیں ، ادب واحترام کا بھی درس دیا وسکھایا جاتا۔
اس دوقع پر میں اہل مکہ نیز پوری امت اسلامیہ وتعزیت پیش کرتا ہوں ، کیوں کہ
آپ نے مکہ کرمہ ہی نہیں دنیا کے تمام ممالک میں علم کی اشاعت کی'۔۔۔

شھارہ ۱۳۱۸ اکت ابور سے ۲۰۰۷ء

محمداحمر حسانی کامضمون 'فی مرثاء صاحب الفضیلة' علاظ کے اس شارہ کے صفحہ اربی ہوئے میں معلقہ میں ہے۔ آپ نے لکھا:

''ان کی وفات کی خبرس کر مجھ پریادوں کے دریجے واہو گئے اور میراذ ہن طویل عرصہ پیچھے جھا نکنے لگا، جب آپ کے والد نے وفات پائی تھی، جواپنے دَور کے مشہور محدث تھے۔ پھر وفت اپنی رفتار سے آگے بردھتا رہا اور آج چونیس برس بعدان کے فرزند چل ہے۔

مجھے وہ لمحات یاد ہیں، جب لوگوں کا جم غفیرآپ کے والد کے جنازہ

کہمراہ تھااوراس اجتماع کا ایک سراقبرستان المعلی پہنچ چکا تھا، جب کہ دوسرا میں تھااورطالب علم، تاجریا معاشرہ کا کوئی فرداییانہ بچاتھا جواس جنازہ کی معیت میں شامل نہ ہوا ہواور اب بہی صورت ان کے فرزندسید محر مالکی کے جنازہ پرد کھینے میں آئی، جب قبرستان المعلی اوراردگرد کے علاقے لوگوں سے کھچا تھے بھر ہے ہوئے تھے اوراس عالم جلیل کی وفات پڑتم گین وغیر طبیعی نظر آئے۔ کھچا تھے بھر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، جب سید محمد مالکی جامعہ از ہرقا ہرہ میں پی ایکی ڈی کررہ ہے تھے تو ان کے بعض از ہری اسا تذہ نے فہانت و قابلیت کی ایکی خریس ہوت کے ہما تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر جیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر جیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر جیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر جیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہ ہوئی تھی کہ اعلی درجہ میں بی ایکی ڈی کر چکے تھے۔

آپ والدگرامی کی وفات کے بعد مجد حرم میں ان کی جگہ حلقہ درس منعقد کرنے گئے۔ تب میں 'الندوہ ' اخبارے وابسة تھااور ہمارے دوست ڈاکٹر عبد اللہ محمد حریری ان دنون ام القری یونی ورشی میں اعلی سطح کی تعلیم عاصل کررہ ہے تھے، جواس اخبار کے قلمی معاون تھے۔ ایک روز سید محمد مالکی نے ڈاکٹر حریری کے ہاتھ جھے ایک رقعہ ارسال کیا، جس میں لکھا کہ آپ اخبار میں مسجد حرم کی انظامیہ کے نام ایک تبجویز شائع کریں، جس میں کہا گیا ہو کہ موسم گرماکے ماور مضائ کے دوران مجد حرم میں نماز عصر کی ادائیگی آ دھ گھنٹہ تا خرے موران محبد حرم میں نماز عصر کی ادائیگی آ دھ گھنٹہ وہاں پر جو حلقات درس منعقد ہوتے ہیں، ان کی تحمیل کے ساتھ ہی علماء وشرکاء وہیں پر دوزہ افطار کرنے نماز مغرب اداکر سکیں'' ۔۔۔

''سید محمد مالکی کی تحریک پر میں نے بید موضوع اخبار میں اٹھایا اور موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ ماہِ رمضان میں مسجد حرم میں عشاء کی اذان پر

آدھ گھنٹہ کی تاخیر کی جاتی ہے تا کہ لوگ مغرب اوا کرنے کے بعد گھر جاکر کھانا تناول کر کے نمازِ عشاء کی اوائیگی کے لیے باسانی واپس آسکیس۔ یوں ہی نمازِ عصر کے لیے بھی تصف گھنٹہ تاخیر لا بدی ہے۔ اس تجویز پر کسی ذمہ وار نے اس وقت توجہ نہ دی لیکن بعدازاں اس پڑل کیا گیا، لیکن تب سید گھر مالکی مجدحرم میں تدریس کا سلسلہ ترک کر چکے تھے۔

عام طور پردیکھنے میں آیا ہے کہ علماء جب اس دنیا ہے اُٹھ جاتے ہیں تو اکثر کی اولادیں ان کے مشن کو آ گے نہیں بڑھا سکتیں اور اپنے او پر آنے والی ذمہ داریوں کے اہل ثابت نہیں ہوتے لیکن سید محمد مالکی کوہم نے دیکھا کہ اپنے والد کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے ، بلکہ ان ہے بھی کہیں بڑھ گئے اور انھی کی طرح ہم میں اپنی یا دباقی چھوڑ گئے '۔۔۔

صفی ۱۳ مرکا چوتھائی حصہ جلی قلم ہے لکھے گئے اس تعزیق اشتہار پرمشتمل ہے، جو استاذ مصطفیٰ فوادعلی رضا اور ان کے فرزندعبدالرؤوف نے دیا، جس میں وفات پررنج والم کا اظہار نیزمروم کے لیے دعائے کلمات ککھے ہیں۔

ڈاکٹر مجمعبدہ بمانی کا دوکالم پر مشتمل تعزیق بیان عکاظ اسل را کتوبر کے صفحہ سے برموجود اس موضوع کی تین تحریروں میں سے ایک ہے، جو صفحہ کی پیشانی پر درج اور بیہ حصہ رنگین و نمایاں ہے۔ آپ نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

" جم نے علماءِ امت میں سے ایک عالم ، فقہاء میں سے ایک فقیہ اور کہ کرمہ کی اہم شخصیات سے ایک کو کھو دیا۔ انھوں نے طلباء وعلماء کی عالم گیر فدمت کے علاوہ حدیث وفقہ اور دعوت اسلامیہ پر متعدد مؤلفات یادگار چھوڑیں۔ ان کی تبلیغی سرگر میوں کا دائر ہ عمل عرب و نیا کے مغربی کونہ سے مشرق تک پھیلا ہوا تھا، جب کہ انڈ و نیشیا ومصر میں بطورِ خاص تعلقات وخد مات تھیں۔ آپ نے جوفر زندان ہم میں چھوڑے نیز ان کے بھائی سیرعباس مالکی آپ نے جوفر زندان ہم میں چھوڑے نیز ان کے بھائی سیرعباس مالکی

کے بیٹے ،سب کے سب آپ کے شاگرداور علمی خدمات کو جاری رکھنے کے بہاطور پراہل ہیں۔ بلاشبہ آپ کی وفات ایک بڑا سانحہ ہے،جس کی وجہ سے ہم سب کوشد بیدورد ملا ۔ لیکن اس موقع پر میں انا لله و اتّا الیه سم جعون اور و لا حول و لا قدوة الّا بالله العلی العظیم کے علاوہ پھیس کہہ پار ہا۔ ہاں تمام اہل خانہ اور پورے وطن عزیز نیز اسلامی دنیا، آپ کے شاگردوں، فرزندان اور بھائی کودلی تعزیت پیش کرتا ہوں'۔۔۔

ڈاکٹر فوادمجر عرتوفیق کامضمون 'محمد علوی مالکی اِناء علم ،و کلمة خیر'' اس صفحہ کی دوسری تحریر، ایک نمایاں کالم میں ہے۔ اس کے آغاز میں مرحوم کے لیے دعائے کلمات ہیں، پھر لکھا:

" بجھے وہ دن یا دآ رہا ہے، جب سیدمحمد مالکی اور ان کے بھائی سیرعباس مالکی میرے گھر تشریف لائے تھے۔ میرے گھر تشریف لائے تھے۔ رسول الله مالی تاہد نے فرمایا:

"میری امت میں خیر و بھلائی کاعمل قیامت تک باقی رہے گا"۔۔۔
اہل مکہ میں بیکام جاری ہے اور امید ہے کہ سید محمد مالکی جیسی شخصیات یہاں بیدا ہوتی رہیں گی اور تسلسل قائم و برقر اررہے گا۔ خیر و بھلائی کاعمل کسی مال و دولت کے ساتھ مقید و مربوط نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کی بھلائی چاہتا ہے تو اُنھی میں بعض کی زبا نیں اور دل محبت سے بھر دیتا ہے، بھران کی مجالس کلمات خیر، حلاوت ایمان اور روح کی غذا ثابت ہوتی ہیں اور ان مجالس میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔

''المقربون من الفقيد يواصلون الحديث عن مآثرة ''عنوان على چمكالم پرمشمل بياس صفحه كي تيسرى و آخرى تحريب، جس ميں چند متعلقين كے تاثرات پيش كيے گئے ہيں، جونمائندہ ''عكاظ''نے عاصل كيے:

شَخْ مُداساعيل زين نے كها:

"آپ کی شخصیت گویا ایک فردمیں امت پنہاں تھی۔ میں آپ کے بچپن سے ہانا ہوں، وہ ایک عظیم انسان اور اسلام کے ملغ تھے۔ جھے بحر پور محبت سے نواز تے اوراس قدر تواضع سے پیش آتے کہ میں شرمندگی محسوس کے بغیر ندر ہتا''۔۔۔

اوراس قدرتو اضع سے پیش آتے کہ میں شرمندگی محسوس کے بغیر ندر ہتا''۔۔۔

فی شیخ محر عمیر نے کھا:

"آپ کی رحلت سے امت مسلمہ ایک معتدل مزاح عالم سے محروم ہوگئ۔ وہ اسلام کے اصل سرمایہ کے محافظ، بیدار مغز، فعال اور دوسروں کا احترام کرنے والے تھے۔ان کی پوری زندگی دین ووطن کی خدمت میں فنار ہی''۔۔۔ شیخ حسن نمرنے کہا:

"آپ علم وتقوی نیز امت و وطن کی ذمه داری محسوس کرنے کے باعث دیر علاء میں ممتاز ہے۔ آپ اسلامی فکر و ثقافت کی علامت ہے اور ہراس موقع پر موجود پائے گئے جہال امت مسلمہ کے دفاع کی ضرورت ہوتی۔ گزشتہ ماورجب میں ہمارے درمیان ملاقات و میز بانی کا وقت طے تھا، کین بعض وجوہ سے ماں بڑمل نہ ہوسکا۔ اس دوران ہماری کوشش و خواہش رہی کہ انھیں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں لیکن آج آپ کی وفات نے ہمیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں لیکن آج آپ کی وفات نے ہمیں ایسا کرنے سے ہمیشہ کے لیے دوک دیا" ۔۔۔

عکاظ ۱۳۱۱ کو بر کے بی ایک اور ایڈیشن کے صفحہ ۲۳ پر مکہ مرمہ سے سلمان سلمی کی مرسلہ دفہریں درج ہیں، جن میں سے ایک کاعنوان 'سمو النائب الثانبی یعزی فی و ف المالکی '' ہے، جس میں اطلاع دی گئی کہل شام نائب دوم وزیراعظم ووزیر دفاع شہراوہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے بذریع ہون مرحوم کے فرزندان سے بدی گرم جوشی سے اظہار تعزیز ال کی مغفرت و بلندی ورجات کے لیے دعا کی۔

دوسرى خبر "امام المسجد الحوام يعزى في المالكي"عنوان = ب، المرى في المالكي "عنوان = ب، أل من بتايا كيا كم مجدحم كامام وخطيب نيز علاء سريم كوسل كركن شيخ محد السبيل،

گورنریٹ مکہ مکرمہ ریجن کے نمائندہ عبداللہ داؤد فائز ، اعلیٰ تعلیم کے وزیرِڈ اکٹر خالد عنقری، محکمہ ڈاک کے ملکی سطح پر جنرل مینجر ڈاکٹر محمر بنتن نے شیخ محمد علوی مالکی کی وفات پران کے فرزندان ودیگرعزیز واقارب سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

# شماره یکم نومبر ۲۰۰۳ء

عکاظ کاس شاره کے صفحہ ۱۳ پرایک تحریر 'نیختند الیوم البوراء ، و صهر الممالکی یسروی اللحظات الاخیرة من حیاته '' چارکالم میں ہے، جومکہ مرمدے اخبار کے نمائندہ سلمان سلمی نے مرتب کر کے پیش کی ، جس کے ساتھ چند تصاویر ہیں، جو صالح باهبری نے تیارکیس اس فر بیعسید حمد مالکی عیلیہ کی زندگی کے آخری لحات کی تفصیلات نیز تاثرات قار مین تک پہنچائے گئے، جو فدکورہ نمائندہ نے مرحوم کے داماد نیز دیگر عزیزوں و شاگر دوں سے حاصل کے:

آپ کے داماد ڈاکٹر سید محمد سین عید روس سفاف نے بتایا:

'' رات کو انھوں نے جھے گفتگوفر مائی ،اس موقع پرآپ کے فرزندان

اور دیگر داماد نیز متحد دشاگر داور بھائی سید عباس مائی بھی موجود تھے، پھر ہم سب نے

انھیں تنہا چھوڑ دیا تا کہ آ رام کر سیس لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں بیاطلاع پاک

پھر واپس آ ناپڑا کہ طبیعت دوبارہ پھڑگئی ہے۔ چند ہی روز قبل جب ماور مضان المبارک

کا آغاز ہواتو بالکل تن درست تھاور بھاری کی کوئی واضح علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔

وفات سے دوروز قبل اسپتال میں داخل تھے تو میں نیز آپ کی بٹی اور ہمارا بیٹا،

ملاقات کے لیے وہاں حاضر ہوئے تو ہم جھی رونے لگے، تب ہمیں دلاسا واطمینان

دلاتے ہوئے فرمایا ،الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھراگل ہی جسی شخ سیدا مین عطاس

اور ڈاکٹر چھر عہدہ کی ائی عیادت کے لیے گئے تو ان سے بھی معمول کے مطابق

اور ڈاکٹر چھر عہدہ کی ائی عیادت کے لیے گئے تو ان سے بھی معمول کے مطابق

گفتگو کی ، بعد از ان سے مند قرار دے کر اسپتال سے فارغ کیے گئے تو

گر کینچنے پر جمیں بعض اشعار سنائے اور وفات کی رات جمنے آپ کے آرام کی خاطر جانے کی اجازت طلب کی تو اس لحر بھی خوش باش نظر آرہے تھے' ---• آپ کے بھانجا یا سر بلخی نے کہا:

''جمارے مامول تعلیم و تعلم اور دیگرمشاغل کیٹرہ کے باوجودا فرادِخانہ اور اللِ خانداور اللِ خاندان کے حقوق اداکرنے سے بھی عافل نہیں ہوئے۔ جمارے احوال پر باخبررہے اور دکھ سکھیں شریک ہوتے۔ بچوں کی خیریت اور جماری مصروفیات پر مطلع رہے اور ضرورت مندکی مدونیز مشکلات دور کرنے میں تعاون کرتے''۔۔۔

آپ کے اہم مقرب ومعتمد یونس محرحسین نے بتایا:
 "آپ سب کے دلوں سے قریب رہتے ، ہرایک کے دکھ کھیں شریک ہوتے اور خالفین کے ساتھ ادب واحترام کا معاملہ کرتے" ---

• انتهائی اہم شاگردیشخ سیدعبداللہ فدعق نے کہا:

" بجھے سفر وحضر میں ان کے قریب رہنے کا موقع ملا اور آپ سے جملے شری علوم نیز عربی لغت سے متعلق علوم پڑھے۔ آپ ترکی ، جنوب مشرقی ایشیا نیز ظلیجی مما لک میں متعدد دینی مدارس کے سرپرست متھاور میں بار ہاان مما لک میں جاتے وقت ہمراہ تھا۔

آپ کامعمول تھا کہ فجر سے دوگھنٹہ قبل بستر چھوڑ دیتے، پھر نماز اور تلاوت قرآن مجید نیز اذکار پڑھتے۔ بعدازاں پچھوریآ رام کر کے منے کے دروس کا آغاز کرتے، جن کاسلسلہ ظہرتک جاری رہتا۔ نماز ظہر کے بعد قبلولہ فرماتے اور عصر کے بعد دروس کا سلسلہ پھر سے آگے بڑھاتے جوعشاء تک جاری رہتا۔ نماز عشاء کے بعد دعوتی کاموں میں مصروف ہوجاتے، جب کہ ماور مضان میں درس ویڈریس کے اوقات کم کردیتے اور فرماتے:

ممضان ميزان لايقبل غيرة---

وفات کے ایام میں دوسوطلباءان کے ہاں زیوتعلیم سے آراستہ ہورہے تھے،
جن کی رہائش آپ کے گھر نیز دیگر اخراجات ادا کیا کرتے۔ سیدمجر مالکی
اپنے والد کی وفات سے اپنے آخری ایام تک روزانہ ڈائری لکھنے اور اسے
محفوظ کرنے کی عادت پڑمل پیرارہ اور ۸رشوال المکرم ۱۳۲۵ ہے و پروگرام طحقا
کہ میرے گھر تشریف لا کر وہاں جاری کیے گئے میرے یومیہ صلقہ درس کا
افتتاح فرما نیس کے ،لیکن اللہ تعالی کومنظور نہ تھا اور اس سے چندروز قبل
دار آخرت کوسدھار گئے '۔۔۔۔

عکاظ کیم تومبر کے ہی ایک اور ایڈیشن کے صفحہ اراور ۵ پراس بارے مزید دو تحریری موجود ہیں۔ اوّل الذکر صفحہ پریٹر سمو ولی العهد یستقبل الاصراء و المسئوولین و یعزی اسرة المالکی "عنوان ہے ہے، جوسلمان سلمی ہی کی مرتب کردہ جب کہ متعلقہ تصاویر حسن قربی نے تیارکیں۔ اس میں اطلاع دی گئی کہ کل ولی عہد شنراوہ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود نے صفائل مکہ مرمہ میں امراء و حکام اور دیگر اعلیٰ ذمہ داران واہم شخصیات کو افطار پر مدعوکیا۔ علاوہ ازیں گزشتہ شام ہی کوڈ اکٹر محمد علوی مالکی کے ورثاء سے اظہار تعزیت و ہمدردی کے لیے ان کے گھر گئے۔ اس موقع پرخطاب کرتے ہوئے انھوں نے کہا:

''مرحوم کے تمام اعمال خیر و بھلائی پر بنی تھے۔ وہ اسلام کے فرزند اور دین ووطن کے وفا دار تھے۔اللہ تعالی انھیں جنات الخلدعطا کرے' ---

عکاظ نے بیخبر دیتے ہوئے ان شنرادگان وافسران کے نام بھی درج کیے، جو اس دورہ میں ولی عہد کے ہمراہ تھے۔راقم نے بیتمام نام کیم نومبر کے روز نامہ 'السم دینة المنوس ق' میں ذکر کردیے ہیں، یہال تکرار کی حاجت نہیں۔

عبدالله عبدالله عبدالرحل جفرى كالمضمون "سحيل العالمه ،الدمز" صفحه الرحري بيس مي الكها:
"ام القرى مكه مكرمه ، جس كى تاريخ علماء كے وجود سے بعرى بيدى ہے،
اپنے ایک عالم وشیخ جلیل اور خاندان کے ظیم فرد ڈ اکٹر سید محمد بن علوى مالكى حنى

کوہودیا، جوحافظ آن اور جامعہ از ہرسے پی ای ڈی کیے ہوئے تھے۔ مزید ہے کہ نہ کورہ ہونی ورشی سے ' پروفیسر' کا اعزاز پیش کیے جانے کے بعد بھی انھوں نے لغلیم وتعلم کا سفر جاری رکھا۔ آپ علم کی اعلیٰ علامت اور فکر ویقین کے وفاع میں الی آواز تھے، جو بیت الحرام کے پہلواور وادی بطیاء سے بلند ہوئی۔ ان کے گھر پر قائم حلقات وروس سے اہل مکہ ہی نہیں پوری ونیا سے آنے والے طالبانِ علم نے اپنی پیاس بجھائی۔ جو بھی مجلس میں حاضر ہوتا، سیر سے جبیب مصطفیٰ مٹھی آئے کا سبق لے کراٹھتا۔ یہی وجو ہات ہیں کہان کی وفات پراہل مکہ کی آنگھیں اور میں اور میں اور کی وفات پراہل مکہ کی آنگھیں نے کی ساور دواس نے ایک وفات براہل مکہ کی آنگھیں نے کی ساور دواس نے ایک وفات براہل مکہ کی آنگھیں نے کہ سے دواس فرز ندجیل کے اٹھ جانے سے ایک دوسرے کوتھ ویت کر رہے تھے' ۔۔۔۔

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳،

ال کے صفحہ اوّل کی پیشانی کے بائیں کونہ میں ایک کالم پر شمل خر' الزیاس القیمة'' عوان سے ہے، جو ولی عہد کے دور ہ بیت المالکی بارے ادارہ عکاظ کی طرف سے ہے، جس میں ولی عہد شنرادہ عبداللہ کواس اقدام پر بھر پورخراج تحسین پیش کیا گیا۔

مشہورسیرت نگارعبدالله عرخیاط کا ایک کالم برینی مضمون "م حمد الله ناشر العلم" الله عند الله ناشر العلم" الله کا خرات و تا ثرات کا ظہار کرتے ہوئے لکھا:

"آپ کی وفات رنج والم کا باعث ہوئی،اس لیے کہ بیاسلامی دنیا کا نقصان تھا۔ وہ تمام عمر علم کی اشاعت میں مگن رہے،جس کے نتیجہ میں ان سے افذ کرنے والوں نے مشرقی ایشیا، شالی یورپ، افریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں امساجد کو بحر دیا۔

پہلے گلہ عتیبیہ میں واقع اپنے گھر میں پڑھایا کرتے، جہاں طلبا کی بڑی تعداد ان کے گردجمع ہونے گئی جتی کہ گھر کی مساحت تنگ پڑنے لگی۔ تب نیاوسیع گھر تغیر کرانے اور اس میں تعلیم کے لیے مزید شعبوں کے اضافہ کا فیصلہ کیا۔ بالضوص ایسے طلباء جوعر بی زبان سے نابلد ہوتے انھیں اس پرمہارت کے لیے بالحصوص ایسے طلباء جوعر بی زبان سے نابلد ہوتے انھیں اس پرمہارت کے لیے

خاص اہتمام کی ٹھانی تا کہ وہ شرعی علوم کی تخصیل احسن طریقہ سے کرسکیں۔

نیشنل بینک کے مالک خالد بن محفوظ کی پیش کش قبول کرتے ہوئے ان سے

نوے لا کھریال قرض لے کرنیا گھر محلّہ رصفے میں تغییر کرایا۔ بعد از ال پرانا گھر

فروخت کر کے اس میں مزید رقم ملا کریہ قرض واپس لوٹایا۔ اب آپ کے ہال

سیکڑوں تارکین وطن طلباء کی گنجائش و اہتمام تھا۔ اس پر مزید یہ کہ ہر روز

مغرب کے بعد اہل مکہ بھی الن وروس میں حاضر ہوتے۔

اسی پربس نہیں ، مشرق و مغربی و نیا کے لا تعداد علمی سفر کیے ، جس دوران وہاں کے ممالک میں لیکچر دیے ، کا نفرنسوں میں شرکت کی ، نیز شرعی علوم و سیرت نبویہ کے فروغ واشاعت کے لیے تمام مکنہ ذرائع سے کام لیا۔ مزید یہ کہ اپنی مؤلفات کی طباعت پر کثیر رقم خرچ کی ، پھریہ کتب طلباء اور حجاج و معتمرین جو آپ کے ہاں حاضر ہوتے ، آنھیں پیش کیس ۔ تصنیفات میں واضح کیا ، کہ دین صاف ، شفاف اور اخلا قیات کا منبع ہے ، مشقت و عداوت کا نام نہیں ۔ ان کا مسلک و منبح حسب ذیل آبیت سے ماخو ذیھا:

﴿ أُدْعُ اللَّى سَبِيلِ مَ بِكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ اللَّهِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

عبداللدخياط كے مضمون كاخاتماس عبارت برجوتا ہے:

رحم الله شيخنا فضيلة العالم الجليل الدكتوم السيد محمد علوى المالكي الحسني و اجزل له الاجر و الثواب و عوضنا في ابنائه خيرا ان شاء الله---

سعودی علاء سریم کوسل کے رکن پروفیسر ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب ایراہیم ابوسلیمان کا چھکالم پرشتل طویل مضمون "السید العلامة محمد علوی المالکی الحسنی،عالم جاهد فی الله حق جهاده"عکاظ ۲ راومبر کے بی صفحه ۳ کے نصف اول پرورج ہے۔

السيل ب

''نمازِ جنازہ وآخری رسومات میں شرکت کے لیے اندرون وہیرون ملک سے علاء حاضر ہوئے اور جب کعبہ مشرفد کے سامنے آپ کے لیے دعائیں مانگی جارہی تھیں و آوازیں آسان سے فکرارہی تھیں۔ بے شک بیا یک عظیم موت، خوش کن خاتمہ اور قابل تعریف انتہا تھی۔ بیا یک عالم کا آخری سفرتھا، جنھوں نے اپنی تمام زندگی وین وامت کی خدمت میں صرف کی۔ بیعظیم الشان سفر آخرت ہجا طور پر ارھا صات میں سے تھا، جسے دیکھ کر آپ سے جدا ہونے کے خم والم میں حد درجہ کی کا احساس نمایاں ہوا۔

مکہ مرمہ یونی ورشی میں تدریس کے دوران آپ سے لا تعداد طلباء نے العلیم پائی، جو وطن کے لیے قابل فخر ثابت ہوئے۔ ایک مرحلہ آیا کہ انھوں نے یونی ورشی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو اس دور کے وزیر تعلیم شخ حسن آل شخ نے اس اقتدام سے رو کنے کی بساط بھر کوشش کی لیکن آپ فیصلہ پر قائم رہ اور ملازمت کے ضوابط سے الگ رہ کرآ زادانہ طور پرعلم کی خدمت کوتر جے دی۔

جب ہوئی ورٹی کو نیر باد کہددیا تو ہدکورہ وزرتعلیم نے تھم دیا کہ آپ کی تخواہ
برستورجاری رکھی جائے اور ہر ماہ گھر پہنچا دی جائے۔اس تھم پر جب عل کیا گیا
توسید ہر مالکی نے مرسلا نخواہ واپس ہوئی ورٹی میں تح کرادی اوروز پر کاشکر بیا دا کیا۔
اب سید ہر مالکی نے اپنے گھر کو درس گاہ بنا دیا، جس نے آئندہ دنوں میں
بوے مدرسہ بلکہ ہوئی ورش کی شکل اختیار کر گی جتی کہ وہاں آپ کے حلقہ درس میں
بیک وقت است طلباء حاضر ہوتے کہ ان سب تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے
بیک وقت است طلباء حاضر ہوتے کہ ان سب تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے
لاکووڈ پہیکر کا استعمال کرنا پڑا، اس پر مزید ہے کہ سنت نبوی و دیگر شرمی علوم پر
متعدد کت تالیف کیں۔

آب كي علمي خدمات من مقامي على تك محدود في بلكدان كا دائره كار

پوری اسلامی دنیا تک پھیلا ہوا تھا، تا آس کہ دنیا کی پونی ورسٹیوں و دیگر تغلیمی اداروں نے آپ کوابوارڈ پیش کیے، جن کے ذریعے ان کے علمی مقام اور فکر ونج کا اعتراف کیا۔ آپ الم سنت و جماعت کے ایسے جلیل القدر عالم تھے جومسلک الل سنت کی مبادیات کی اشاعت، اللہ تعالیٰ کے نبی مٹر ایش کی محبت، شریعت کی پیروی اور انباع سنت میں فنا رہے۔ ڈاکٹر سید محمد علوی ماکئی کے اوصاف وخصائص کا احاط کرنے کے لیے ماہ وسال درکار ہیں' ۔۔۔۔ واکٹر عبد الوہاب کی اس تحریر کا ایک اقتباس بیہے:

اللهم انزل عبدك محمد علوى المالكي الذي جاهد في سبيلك حق جهادة دون كلل او ملل منانهل المتقين، اللهم تقبل اعماله و اسكنه فسيح جنأتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك بهفيقا ---

ڈاکٹر ﷺ عبدالوہاب ابوسلیمان کا بیضمون ان دنوں کمپیوٹر انٹر نبیٹ پرواقع ایک ویب سائٹ پربھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔[\*۱۱س]

ولی عہد کے دورہ بیت المالکی کے موضوع کے لیے عکاظ ۲ رنوم رکاصفی ۲۵ مختص ہے،
جس پراس بارے دو تحریریں درج ہیں۔ ایک کاعنوان 'نریب ارباۃ الامید عبد الله ترسیخ
لقیم الاعتدال و تجسید للوحدۃ الوطنیة '' ہے، جوجدہ سے اخبار کے تمائندگان
احمد عامل فقیمی ،عبد اللہ عبیان ، طالب بن محفوظ اور محمد داؤدکی مرتب کردہ ہے، جس میں
انھول نے ولی عہد کے دورہ بارے چندمشا ہیر کے تاثرات قارئین کی نذر کے:

ام القرئ یونی ورشی مکه کرمه کے سابق مدیر وقلم کارڈ اکٹر سہیل قاضی نے کہا:

"دولی عہد کا بیا قدام قابل شخسین ہے۔ ایک ایسے عالم کے گھر جانا جن کی
پوری زندگی خدمت علم میں بسر ہوئی اور وہ نرمی و درگز رنیز اعتدال کے داعی تھے۔
بید دورہ ایک جانب اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت، علم وعلاء کی قدر دال ہے تو

دوسری طرف بید که محم علوی مالکی کی شخصیت قابل احترام اور شخسین کے لاکتی تھی''۔۔۔
سابق سفیروشاعر محمر صالح باخطمہ نے کہا:

"بدوورہ ثبوت ہے کہ حکومت کے ہاں علماء ومفکرین قابل احترام ومعزز ہیں۔
مرحوم کے والد سید علوی مالکی عالی النسب ہی نہیں، جلیل القدر عالم تھے،
جفوں نے طویل عرص علم کی خدمت انجام دی۔ بے شک اس گھر اند کا مکہ کرمہ ک
نہیں زندگی پر گہراا تر ہے۔ سید محمد علوی مالکی بھی عالم جلیل واسلام کے شیلے تھے اور
انھوں نے بکثرت شاگر دیا دگار چھوڑ ہے "---

سعودی وزارتِ عدل میں قانونی مثیر نیز ذہنی صحت کی عالمی تنظیم کے فلیجی وشرقِ وسطی مما لک میں مثیر ڈاکٹر شیخ صالح بن سعید لحید ان نے کہا:

''ولی عہد کا دورہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ، ہارے ہاں حکام مصیبت کے وقت علاء وقضا ہ کے ہاں جاتے یا پھر فون کے ذریعے ان کی خبر گیری کرتے ہیں''۔۔۔

ڈ اکٹر لحید ان نے اپنے طویل تاثر اتی بیان میں ولی عہد کی تو بھر پور مدح وستائش کی اوران کے اس دورہ کے کئی شرعی عذر بیان کیے لیکن مرحوم کے علم وقضل پرا ظہار خیال نہیں کیا۔

ادران کے اس دورہ کے کئی شرعی عذر بیان کے لیکن مرحوم کے علم وقضل پرا ظہار خیال نہیں کیا۔

وزارت اوقاف کے نمائندہ ڈ اکٹر تو فیتی بن عبد العزیز سدیری نے کہا:

''ولی عہد کا دورہ حکام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، جوزی و درگزر کے مل کو خیر باو کہہ چکے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سعودی معاشرہ میں گزشتہ چند برسوں سے خمل و بر دباری اور عفو و درگز رجیسے اعمال واوصاف کوایک ایسی چیز قرار دے دیا گیا ہے، جومنچ اسلامی سے خارج ہوں۔ ولی عہد کا یہ اقتدام ملک کے علماء میں سے ایک عالم کی دین وملت کے لیے خدمت کا اعتراف تھا''۔۔۔

• شخ سيرعبدالله فدعق نے كها:

''ولی عبد کا بید دوره اہلِ وطن اور علماء کی وفا داری وخد مات کا اعتراف تھا۔

(مزید بتایا) کہ سید مرحوم قبل ازیں ولی عہد کواپنے ہاں آنے کی دعوت دے بچکے تھے اور ولی عہد آمد کا وعدہ کر بچکے تھے۔ (سید فدعق نے بیہ بھی بتایا کہ) قبل ازیں ولی عہد شنم ادہ عبداللہ آپ کے حلقہ درس پر مطلع ہوئے تو کہا، شرعی علوم کی تذریس کا بیسلسلہ اسی طرز پر جاری رکھیں''۔۔۔

ابق سفيرقلم كارعبداللدحبابي نے كها:

''سیر محرعلوی مالکی کی وفات سے اہل مکہ نیز آپ کے شاگردوں کو بہت ہوئے صدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ولی عہد کا تعزیت کے لیے ان کے گھر آنا، مرحوم کی خدمات کا اعتر اف تھا۔ شخ محرعلوی مالکی ملک کے ایسے عالم جلیل شے، من کی دینی وعلمی شعبہ میں خدمات ملکی حدود تک ہی نہیں، بلکہ عالمی سطح پر محیط تھیں۔ مزید رید کہ ان کا خاندان ماضی میں بھی علمی، دینی ومعاشرتی خدمات میں ممایاں رہاہے''۔۔۔

جدہ یونی ورشی میں عربی ادب کے استاذ ڈاکٹر عبداللہ معیقل نے کہا:

''ولی عہد کا آنا کوئی جیران کن بات نہیں ،اس طرح کے اقد امات سے
حکام اور رعایا کے درمیان تعلقات کو تقویت ملتی ہے اور پھر سید مجمع علوی مالکی
علمی شخصیت ہونے کی بنا پر احترام کا حق رکھتے تھے۔ اس موقع پر جمیں
اختلافات کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے جو تفریق کی طرف لے جاتے ہیں۔
ہمارے لیے لازم ہے کہ حکام کے ممل کی افتداء کریں، تا کہ ہم سب اہل وطن
سلامتی سے زندگی بسر کر سکیں''۔۔۔

ام القرئ يونى ورشى مكه كرمه ميس عربي ادب كاستاذ دُاكم حمد زايدى نے كها:

"ولى عهد كا دورہ جمارے ليے كئى پہلو سے سبق آموز ہے۔ يہ جميں

زى و درگزر، جمائى چارہ، قيادت وعوام كے درميان رابطہ اور حكام كے

انسانى جذبہ كى طرف اشارہ كرتا ہے۔ نيز سيد محمد علوى ماكى كى وفات پر

تعزیت کے لیے آنا ہمیں معاشرہ میں علمی شخصیت کی اہمیت اور قدر و قیمت پر آگاہ کرتا ہے، اس پس منظر میں بیدورہ کوئی عجیب بات نہیں'' ---

انسانی حقوق کی قوی تنظیم کے رکن ڈاکٹر احمد تھنگلی نے کہا:

"دولی عہد کی آمداس بات کی واضح دلیل ہے کہ ملک کی اعلیٰ قیادت،
عوام ہے کس قدر جڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب بیٹبوت ہے کہ حکام کے ہال
علمی وفکری شخصیات کا کیا مقام ہے؟ پھر بیفضیلت کا مہینا عبادت واعمالِ صالحہ
انجام دینے کا موقع ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس دوران شخ محم علوی مالکی کی
وفات سے برور کرکوئی سانحہ پیش آیا، البذا ان لمحات میں ہماری اعلیٰ قیادت کا
عائب رہنا محال تھا''۔۔۔

• مابرنفسات داكرمحمالحامد نها:

''ولی عہد کا آپ کے گھر آنا الل وطن اور قیادت کے درمیان رابطہ وتعلق کا ثبوت نیز حکام کی طرف سے علم وعلماء کی حوصلہ افز ائی کا مظہر ہے''۔۔۔

• ماہرِنفسیات ڈاکٹرمحمداعجاز پراچہنے کہا: "ولی عہد کا دورہ انسانی جذبہ کا اظہار اور علماء علم نیز طلباء کی حوصلہ افز ائی

اوررعایا پروری ہے"---

• قلم كارنجيب يمانى كاكبناتها:

"ولا المرحم علوی مالکی ایسے علماء میں سے تھے، جن کی علمی خدمات کے اثرات نصرف مکہ مکرمہ یا ملک میں بلکہ دیگر ممالک تک پہنچ اور ولی عہد کا بیددورہ مرحوم کی اضی خدمات کا احترام واعتراف تھا"---

سعیدسری کی کے قلم سے 'الزیاس قان صفحة جدیدة فی کتاب الحواس الوطنی'' عنوان سے عکاظ ارتومبر کے صفحہ سے پردوسری وآخری تحریر ہے، جودوکا لم پر شتمل اور کلی طور پرولی عہد کے دورہ بارے تاثرات پڑئی ہے۔ انھوں نے لکھا: ''یایک ایسے عالم کے گھر کا دورہ تھا، جواپئی زندگی میں اوروفات کے بعد بھی

تکریم کے مستحق تھے۔ اس موقع پر ولی عہد نے بالکل صحیح کہا کہ سید محمد مالکی

فرزندانِ اسلام میں سے تھے اور دین و ملک کے وفادار تھے۔ ان کا دورہ

ہمارے ملک میں اختلاف رائے اور تعددافکار کے حق کا اعتراف تھا''۔۔۔
عکاظ ارتومبر کے ہی ایک اورایڈیشن کے صفحہ کراس بارے مکہ کرمہ سے فالح ذیبانی

مرسلہ خبر''الامیر سلطان معزیاً ،المالکی سمحل فی لیلہ مباس کہ 'عنوان سے ب جس میں قارئین کو اطلاع دی گئی کہ کل شام نائب وزیراعظم دوم و وزیرِ دفاع شنرادہ

سلطان بن عبدالعزیز ال سعود تعزیت کے لیے ڈاکٹر محرعلوی مالکی کے گھر گئے۔ اس موقع پر

انھوں نے مرحوم کے لیے رحمت ومغفرت کی دعا کی ، نیز کہا:

''اللہ تعالیٰ نے آتھیں رمضانِ مبارک میں وفات کی سعادت عطاکی، جب ہرانسان عبادات میں مضانِ مبارک میں وفات کی سعادت عطاکی، جب ہرانسان عبادات میں مشغول ہوتا ہے اور بیا پیئے بندہ پراللہ تعالیٰ کافضل ہے۔ (مزید کہا کہ) اللہ تعالیٰ ان کی اولا دمیں برکت عطافر مائے نیز ہدایت کا صحیح راستہ اور دین ووطن کی خدمت کی تو فیق عطاکر ہے'۔۔۔
مرحوم کے بھائی نے شنرادہ کی آ مدیران کاشکر بیادا کیا۔

علاوہ ازیں مکہ مکرمہ ریجن کے گورنرشنرادہ عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود بھی دوسرے وقت تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر گئے اوران کے لیے دعا نیز لواحقین کو صبر کی تلقین کی۔ مزید برآل تعلیم کے شعبہ میں مرحوم کی خد مات کوسراہا اور کہا:

> ''اشے لوگوں کا یہاں جمع ہوناان ہے محبت کی دلیل ہے''۔۔۔ اس خبر سے متعلق حسن قربی کی تیار کردہ دوتصاویر بھی دی گئی ہیں۔

شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۳ء

عبدالحسن هلال كامضمون "عند ما تحزن مكة"عكاظ كاس شاره كصفي ٨ بر چاركالم ميں ہے، انھوں نے لكھا: " میں ساحة العالم الشیخ محمد ابن علوی المالکی انحسنی کی خدمات بارے اس تحریف کہ بنانہیں جا بتا ، کیوں کہ بہت سے لوگ اس جانب متوجہ اور کھر میں کچھ بھی کہنانہیں جا بتا ، کیوں کہ بہت سے لوگ اس جانب متوجہ اور کھر میں ۔ پھر آپ کے اُخلاق کر بمانہ اور فضائل یہاں بیان کرنا بھی میراہد فنہیں کیوں کہ بیجنانی بیال نہیں اور پاک ومنز ہ ذات تو اللہ تعالی ہی کی ہے۔ میں اس شخصیت سے محض اللہ تعالی کے لیے محبت کرتا تھا۔

میں اس تحریر کے ذریعے فقط ایک نکته کی جانب توجه مبذول کرانا جا ہوں گا ادروہ مجد حرم مکم مرمد میں قائم حلقات وروس کے بارے میں ہے۔سیدمحمد مالکی مرحوم نے مجدح کے اتھی حلقات میں اکابرعلاءِ عصر سے تعلیم یائی تھی۔ بعد ازاں اپنی تدری زندگی کا آغاز بھی مجدحرم سے کیا تھا، تا آل کہان کی دعوت بوری دنیا تک پھیلی۔ ان دنول مجدح مایک دینی یونی ورشی اورعلم ومعرفت کا مرکز تھی۔ آج اس موقع و مناسبت سے میں برکہنا جا ہوں گا کہ معجد حرم میں ان حلقات دروس کا پھر سے اجراء کیاجائے، برفقہی مرہب یا کم از کم اہل سنت وجماعت کے صلقات وروس، پربندرت اسسلمدكوا كے برهايا جائے، كيوں كەسجدحرم ندصرف مسلمانان عالم كاقبله بلدتمام مكاتب فكركا مرجع ہے۔اس ميں جمله مدارس كا پھر سے اجراء ہوگا تو كويا باغ پھر پھولوں سے لدجائے گا۔ مكمرمہ خيروبركت كامنبع ہے اور صرف زم زم كا یانی ہی نہیں کہ جےسب بی سکتے ہیں، بلکہ یہاں جو پچھ بھی ہے، یہی حکم وحیثیت رکھتا ہے،جس میں یہاں حاصل کیا گیاعلم، نیزیہاں کےعلماء بھی شامل ہیں اور پانی کا جرعہ پینے سے سی کو کیوں کرمنع کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی یانی کو بہنے سے رو کناممکن ہے''---

واکٹرسیدریج بن صاوق وطلان کامضمون 'س حمك الله ایها العالم الجلیل'' علائے اس شارہ کے صفحہ سے بہواسی روزیعن سر رومبر کوہی 'السندوة' میں دورے نوان سے شائع ہوا، جس کا تعارف اپنے مقام پرآچکا۔ مانى الى الله الله الله الله الله المالكي يتذكرون مواقفة"

# ماصل کر کے پیش کے:

في طلال بن احد بركاتي نے كها:

''شخ ما کئی سے میری پہلی ملاقات ۵۰۱۱ ھو مجد حرم میں باب النت کے قریب ہوئی، جس دوران آپ کے لطف و کرم کے باعث میں اسی لمحدان کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ پھر مغرب وعشاء کے در میان منعقدہ آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگا، جب زاد المعاد کے علاوہ آیا تیا احکام اور بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے مزاح میں بھی وعظ و تھیجت پنہاں ہوتے۔ ایک روز کسی طالب علم نے دریافت کیا کہ خواب میں رسول اللہ طرف آیا تیا کہ نیارت کسی طالب علم نے دریافت کیا کہ خواب میں رسول اللہ طرف آیا تیا کہ نیارت کسی طالب علم نے دریافت کیا کہ خواب میں رسول اللہ طرف آیا تی زیارت کسی طالب علم کے مزاد وزیم ورات کے ھانا میں منظر چھلی کھانے سے۔ چندروز بعدونی طالب علم پھر سے عرض گزار ہوا، یا شخ المیں فقط چھلی کھائی لیکن نتیج خواب میں سمندر و چھلی کے علاوہ کچھ بیں دیوا۔ میں سمندر و چھلی کے علاوہ کچھ بیں دیوا۔ اب فرمایا، ہاں بالکل ایسے بی آپ طرف کر مبارک اب فرمایا، ہاں بالکل ایسے بی آپ طرف کر مبارک اب فرمایا، ہاں بالکل ایسے بی آپ طرف کر مبارک اب کرمارک بیٹر دروو شریف کشر سے برٹھا کرو''۔۔۔

• شخ خالد بن عبد الكريم تركستاني نے كها:

''شخ محرعلوی مالکی سے میری پہلی ملاقات کے ۱۳ اھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی،
پھر کئی برس آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ طلباء کے حدور جہ
حریص وشائق تھے۔اگر کسی روز کوئی دیر سے آتا یا غیر حاضر ہوتا تو نالاں ہوتے
اور تدریس کے دوران طلباء کی طرف سے کیے گئے سوالات پر راحت واطمینان
محسوں کرتے ۔طلباء کے ساتھ ان کا تعلق زندگی کے آخری کھا ت تک قائم رہا۔
آپ درس کے دوران کسی مسئلہ کی تشریح میں علماء کے اقوال بیان کرتے تو فرماتے،

فلاں نے اس بارے بیکہا، جب کہ فلاں نے بیرائے دی لیکن سیحے قول بیہ۔ اس موقع برکسی کی تنقیص یاعیب جوئی کا شائبہ تک نہ ہوتا۔

آپ تن کے متلاشی اوراس کے لیے اپنے قول سے رجوع پرجری تھے۔
ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب 'الطالع السعید''مطالعہ کی تاب 'الطالع السعید''مطالعہ کی قواس کی ایک عبارت میں غلطی پائی، تب ان کی توجہ اس جانب دلائی۔ آپ نے فرمایا، میں اسے پھر سے دیکھوں گا۔ دوسرے روز از خود فرمایا، ہاں! میں نے اس عبارت بارے مزید تحقیق کی اور تمہاری بات کودرست پایا۔

حالیہ ماور مضان ہے بل مجھے اس کتاب کی جملہ مرویات کی اجازت عطاکی، جوشایداس جانب اشارہ تھا کہ بیدان کی زندگی کے آخری ایام ہیں'' ---

### شماره ۱۸ نومبر ۲۰۰۰ء

سیدعبداللہ بن ابراہیم سقاف کامضمون ' و داعا ابن المه فاهب الاس بعة ''جو پانچ کالم پر شمنل اور طویل نثری مرثیہ کی حیثیت رکھتا ہے، عکاظ کے فدکورہ شارہ کے صفحہ ۲۷ پر نمایاں ہے، لکھتے ہیں:

'' مجھے مرحوم اور ان کے والد سے جو والہانہ محبت تھی، اس پر میرے دوست ہاشم جحد لی جنھوں نے حال ہی میں مرحوم کا طویل انٹر و پولیا تھا، بخو بی آگاہ تھے۔ اب انھوں نے ہی فون پر مجھے وفات کی اطلاع دی تو میں صدمہ کے باعث ایک لحہ کے لیے اینا ذہنی تو ازن کھو بیٹھا۔

اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان شاء اللہ برزخ میں ان کا درجہ بلندہوگا۔
اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان شاء اللہ برزخ میں ان کا درجہ بلندہوگا۔
ایسامحسوں ہوتا ہے کہ آپ کے اٹھ جانے سے ہم یتیم ہوگئے۔ مجھے افسوں ہے کہ تو ہونا ہے کہ آپ کے اٹھ جانا ہے، کچھ عرصہ ہواان سے ملاقات نہوکی کہ بعض وجوہات کی بنا پر جواللہ تعالی ہی جانتا ہے، کچھ عرصہ ہواان سے ملاقات نہوکی لیکن میری روح اور عقل ہمیشہ آپ ہی کی طرف متوجہ رہے۔

یدورست ہے کہ زمین کے مشرق و مغرب میں محبت کرنے والے علماء وطلباء نے جسدی طور پر انھیں کھو دیا لیکن روحانی اعتبار سے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔
میں مکہ مرمہ کے اہلِ ثروت بالخصوص شخ صالح کامل جو بھلائی کے مل میں مشہور ہیں اور شخ عبد الرحمٰن فقیہ نیز شخ عبد اللہ بخش وغیرہ سے بیامید رکھتا ہوں کہ وہ مرحوم کے نام پر ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، جوان کے پیغام کی تحمیل کے لیے کوشاں رہے۔

آپ نے حق بات کہنے میں بھی اومۃ لائم سے کام نہیں لیا۔ میں ان سے محبت کرنے والوں ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی اور شخ احمدز کی بمانی نیز مکہ مرمہ کے دیگراہل علم اور مشاہیر، جوجدائی کے فم میں نڈھال ہیں، سب نے صبر کے لیے دعا گوہوں''۔۔۔ مصادہ مرم معمور میں دعا کوہوں''۔۔۔

و اکر حسن بن محمسر کامضمون و فیات الاعیان من علماء المسجد الحرامر السید محمد علوی مالکی "اس کے سفی ۱۳ پرایک کالم میں درج ہے، جس میں اکھا:

د حر مین شریفین کے علماء ہدایت کے منار، روشنی کا مرکز، اقد اء کانمونہ و مثال ہوتے ہیں۔ ان میں مجدحرم سے وابستہ علماء ستاروں کی مائند ہیں۔
اٹھی میں سے ایک ستارہ فقیہ سیر محمد بن علوی مالکی تھے، جوابے والد کی وفات کے بعد مسجد حرم میں مدرس ہوئے۔ آپ ایک روشن خیال ویٹی مفکر نیز قدیم وجد بید طرز تعلیم کا حسین امتزاج سے۔ ان کی نیچ درگز رسے کام لینا، محبت کی روح بیدارکرنا، مطرز تعلیم کا حسین امتزاج سے۔ ان کی نیچ درگز رسے کام لینا، محبت کی روح بیدارکرنا، داستہ و منزل آسان بنانا، تشدوسے دور نیز شرعی حدود کی پابندی تھی اور یہی منج و والے واصاف واسلوب اپنے شاگردوں نیز گھر پر حلقات دروس میں حاضر ہوئے والے ویکر افراد، جن میں بڑے تا جر، صنعت کارشامل ہوتے، ان میں پیدا کرنے کی میں میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر سعی کرتے۔ آپ انسان تالیف کرنے پر زیادہ توجہ دیے اور حلقہ درس میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر یا عام مجالس میں، محافل ذکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر یا عام مجالس میں، محافل ذکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر یا عام مجالس میں، محافل ذکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر یا عام مجالس میں، محافل ذکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر

خوش کلای وخوش مزاجی سے کام لیتے۔وہ اکیسویں صدی کی جدیدد بی شخصیت تھے، جفوں نے متعدد کتب یادگارچھوڑیں، جوطلباء کے لیے روشن کے منار کی طرح ہیں۔ آج کے دور میں دنیا مادیت میں غرق ہور ہی ہادراس کے گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر جانے کے باعث مغربی تہذیب کی بلغار مسلم نو جوانوں کو اپنے ساتھ اختیار کر جانے کے باعث مغربی تہذیب کی بلغار مسلم نو جوانوں کو اپنے ساتھ بہائے لے جار ہی ہے۔ان حالات میں آپ کی تقنیفات نئی نسل کی فکری و ثقافتی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ بے شک خیر و بھلائی کاعمل امت سید الانام سے وابستہ ہے۔۔۔۔

# شماره ۲۲/ نومبر ۲۰۰۳ء

محدث اعظم حجاز وقطب مکه مکرمه علامه سید محمد بن علوی مالکی عیناته کی وفات پر آج تین ہفتے بیت چکے تھے، لیکن حجازی اخبارات میں ذکر خیر جاری ہے۔ چنال چہ اس شارہ میں مکه مکرمہ کے علمی وسیاسی گھرانہ کے فردشنخ سید ابو بکر بن صالح شطا کا مضمون

"عالم مكة المكرمة السيد المالكي"عنوان عب، حس مي ب:

"اللہ تعالیٰ کے جم سے موت کے فرشتہ نے مکہ کرمہ کے ایک قابل فخر فرزند کو اُٹھ الیا، جو عالم جلیل و فاضل تھے اور ان کے اُٹھ جانے سے آسانِ علم کا ایک درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا۔ جنھوں نے اپنے دروس، بیکچر، کتب، اُ فلا تِ نبیل وادب رفیع کے ذریعے آج کے نو جو ان کے راستہ کو منور کیا۔ جو لوگ آپ سے متعارف تھے، وہ بخو بی آگاہ ہیں کہ اُٹھوں نے ہر ایک سے محبت کرنے کی تعلیم و تربیت دی۔ وہ اعتدال پند، احسان و بھلائی کے تریص، ایمانِ کامل سے آراستہ و داگی، دوسروں کی آراء کا احترام کرنے والے، جق کے لیے جری اور تقصب وغلوسے دور تھے۔ آپ کا احترام و محبت کرنے والے بھن ارد گرد کے ماحول تک بی محدود نہ تھے بلکہ بیاسلامی دنیا کے بہت بڑے جھدے باشندگان تھے۔ دوسری جانب بعض مسائل میں آپ کے مخالفین و ناقدین بھی ہوئے۔ دوسری جانب بعض مسائل میں آپ کے مخالفین و ناقدین بھی ہوئے۔

جنازہ کے ہمراہ موجودر ہے والے دسیوں افراد اور پھر تعزیت کے لیے جم غفیری جوق در جوق آمد، بیلوگوں کے دلوں میں اس عالم جلیل سے محبت کی واضح دلیل ہے "---

شیخ ابو بکر شطانے اس تحریر میں وفات کی مناسبت سے اخبارات میں چھپنے والے نظم ونٹر پرمشمنل دیگر اہم مضامین کا ذکر کیا اور ان کے لکھنے والوں، بالخصوص اہلِ مکہ کو خراج تحسین پیش کیا، جب کہ شخ الاز ہرڈاکٹر محمد سید طبطاوی اور رئیس الاز ہرڈاکٹر احمد عمر ہاشم کے مضامین کے اقتباسات درج کیے۔

### الجزيرة

# شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

مدینه منورہ سے ''وال '' کے دفتر سے جاری کردہ خبر'' سے وہ عزی اسرۃ الفقید اللہ کتوی محمد علوی مالکی ''عنوان سے الجزیرۃ کے ای شارہ کے صفی الرہ ہے۔ اس میں اطلاع دی گئی کہل شام نائب وزیراعظم دوم ووزیر دفاع شبزادہ سلطان بن عبدالعزیز السعود نے ڈاکٹر مجرعلوی مالکی کے گھرمحلّہ رصیفہ مکہ مکر مہ جاکر لواحقین سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے بھائی سیدعباس علوی مالکی اور مرحوم کے فرزندان نے شنزادہ نیز ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھرافھوں نے تعزیت اور مرحوم کے لیے دعا ما نگتے ہوئے کہا:
ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھرافھوں نے تعزیت اور مرحوم کے لیے دعا ما نگتے ہوئے کہا:
ماقیوں کا استقبال کیا۔ پھرافھوں نے قعزیت اور مرحوم کے لیے ماہ رمضان مبارک کی رات
اختیار فرمائی ، جب انسان عبادت کے لیے فعال ہوتے ہیں اور بیان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا''۔۔۔۔

اس دورہ میں چندشپرادے نیز اعلیٰ حکام بھی شپرادہ سلطان کے ہمراہ تھے۔ آخر میں مرحوم کے بھائی و فرزندان نے ان کی آمد پرشکر بیادا کیا اور اسے حکام کے لطف و کرم سے تعبیر کیا۔ اس خبر کے ساتھ ایک تصویر دی گئی، جس میں شپرادہ سلطان اور سیدعباس ماکلی پہلو میں رکھی گئی کرسیوں پر براجمان ہیں، جب کہ وفد کے بعض اراکین اور شاہی حفاظتی عملہ پہلو میں رکھی گئی کرسیوں پر براجمان ہیں، جب کہ وفد کے بعض اراکین اور شاہی حفاظتی عملہ

ان دونوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔

''واس''کی ہی مکہ مرمہ ہے جاری کردہ ایک اور خبراس شارہ کے صفحہ ااپر''الامیہ عبد المجید یعزی اسرۃ د۔ محمد علوی مالکی ''عنوان ہے ایک کالم میں درج ہے۔ ال میں بتایا کہ مکہ مرمہ اور ملحق علاقوں کے گورزشنرادہ عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود نے کل شام دُاکٹر جم علوی مالکی کے گھر جا کراہلِ خاندان ہے تعزیت کی۔ اس موقع پران کے بھائی سرع ہاں علوی مالکی نے استقبال کیا۔ پھر گورز نے تعزیت و ہمدردی کا اظہار اور دعا عِمغفرت بزاوا هین کے لیے مبرکی دعا وتلقین کی۔ گورز نے مرحوم کی طرف سے گھر پر حلقات دروس بزاوا هین کے فرزندانِ وطن کو تعلیم سے آراستہ کرنے پرخراج تحسین پیش کیا۔

# شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲ء

کہ کرمہ ہے ہی ' واس' کی جاری کروہ خرصفی ہے پر ' الامیس عبد اللّٰہ استقبل وزیر الحج و اسرۃ الفقید محمد علوی مالکی ''عنوان ہے ہے، جس میں ہے کہ کل شام ولئ ہو ہم اللّٰہ بن عبدالله بن عبدالعزیز السعود نے صفائحل مکہ کرمہ میں جن صاحبان کا استقبال کیا ، ان میں ڈاکٹر محرعلوی ماکئی کے بھائی سیدعباس ماکئی اور فرزند سیدا حمر محمد ماکئی وغیرہ سرفہرست ہیں۔ ان موقع پر ماکئی گھر انہ کے اکا ہرین نے ولی عہد کا ان کے ہاں تعزیت کے لیے آنے پر شکریدادا کیا ، نیز ولی عہد کی طرف ہے وی عہد کا وقطار پارٹی میں شرکت کی۔

### شماره ۱۹ نومبر ۲۰۰۳ء

نزار بن عبداللطیف پنجابی کامضمون 'سرحیل الشیخ المالکی خساس کامضمون 'سرحید نساده 'عنوان سے الجزیر آکے اس شاره کے صفحہ ۳۵ پر ہے، جوبل ازیں کیم نومبر کے السلاد' میں دوسر عنوان سے شائع ہوااوراس کا تعارف اپ مقام پرگزر چکا۔ لین الجزیر قبیں اس کی اشاعت کی اہمیت بی شمری کہ سید محمد مالکی کی وفات کے دس روز بعد ادران کے وطن مکہ مرمہ سے سیکڑوں کلومیٹر دور خطہ نجد کے مرکزی شہرو ملک کے وارالحکومت راض سے شائع ہوا۔

الرياض

# شماره ۳۰۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

جدہ شہر سے اخبار کے تمائندگان سالم مریشید وجمد باوزیر نے وہاں کے مشاہرہ اہم شخصیات سے مرحوم کے بارے میں تاثر ات حاصل کرکے" عدد من الاساتذة و المفکرین یر ثنون الشیخ د – محمد علوی المالکی "عنوان سے اس شارہ کے صفحہ ۲۹ پر آٹھ کالم میں پیش کیے:

رابطه عالم اسلامی کے سابق جزل سیرٹری ڈاکٹر شخ عبداللہ تصیف نے کہا:

د عالم جلیل ڈاکٹر محم علوی مالکی کی وفات سے اسلام اور سلمین کا بردا نقصان ہوا۔

آپ مکہ مکر مہ کے مشہور علاء میں سے تھے اور ان کے ساتھ میر سے تعلقات

تب استوار ہوئے جب وہ شریعت کالج مکہ مکر مہ میں پر دفیسر تھے۔ انھوں نے

منام عمر کتاب وسنت سے تعلق میں بسرکی اور ماہ فضیلت کے دوسر سے عشرہ، جو

مغفرت و بخشش کے دن ہوتے ہیں، ان میں وفات ایک اچھی بشارت ہے'۔۔۔

مغفرت و بخشش کے دن ہوتے ہیں، ان میں وفات ایک اچھی بشارت ہے'۔۔۔

مخمرت و بخشش کے دن ہوتے ہیں، ان میں وفات ایک اچھی بشارت ہے'۔۔۔

مخمرت و بیس کے دن ہوتے ہیں، ان میں وفات ایک الیم العزین غامہ کے دوم ہوگئ،

در مسلمان علماء کی وفات ایک بردا سانحہ ہوتا ہے، للبذان شخ جلیل کے

ائٹھ جانے سے بھاری نقصان ہوا۔ اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئ،

جن کا متبادل کوئن نہیں'۔۔۔۔

• أكثر الويكريا قادرني كها:

"اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئی، جوعلم حدیث، بالخضوص مؤطا امام مالک کے خصوصی ماہر تھے۔ ان کے قائم کردہ مدرسہ میں مشرقی ایشیا کے فرزندانِ مسلمین نے بطورِ خاص تعلیم پائی۔ آپ خطیب بے بدل اور دلوں کو بیدار کرنے والی شخصیت تھے"۔۔۔

• ڈاکٹرمحدخطرعریف نے کہا:

"وفات کی خبران سے محبت کرنے والے دوسرے افراد کی طرح میرے لیے بھی ایک بوی مصیبت تھی۔ آپ اردگر دموجود ہر فرد کے محبوب تھے اور بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔

وہ ہمارے نیز وطن عزیز کے بکثرت اہل فکر کے استاذیتے اور اسلامی وعربی علوم کی جملہ اقسام ہی نہیں علم کی دیگر متعدد اصناف پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی وفات پوری اسلامی دنیا کا بڑا نقصان ہے۔ آپ کی فکر اعتدال پر پینی تھی''۔۔۔

• قلم كارسيدعبداللدفراج شريف في كها:

''جب آپ جیسے بھاری بھر کم عالم اس دنیا سے اُٹھ جا کیں تو یوں لگتا ہے
اس صدمہ کو بیان کرنے کے لیے اُٹسان کے پاس الفاظ بی نہیں۔ میں آخیں
بہت قریب سے جانتا تھا، جب بھی دیکھا، علم اور دعوتی کاموں یا عبادت میں
ہمداوقات مشغول پایا اور مصائب کے مراحل میں آپ جیسیا صبر کرنے والا بھی
میں نے نہیں ویکھا۔ اُٹھوں نے چالیس سے زائد کت تالیف کیں اور مختلف
موضوعات پر لا تعداد لیکچر دیے نیز تدریس کا سلسلہ زندگی کے آخری دن تک
جاری رکھا۔ آپ کی طبیعت انکساروتو اضع کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اپنا اور فیل مالیہ علی سے بھی
حسن تو اضع سے پیش آتے۔ میں نے آخری باروفات سے چندروز قبل دیکھا،
جب آپ شاگردوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ وہ اُخلاقی فاضلہ، حسنِ معاملہ کی
صفات سے متصف اور دل تھی وجدل سے بیز ارشخصیت تھے'۔۔۔۔

• جده يونى ورسى مين استاذ و اكثر جمال عبد العال نے كها:

" دوجن علماء وین سے میری ملاقات ہوئی، ان میں آپ سب سے افضل واعلیٰ تھے۔ میرے والدگرامی کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات تھے اور میں نے آخیں بار ہا اپنے والد کے ہاں دیکھا۔ آپ نے علم اور عربی زبان کے فروغ میں اہم خدمات انجام دیں " ---

"السریاض" کے ای شارہ ۳۰ را کو برکا صفحہ ۳۸ مکمل طور پر جلی قلم سے لکھے گئے اشتہار کی عبارت پر مشتمل ہے، جو اخبار شائع کرنے والے ادارے کی طرف سے تعزیت کے طور پر دیا گیا۔اشتہار میں ہے:

"مؤسسة اليمامة الصحفية نيراس كمجلس تحريراورا خيار "الرياض"، رساله اليهاماة وغيره مطبوعات عدابسة جمله كاركنان سيدمحم علوى عباس مالکی حسنی کی وفات بران کے بھائی عباس علوی عباس مالکی حسنی اور مرحوم کے فرزندان احمد وعبدالله وعلوی نیز از واج اور بنات کوتعزیت و دلی ہمدردی پیش کرتے ہیں۔اللہ تعالی ان بررحت فرمائے اور جنت میں ٹھکانہ عطا کرئے '---جب کداخبار کے اوارہ کی طرف سے ای شارہ کے صفحہا ۵ پروفات کی خبر دو کالم میں "الشيخ محمد علوى المالكي في ذمة الله"عنوان عبي جمير مين اطلاع وي كئ: " آپ نے تریسٹھ برس کی عمر میں وفات یائی۔ انھوں نے شرعی علوم اسے والد اور مجدح م کے دیگر علاء سے اخذ کیے، پھر مؤطا امام مالک پر تحقیق انجام دے کر جامعہ از ہر قاہرہ سے بی ایج ڈی کی ۔مسجد حرم نیز ام القریٰ یونی ورشی میں تدریس انجام دیتے رہے مزید سے کمثرت تبلیغی سفر کیے اور متعددعکمی کتب تالیف کیس۔آپ کی نماز جنازہ گزشتہ روز نماز عشاء کے بعد مسجد حرم میں ادا کی گئی اور قبرستان المعلیٰ میں دفن کیے گئے۔ہم ان کی وفات پر اہل خاندان سے تعزیت کناں ہیں اور ان کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسيع رحمت فرمائے نيز جنت مكال كرے"---

### شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲،

"الامير سلطان يزوس اسرة الدكتوس محمد علوى مالكي معزياً"عنوان ع عاركالم برمشمل فبراس شاره ك صفحه ۱۵ ريب، جومكه مرمه ي "السريساض" كفائده غالدعبدالله نيش كى، جب كرمح حامر في متعلقة تصاور تاركيس رخرسعودى وزردفاع نزگورز کد کرمہ کے تعزیق دوروں بارے ہے، اس میں تبایا گیا، نائب وزیراعظم دوم ووزیر دفاع شرادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود کل بروز پیرشام کوڈا کٹر محمہ علوی مالکی کی وفات پر تعزیت دالی فائدان سے اظہار بعدردی کے لیے ان کے گھر گئے۔ اس موقع پر مرحوم کے بھائی سرع بال علوی مالکی وفرزندان نے شنم ادہ کا استقبال کیا۔ آپ نے تعزیت کا اظہار کیا اور الله قالی سے دعا کی کہ انھیں جنت مکال کرے نیز لواحقین کو صبر عطا کرے۔

علاوہ ازیں گورنر مکہ مکرمہ ریجن شنم ادہ عبد البجید بن عبد العزیز ال سعود بھی کل شام تزیت کے لیے گئے اور مرحوم کے بھائی وفرزندان سے ہمدردی وتعزیت کے الفاظ کے، نزم ہوم کے لیے دعا گوہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے۔ان ہر دومواقع پر ورثاء نے شذادگان کاشکر بیادا کیا۔

### الوطن

# شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

مر مرمت اخبار كنمائنده كى مرسلي في "محيل الشيخ المالكى فى مكة المكرمة "ال شاره ك صفح ٢٦ يتن كالم من إلى المراه ك المحول في القوال، المكرمة "ال شارة على بيان كيد جبيا كه مفاهيم يجب ان تصحح ، الذخائر المحمدية ، الدن الامقال المكامل ، فى مرحاب البيت الحرام ، وهو بالافق العلم المدن النبوى بين الغلو و الانصاف آ بكى آراء سعودى عرب كم الما المناه كوافتلاف قار

#### شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲ء

سعودى عرب كى سركارى خبررسال ايجنسى "واس" نيز مكه مرمدسة "الوطن" كالمنده محمده و الاميد عبد المجيد كالده محددة و و و الاميد عبد المجيد بعزيان السرة محمد علوى مالكى فى مكة المكرمة "عنوان سايك كالم ميس فحه الرائب والانجرين السعود الرائب وزيراعظم دوم ووزير دفاع شنراده سلطان بن عبد العزيز السعود

نیز گورنر مکه مکرمه ریجن شنم اده عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود کے تعزیق دورول کا اطلاع دی گئی ہے اور آپ کے لیے دعا نیز لواحقین کوصبر کی تلقین جب کہ وزیر دفاع کی طرف م مرحوم کے فرزندان کو خدمت دین ووطن کی تھیجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ الا و بھاء

# شماره ۱۲ نومبر ۲۰۰۲ء

حسین عاتق غریبی کامضمون 'فقید العلم و الضعفاء ''اس ہفت روزہ میگزین کے صفح ۱۲ اس میں ہے: صفح ۱۲ اس میں ہے:

" عالم کی وفات امت کے لیے در دناک زخم ہوتا ہے، کیوں کہان کاعلم وفضل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کوروشنی وہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اور انسانوں میں ان کامقام بلندتر ہوتا ہے۔

ابوداؤدوتر ندی میں حضرت ابودرداء طالفؤ سے مروی حدیث میں ہے کہ عالم کوعابد پر بول بن فضیلت حاصل ہے، جیسے چاندکوستاروں پر۔ نیز علاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر سید تھر بن علوی مالکی کو الوداع کرتے وقت لاکھوں انسان جنازہ کے آگے اور لاکھوں بنی اس کے پیچھے تھے جب کہ اس از دھام میں سیکڑوں افراد جنازہ کو ہاتھ دینے کے لیے کوشاں تھے۔ میں نے غم وافسوس کے موقع پر اتنابرا اجتماع وجلوس بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کی آئکھیں آنسو بہا ربی تھیں اور روروکر کے بند بھورہ تھے۔ پے شک بیمشاہدات تجی محبت کی علامت ہیں۔ آپ علم کاسمندر، افلاقِ حمیدہ کے مالک، کمزورونا تو اس پر مہر ہاں ، عفو و درگزر کے جذبہ سے سرشار، محبت کے داعی اور تعصب وانتہا بہندی ہے دور تھے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو محبت کے داعی اور تعصب وانتہا بہندی ہے دور تھے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو محبت انسان کو خیر کی طرف محبت انسان کو خیر کی طرف مائل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ۔۔۔

# شماره ۱۲۰ نومبر ۲۰۰۰،

"السید محمد بن علوی مالکی --العالم المکی و الداعی التنویری النویری النوی النویری النو

وہ ترمین شریفین کے ایسے علماء میں سے تھے، جو پوری دنیا کے لیے علم وروشی کا منار، جب کہ طلباء کے لیے نمونہ ومثال تھے۔ آپ کعبہ کے پہلو میں واقع متجد ترم سے وابستد ان علماء میں سے تھے، جو فقہ وحدیث، سیرت وغیرہ علوم کے ستون تھے اور اپنے کردار، مناقب، اُخلاقِ عالیہ کے باعث ہمیشہ یا در کھے جا کیں گے۔ ان کا خاندان کی معاشرہ میں ایے علم ونسبی شرف کی بنا پرمشہور ومتازہ۔

آپ کے والد واستا ذالکو کب المدنیر العلامة المدنوسیدی علوی بن عباس المالکی، عالم فاضل، مربی، اویب، فقید، شرعی علوم کے عظیم ماہر، فوب صورت آ واز کے مالک، شرعی نکاح خوال، متواضع، فصیح اللسان، قوی الحافظ نیز وسیع حلقہ احباب رکھتے تھے۔ انھوں نے فرزندسید محمد مالکی کی تعلیم وتربیت میں کوئی کسریا تی نہ چھوڑی، یول بیتمام اوصاف آپ میں نتقل ہوئے، بلکہ ملم فضل میں سبقت لے گئے۔

سید محربن علوی ما کلی کشاده دل و ذبهن ، أخلاق حمیده ، حلاوت و شاکتنگی بحری گفتگو، پاکیزه زبان جیسے اوصاف رکھتے تھے۔ان کا تبلیغ و تدریس کا طریقه روش دین فکر اور قدیم وجدید منبج کا حسین امتزاج تھا۔ آپ کی شخصیت محبت کی روح ، عفوودرگزر کی داعی اورمعاشرہ میں الفت کی فضا قائم کرنے والی تھی ۔ان کے شاگرد مختلف علاقول بالخصوص جنوب مشرقی ایشیا، مهندوستان، پاکستان، مراکش، سپین و بورپ کے باشندے ہیں۔آپ کی منج تشددوانتہا پندی سے منزہ تھی۔ ان کی روش تحل و بردیاری ،غور وفکر اورشر بعت اسلامیہ کے بنیادی مصاور سے دلائل اخذ واستنباط كرنے كے اصولوں يرمبني تھى اور يہى منج اسے طلباء وجبين نیز مجالس میں حاضر ہونے والے دیگر افراد، جوزندگی کے متعدد شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ،ان کے قلوب واذ ھان میں راسخ کرنے کی کوشش کرتے۔ اینا مؤقف بیان کرتے ہوئے ہمیشہ دلائل کا سہارالیا اور مناظرہ کے مرحلہ میں دوسروں کے وجود وآراء کا احتر ام محوظ رکھا اور ماحول میں صدت نہیں آنے دی۔ آپ بجاطور پر اکیسویں صدی کے عالم دین تھے۔ آج جب کہ دنیاایک گاؤں کی صورت اختیار کرتی جارہی ہے اور سلم نو جوان کو مغربی ثقافت کی یلغارکاسامناہے،آپ کی تصنیفات ہر ذہنی سطح کے افراد کے لیے روشنی کا منار، نیز اسلامی ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔ بے شک جب تک بیدونیا باتی ہے، امت محدید میں خیر و بھلائی کاعمل یوں ہی جاری رہے گا''---

### شماره ۲۹ر دسمبر ۲۰۰۳ء

شیخ عبدالرحمٰن عربی مغربی کی اس بارے ایک تحریر دوزنامه "المه در یہ المه دوسرامضول معمول کی اشاعت ۹ رنومبر میں چھپ چکی تھی۔ اب قدر نے تفصیل سے لکھا گیا ، ان کا دوسرامضول "الاس بعاء" کے زیر نظر شارہ کے صفح ۲۲٪ ریر "لمحات مسشر فقة من حیاة العالمہ السید الدی کتوس محمد بن علوی المالکی "عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں لکھا ہے:

اللہ کتوس محمد بن علوی المالکی "عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں لکھا ہے:

"سید محمد مالکی نے قرآن مجید نیز دیگر اہم علوم کی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرائی سے حاصل کرنے کے بعد مدرسہ فلاح مکہ مرمہ میں واخلہ لیا اور اس کے ساتھ مسجد حرم میں قائم اکا برعلاء کرام کے صلقات دروس میں حاضر ہونے گے۔

مسجد حرم میں قائم اکا برعلاء کرام کے صلقات دروس میں حاضر ہونے گے۔

ندکوره مدرسه میں پیمیل کے بعد شریعت کالج مکہ کرمہ میں داخلہ لیا پھر جامعہ از ہر
قاہرہ کی راہ لی۔ وہاں یونی ورشی اسا تذہ سے استفادہ پر ہی اکتفائیس کیا بلکہ
شہر کے اکابر علاء سے اخذ کیا اور حصول علم کے ارادہ سے ہی پاک وہند، شام،
ترکی، انڈونیشیا، مراکش، الجزائر، تیونس، کینیا وغیرہ اسلامی ممالک کے سفر اختیار کیے۔
مزید برآں علاء مدین منورہ سے اخذ کیا۔

والدگرامی کی وفات پران کی جگہ مجدحرم میں مدرس تعینات ہوئے تو
اس کی افتتا جی تقریب قابل و یرتھی۔ وفات کے تیسرے روز اس مقام پر
پہلا درس دیا، جس میں اکابرعلاء کرام نے شرکت کی۔ ان میں شیخ حسن مشاط [۱۳۱]
شیخ عبداللہ الحدجی [۱۳۲] شیخ عبداللہ در دوم [۱۳۳] شیخ زکر یابیلا [۱۳۳]
شیخ سیدمجہ امین کتبی [۱۳۵] شیخ اساعیل زین [۱۳۷] شیخ ابراہیم فطانی [۱۳۷]
شیخ محمد نورسیف رحمیم اللہ تعالی اجمعین کے اساء گرامی اہم ہیں۔ نیزطلباء کی
بڑی تعداد نے بیدرس ساعت کیا۔

سید محمد مالکی نے عربحر اور ہرسطے پر علم پھیلانے میں تمام تر جہدے کام لیا۔
آپ نے لیکچر، سیمنار میں خطاب، یومید دروس غرضیکہ ہر ذریعہ ہے، پرائمری سے
یونی ورسٹی کے اعلیٰ درجہ تک کے طلباء کوعلم ہے آ راستہ کیا۔ ان کا گھر ایسا بین الاقوامی مدرسہ تھا، جہاں جملہ علوم کی تدریس کا اہتمام تھا۔ یہ جج کے ایام میں ونیا بھر کے علماء کامر کز ہوتا اور آپ کے دروس کی رونق دوچند ہوتی۔ وہ مکہ مکرمہ کی اعلیٰ اقد ارکے امین تھے اور اخلاقی کر بیانہ ، تو اضع ، ہرایک کے لیے بحبت والفت بھرے جذبات جیسے اوصاف ان کا خاصہ تھے '۔۔۔۔

اقراء

شماره ۱۸ نومبر ۲۰۰۳ء

ولی عہد شنرادہ عبداللہ جوشیخ سیدمحم علوی مالکی کی وفات کے چند ہی ماہ بعد ملک سعودی عرب

کے نئے بادشاہ قرار پائے ، انھوں نے تعزیت کے موقع پر جوالفاظ آپ کے بارے میں کے ، انھیں کئی سعودی اخبارات و رسائل نے خبر کے عنوان کے طور پر درج کیا۔ ہفت روزہ داقراء '' بھی انھی میں شامل ہے۔ چنال چہاس شارہ کا صفحہ انھل اس خبر کے لیے مختص اور اس کا عنوان ولی عہد کے بہی الفاظ ہیں :

الفقيد كل اعماله خير و بركة و من ابناء الاسلام الاوفياء لدينهم و دولتهم ---

ریخبر مکہ مکر مہ سے خالد محر سینی نے پیش کی اور ولی عہد کے دورہ کے موقع پر لی گئ چاراجتماعی رنگین تصاویر دی گئیں، جن میں سے ایک میں مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی مائیک تھامے کھڑے اور سامنے بیٹھے ہوئے ولی عہد و دیگر مہمانوں کا شکر بیادا کر رہے ہیں۔ ان چاروں تصاویر کا ایک ہی کیپٹن کھا گیا، جس میں اس خبر کا خلاصہ چارسطور میں ورج ہے۔

#### المنعل

# شماره دسمبر ۲۰۰۳ء/ جنوری ۲۰۰۵ء

''وفیات الاعیان— الداعیة الشیخ محمد علوی المالکی فی ذمة الله'' عنوان سے پورے صفحه اپرادارتی بیان اس شاره میں موجود ہے۔ اس میں لکھا گیا: ''آپ کے اساتذہ میں والدشنخ علوی عباس مالکی اہم تھے، جو سعودی عرب کے علماء میں نمایاں پہچان رکھتے تھے اور دینی علمی نیز معاشرتی پہلو سے اال مکہ میں ان کا بلند مقام تھا۔

سیدعلوی مالکی کی وفات کے بعدان کے فرزندسید محد مالکی، دینی ومعاشرتی، دونوں اعتبارے ان کے حقیق جانشین ثابت ہوئے۔ ان کا گھر مختلف مکا تب فکر کے لیے ایک دانش گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ ویشائی وسیع القلب، عظیم میزبان، چاشنی مجری گفتگو جیسے اوصاف سے متصف تھے اور زبان آ فات سے پاکتھی۔ ان کا دعوت و تذریس کا طریقہ، روشن فکر سے مزین، قدیم وجد بیعلمی منہاج کا

حسین امتزاج اورتشد و سختی سے دورتھا۔الب نھل کوآپ کاقلمی تعاون حاصل تھا اورآپ اس کے معیاری لکھنے والوں میں سے تھے۔ ندہجی ومعاشرتی موضوعات پر ان کے متعدد مضامین اس کی فائلوں میں محفوظ ہیں۔ آپ نے مؤلفات کی صورت میں بہت بڑا قکری ورثہ یا دگار چھوڑا، جو ہمیشہ طالبانِ علم کے لیے معاون و مددگار ہوگا۔

### المجلة العربية

#### شماره دسمبر ۲۰۰۰،

"مكة المكرمة تودع الشيخ محمد علوى المالكي سحمه الله" نامي مضمون الله "نامي مضمون الله "نامي مضمون الله كورے سفيه الله "نامي ميں ہے، جس پر لکھنے والے كانام درج نہيں اور صحافت كا عمون قاعدہ ہے كراخبار ورساله ميں چھنے والى كئ تحرير پر لکھارى كانام نه ہوتو وہ ادارہ والله يثركى القور ہوگى ۔ الغرض اس مضمون كو تين فريلى عنوانات كى صورت ميں پيش كيا كيا ہے۔ تهريش آپ كى وفات پر مطلع كيا كيا اور پھر "شسنى من سيرة الفقيد "عنوان كے تحت موائى فاكدر رج ہے، جس ميں لکھا ہے:

" آپ مبحد حرم میں ہررات تین صلقات درس منعقد کیا کرتے تھے، جو کی اشد ضرورت و حاجت کے موقع پر چھوڈ کر، گرمی، سردی، چھٹی کے ایام میں بھی جاری رہتے۔ آپ متعدد علوم، تفسیر، حدیث، اصول، سیرت نبوید، عربی لغت، فقہ، وعظ وارشاد پر درس دیا کرتے اور ان علوم کی اہم کتب بالحضوص احادیث کی کتب مکمل طور پر پڑھا کیں۔ مبحد حرم میں تدریس پر بی نہیں ریڈ ہو 'ن داء الاسلام'' بھی آپ کی نقار میسلسل نشر ہوا کرتیں' ۔۔۔

مضمون كا دوسراعنوان "من مؤلفاته" ب، جس كتحت الهاره كقريب منهورتفنيفات كنام ديد كي بي ، جن من الطالع السعيد، الذخائد المحمدية، الانسان الكامل ، نهدية الاتقان في علوم القرآن شامل بير - تيسراوآ خرى عنوان

''فی سائناء الفقید''ہے،جس میں آپ بارے ڈاکٹر احمدزی بمانی وڈ اکٹر احمد با قادر کے تاثر احد با قادر کے تاثر احد درج ہیں، جوان کے تازہ مضامین سے اخذ کیے گئے۔

الشرق الاوسط

شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

صفحاول كى پیشانی كے باكيں كونہ ميں سرخ روشنائى سے خركاعنوان يوں لكھا ہے، "الحواس الوطنى السعودى يخسر احد فرسانه برحيل مالكى" كھر ہے كہ خركى تفصيل صفح مرملاحظہ ہو۔

فرکوره صفحه پرید السعودیة ،وفاة العالم و الداعیة الشیخ محمد علوی مالکی اثر سکته قلبیة ،عنوان سے تین کالم میں ہے۔ جے جدہ سے اخبار کے تمائندہ ماجد کنائی نیز اخبار کے لندن دفتر نے مرتب و پیش کیا اور اس میں مرحوم بارے مشاہیر کے تاثر ات درج ہیں۔ اخبار کے لندن دفتر نے مرتب و پیش کیا اور اس میں مرحوم بارے مشاہیر کے تاثر ات درج ہیں۔ جدہ یونی ورشی میں فقد اسلامی کے استاذ ڈاکٹر حسن بن سفر نے کہا:

بدہ یوں ورسی میں طقہ اسمال کے اسماد واسم من بن سفر کے ہما:
"ان کی وفات بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ آپ روشن فکر علماء
میں سے تھے، اسلامی مما لک بالحضوص ایشیا وافر بقی مما لک میں مساجد کی تغییراور
"تبلیغ کے میدان میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ مزید سے کہ گھر اور
شریعت کالج میں بکثر ت طلباء نے آپ سے استفادہ یایا" ---

پروفیسرڈ اکٹر عاصم حمدان جوجدہ یو نیورٹی کی تدریسی کمیٹی کے رکن ہیں، ان کا کہنا تھا:

''میرادعویٰ ہے کہ شیخ محرعلوی مالکی کے اہل خانہ کے بعد میں وہ شخص ہوں جوان کے بہت قریب تھا۔ ہم سب نے ایک عالم وہ بلغ اور بھائی کو کھو دیا۔ آ پ مخالفین ہے بھی حسن معاملہ کرتے اورا گرکسی طالب علم نے مخالف علاء کے بارے میں بھی نامناسب بات کہی تواسے روک دیتے۔ بارے میں بھی نامناسب بات کہی تواسے روک دیتے۔ فحری کے ایام میں ان کا گھر ایک فکری آ ماج گاہ کی صورت اختیار کر لیتا سے بھی ان کا گھر ایک فکری آ ماج گاہ کی صورت اختیار کر لیتا

جہاں مختف الفکر افراد سے ملاقات ہوتی ۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں آپ ہی وہ اوّلیں فرد ہیں جنہوں نے پیس برس قبل مختلف افکارر کھنے والوں سے حسن معاملہ کی ترغیب ودعوت دی۔ اس کے ساتھ حرم کی میں فقنہ جیمان [۱۳۸] فاہر ہونے پراس کے خلاف آ واز اٹھانے اور مذمت کرنے والے سب سے پہلے عالم تھے۔ اور یہ بھی یا در ہے کہ متعدد معاصر علماء سے آپ کے بکثر ت اختلافات تھے لیکن انہوں نے دوسروں کی رائے کا احتر ام ترک نہیں کیا۔ بلکہ مخالفین کو بھی یہی طرز عمل اپنانے نیز دیگر مکا تیب فکر کی حیثیت تسلیم کرنے کی دعوت و سے رہے۔ زندگی کے آخری دور تمبر ۱۳۰۳ء کو تو می مکالمہ کا نفرنس میں خطاب کے ذریعے بھی زندگی کے آخری دور تمبر ۱۳۰۳ء کو تو می مکالمہ کا نفرنس میں خطاب کے ذریعے بھی متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کی وضاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کی وضاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کی وضاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کی مضاحت الم خلاوہ از میں آئم اختلافی مسائل کی وضاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کہ صفاحی میں جو سائل کی وضاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کہ صفاحی میں جو سائل کی وضاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کہ صفاحی میں جو سائل کو صفاحت پر متعدد کتب تالیف کیس جو سائل کی مضاحت الم المحمد یہ شفاء الفواد الصلوات الماثوں ہے '۔۔۔۔

محقق شیخ یوسف دینی نے کہا:

''آپ نے فقہی وشری علوم کے علاوہ اختلافی مسائل پر کتب لکھیں، پر ان کے ردود سامنے آئے۔ آیک فریق کے ساتھ مسائل، بدعت حسنہ اور نہیں ایام کی مناسبت سے محافل منعقد کرنا وغیرہ طویل عرصہ زیر بحث رہے، لیکن آپ نے کسی بھی مرحلہ پرشائنگی ومتانت کا دامن نہیں چھوڑ ااور والدگرامی کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے۔

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲ء

شائی خاندان کی متعدد مقتدر شخصیات کا تعزیت کے لیے گھر آنے کی خبر''ولی العهد السعودی و الامیر سلطان یعزیان اسرة مالکی ''عنوان سے الشرق الاوسط کے السفودی و الامیر سلطان یعزیان اسرة مالکی ''عنوان سے الشرق الاوسط کے السفوہ میں ہے، جو مکہ کرمہ سے اخبار کے نمائندہ نے جاری کی۔ اس میں پہلے ولی عہدونا تب اوّل وزیراعظم ویشنل گارڈ کے سر براہ شنم اوہ عبداللہ بن عبداللہ بن السعود کے دورہ کی اطلاع ہے، جس میں مرحوم کے بارے ادا کیے گئے ان کے عبداللہ بن میں مرحوم کے بارے ادا کیے گئے ان کے اللہ برالعزیز السعود کے دورہ کی اطلاع ہے، جس میں مرحوم کے بارے ادا کیے گئے ان کے اللہ برالعزیز السعود کے دورہ کی اطلاع ہے، جس میں مرحوم کے بارے ادا کیے گئے ان کے ا

الد ظ درج ہیں نیز ساتھ جانے والے دیگر شمرادگان واعلیٰ افسران کے نام ندکور ہیں۔ پھر
نائب دوم وزیراعظم ووزیر دفاع شمرادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود کے دورہ کا ذکر ہے۔
اس ضمن میں ان کے تعزیق الفاظ و دعائیے کلمات درج ہیں نیز بتایا گیا کہ اس دورہ میں
متعدد شمرادے واعلیٰ حکام ان کے ہمراہ تھے۔

آخریں گورز مکہ مکرمہ ریجی شنرادہ عبدالمجید بن عبدالعزیز ال سعود کے دورہ کا ذکر ہے،
جس میں وہ الفاظ درج ہیں جن کے ذریعے انہوں نے مرحوم کوخراج تحسین پیش کیا۔
شخ سید محم علوی مالکی کی وفات پرتغزیت کے لیے آنے والی سعودی عرب کی ان تینوں
مقتد شخصیات کے الگ الگ دورول کی پچھ تفصیلات راقم نے گزشتہ صفحات پردیگر اخبارات و
رسائل کے متعلقہ مقامات پردے دیں، یہاں تکرار مقصونہیں۔

#### الحياة

## شماره ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۳ء

"مکة المکرمة، تشییع عمید الصوفیین الشیخ محمد مالکی" عنوان ت دوکالم پرشمل پی بخرصفی ایساری نے دوکالم پرشمل پی برصفی پی بران کی وفات سے مکہ مرمد، مدیند منوره، جده اوراس کے گردونوان کی باش میں ہے کہ ان کی وفات سے مکہ مرمد، مدیند منوره، جده اوراس کے گردونوان کے باشندول کوشد پیرم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صوفی اسلام کے سرخیل تھے، لہذا جماعت صوفی ایک حکمت ودائش بحری شخصیت سے محروم ہوگی صوفی حلقوں میں توقع ہے کہ آپ اپ شاگرد شخصیت ایر بصورت دیگر اپنے بھائی شخ عباس ماکھی کو جائشین وفلیفہ شخ عبداللہ فدعت یا شخ اسامہ منسی اور بصورت دیگر اپنے بھائی شخ عباس ماکھی کو جائشین وفلیفہ نامز دکر گئے ہوں گے۔ لیکن سابق وزیرا طلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ یمائی نے "السحیاة" کو بتایا کہ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر امینا شری علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھے۔

## شماره ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۳ء

سعودى خررسال اداره 'داس "كرياض دفتر نيز اخبار الشرق الاوسط"ك

والهددى كئ صفية بردوكالم برمشمتل خبر كاعنوان ومتن بيه:

د ممتاز عالم دين جمعلوى ماكلي كوسير وخاك كرديا كيا:

انقال حركت قلب بند موجائے سے موا ، تماز جنازہ میں بزاروں افرادی شركت سعودی عرب میں متاز عالم دین اور اسلامی داعی محمه علوی مالکی کو مكرمه ميں سيروخاك كرويا كيا- بزاروں محبين نے ان كى تماز جنازه اداكى، جورم شريف مين موئى \_ان كانقال اجا مكركت قلب بندموجانے سے موكيا تھا۔ وہ مکہ مرمہ کے معروف علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے داداعیاس اور والدعلوى مالكى حرم شريف كے عالمول ميں سے تقے۔ وہ الاز ہر يونى ورشى سے فارغ التحصيل تقے، انھوں نے ''امام مالک اور حدیث شریف کے لیے ان کی خدمات'' كموضوع يرالاز مريوني ورشى سے في انتي وى كى وگرى حاصل كى تقى -وه كمرمدين كلية الشريعة من شعبه حديث كروفيسركي حيثيت سكام كرت رب-سعودی عرب کے معروف علماء نے ان کے انتقال پر دلی رنج وغم کا اظہار کیا ہے اوران کے انتقال کو اسلامی علوم اور اسلامی فکر کے حوالے سے اہم خسارہ قر اردیا ہے۔ وہ مجدحرم میں موسم گر ماکی تعطیلات میں ہررات تین درس دیا کرتے تھے جو تفیر، حدیث، سیرت مبارکہ، عربی زبان، اسلامی عقائد، فقہ اور دعوت کے موضوعات ير ہوتے تھے۔وہ٢٢ ١١ ١٥ وكم كرمه ميں پيدالهو ك اورابتدائي تعليم حرم شریف میں حاصل کی۔انھوں نے طلب علم کے لیے ہندوستان اور یا کستان کے سزبھی کیےاوروہاں متازعلاء سے صدیث کے فن میں گہرائی حاصل کی "---

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

اردو نیوز کے اس شارہ کے صفحہ اپراس بارے فقط ایک تصویر دی گئی ہے، جو''واس'' کی ہاری کردہ اور اس بیس آپ کے بھائی سیدعباس مالکی وولی عبد شنرادہ عبداللّٰہ آ منے سامنے کھڑے گئتگو میں مجین کی عبارت بیہ ہے:

''ولی عہدشنرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ، مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر محمہ علوی مالکی کے انتقال پران کے گھر جا کراہل خانہ سے تعزیت کررہے ہیں''۔۔۔

اخباری تراشوں کی یک جا اشاعت
محدث اعظم وعلامة الحجاز، شخ العلماء وقطب مکرشخ سیدمحر بن علوی ماکلی حنی میشاد کی وفات پرسعودی اخبارات ورسائل میں جو پچھاکھا گیا، اس کا تعارف واختصار وا قتباسات گزشته صفحات پر قارئین کی نذر کیے گئے ۔ ان میں روز نامہ البلا دجدہ، روز نامہ البلا المدینة المنوس ق جدہ، روز نامہ الندوق مکرمہ، روز نامہ عکاظ جدہ وریاض، روز نامہ البحدیدة المدوس ابھا، بقت روز والا مربعاء جدہ، البحدیدة ریاض، روز نامہ الدی المنافل جدہ، ماہ نامہ المحلة العربیة ریاض، روز نامہ الشرق بقت روز ها قرائد وغیرہ، روز نامہ الحدیاة الندان وغیرہ، روز نامہ الدونیوز جدہ، کل چودہ اخبارات و رسائل شامل ہیں۔ 1841

سعودی عرب کے مشہور اشاعتی ادارہ، تہامہ کمپنی، بن تاسیس ۱۳۹۹ھ، جس کا صدر دفتر جدہ میں جب کہ ملک کے اہم شہروں میں متعدد شاخیں فعال ہیں۔ بیدادارہ عربی وانگریزی کی بیسیوں کتب تجارتی اغراض سے شائع کر چکا ہے۔ اب شخ سید محرعلوی مالکی کی وفات پر سعودی اخبارات ورسائل نے جو خبریں، تعزیتی بیانات و تاثر ات اور مضامین شائع کے، ان کیس تہامہ کمپنی نے یک جاکہ بی صورت میں طبع کرا کے بازار میں پیش کردیا۔ ان کیس تہامہ کمپنی نے یک جاکہ بی صورت میں طبع کرا کے بازار میں پیش کردیا۔ اخباری تراشوں پر شتمل اس کتاب کانام 'السلف الصحفی ، فضیلة الد کتوب اخباری تراشوں پر شتمل اس کتاب کانام 'السلف الصحفی ، فضیلة الد کتوب محمد میں علوی المالکی الحسنی توافلتی' ہے اور نیہ بڑے جم کے ۱۲۸ صفحات پر شتمل ، حب کہ ایک جانب تراشوں کے عکس اور دوسری جانب کے تمام صفحات خالی وسفید ہیں۔

اس اخباری مواد کو جمع دمرتب کرنے والے کا نام نیز کتاب کا سِ اشاعت درج نہیں، البتدراقم کا خیال ہے کہ بیدوفات کے تقریباً تین ماہ بعد ۲۳۱ احمطابق ۲۰۰۵ وکوشائع ہوئی۔ تہامہ کمپنی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے تعارفی کلمات صفحہ اوّل پردرج ہیں،

جن ٹی بتایا گیا کہ ہم بیر کتاب مرحوم کی یا داوران سے وفا کے اظہار میں شائع کررہے ہیں اور ہم نے اخبارات میں شائع شدہ آپ سے متعلق تمام موادحتی الامکان شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ابتدائی عبارت بیہے:

"الى جنات الخلد الشيخ المالكي، وفاءً لذكرى الشيخ العالم الجليل فضيلة الدكتوس/ محمد بن علوى المالكي الحسني ........."---

الملف الصحفی میں سعودی عرب کے فقط عربی اخبارات ورسائل کے تراشوں کے میں شال ہیں۔روز نامہ ''اردو نیوز'' یا ملک کے کسی انگریزی اخبار کے متعلقہ تراشے شامل نہیں۔ بلد عربی معال طور پر جمع وشامل نہیں کیا جاسکا اور ایسے کئی سعودی اخبارات ورسائل فوراقم کے پیش نظر ہیں، جن کی متعلقہ تحریریں اس کتاب میں شامل نہیں۔[ ۱۲۰۰]

کتاب کی اضافی خوبی ہیہ ہے کہ شخ سید محمد بن علوی مالکی نے وفات سے محض چھ ماہ قبل اثم بحد لی کوجوطویل انٹرویودیا اور وہ ' عکاظ' میں طبع ہوا تھا۔ اس کی جملہ اقساط سے عکس بھی ٹال کردیے گئے ہیں۔

## ردونیوز کے تراشوں کی یک جا اشاعت

چند سطور قبل گررچکا که المدلف الصحفی "میں اردونیوز کے متعلقہ تراشوں کے عکس المانہیں ۔ لیکن ان کی کمی یوں پوری ہوگئی کہ ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کرا چی نے ادد نوز کے ذکورہ بالا دونوں شاروں کے متعلقہ تراشوں کے عکس ایک رنگین صفحہ پر یک جاطبع کرا کے ادارہ وماہ نامہ" معارف رضا" کے شارہ دیمبر ۲۰۰۷ء کے ہمراہ تمام قار کین کو بجوائے ۔ اپناردوماہ نامہ" معارف رضا" کے شارہ دیمبر ۲۰۰۷ء کے ہمراہ تمام قار کین کو بجوائے ۔ واضح رہے کہ اردو نیوز" جو کہ تجازِ مقدس سے شائع ہور ہا ہے، اس نے خطہ کے طبی کہ شرد زمانہ عالم شیخ سید محمد بن علوی مالکی کی وفات کی خبر دیگر سعودی اخبارات کے برعکس ایک دور تاخیر سے شائع کی نیز ان کے حالات و خدمات پر ایک بھی مستقل مضمون کی ایک دور خطر نجد کے انہاء شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید ہیں کی وفات پر انہاء مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاور شیخ محمد صالح عشید میں کی وفات پر

مستقل مضامین شائع کیے۔ ای پربس نہیں بلکہ دمشق کے شیخ ناصر البانی اور لکھنؤ کے علامہ ابوالحین ندوی کی وفات پربھی مضامین طبع کیے۔ علاوہ ازیں بیاخبار سعودی عرب کے قو می دن جے 'عیب الوطنی ''اور' یوم الوطنی ''کہاجا تا ہے، اس موقع پرخصوصی شارہ شائع کر چکا ہے۔ مزید ہے کہ جماعت اسلامی پاک وہند کے بانی علامہ مودودی کی بری اور مہاجر قو می مودمنٹ کے بانی ومر براہ الطاف حسین کی سالگرہ پرخصوصی شارے شائع کر چکا ہے۔ اردو نیوز میں ویٹی شعبہ کے نگرال و مرتب صاحبر ادہ قاری عبد الباسط ہیں، جو پاکستان کے صوبہ سرحد میں ضلع صوائی کے مقام او پی کے باشندہ ہیں۔ ان کے والد علامہ صاحبر ادہ دوست محمد قریش (وفات ۱۳۲۳ اھ/ ۲۰۰۲ء) دار العلوم دیوبند کے پرانے فضلاء میں سے شعب ہے۔ ۱۳۱

اخباری تراشوں کیے انتخاب کے انٹر نیٹ پر اشاعت

شخ عاشق الافصر في تين سعودى اخبارات سآپ كى وفات بار \_رخبر بر ، جمع كين نيز العديدة " چينل پرنشركى مئى خبركا كمل متن ليا اوربيع بى مواد العديب "ناى ويب سائث [۱۳۲] پر جسنانه السيد العلامة محمد علوى المالكى في الصحف السعودية "عنوان سے شائع كيا، جوتقر يا جا ليس صفحات پر مشمل ہے۔[۱۳۳]

多多多多

Marie Stranger of Charles Andrews

## باب چھارم

شخصيات ايك نظرمين

## شخصیات ایک نظر میں

محدث اعظم تجاز، قطب مکه، شخ العلماء، فقیه جلیل، مجدد العصر، صاحب تصانف شهره، حضرت سیدمجر بن علوی مالکی هنی و قطب که و فات پرسعودی اخبارات و رسائل میں جومواد چها، اس کا مکنه حد تک مجمل تعارف گزشته باب میں قارئین کی نظر کیا گیا، اب سعودی صافت میں فراد ان شخصیات کے ناموں کی طبقہ وار فہرست پیش ہے، جس میں ہرنام کے ساتھ واضح کردیا گیا ہے کہ سعودی صحافت میں اس شخصیت کا ذکر کہاں اور کیوں آیا تا کہ قارئین ایک ہی نظر بیل اس موضوع پر مطلع ہو سیس۔

#### بيت المالكي

- محدث حجاز سيدمحر بن علوى ما لكي حنى عميد
- شيخ الدلائل والبردة سيدعباس بن علوي ماكلي
- جانشين محدث حجاز، پروفيسرسيدا حمد بن محمد بن علوى مالكي، تاثرات البيلاد

ارنومر ، المدينة اسراكوير

- سيرعبداللد بن محربن علوى ماكى ، تاثرات المدينة اسراكتوبر
  - سيعلوي بن محمد بن علوي مالكي
  - سيدسن بن محمد بن علوي ما لكي
    - سيرحين بن محربن علوى ماكلي
    - سيدعاصم بنعباس بنعلوي مالكي
    - سيرعلوي بن عباس بن علوي مالكي
      - سيدعمروبن عباس بن علوي مالكي
      - سيرسعيد بن عباس بن علوي ماكلي

مالکی گرانہ کے بینمام افراد عمر بھر محدث حجاز کے معاون وخدمت گزار رہے اور دفات وقتریت کے بینمام افراد عمر بھر محدث حجاز کے معاون وخدمت گزار رہے اور دفات وقتریت کے جملہ مراحل آتھی کی تگرانی میں انجام پائے۔ سعودی صحافت میں معدد مقامات پران سب کا ذکر ملتا ہے۔

## المبارى نمائندگان

- احمای،مشامیر کتا ثرات پیش کیے،الندوۃاسراکوبر،کم نومبر،۲ رنومبر
  - احمايل فقيمى ،مشامير كتاثرات،عكاظ ارنومبر
- بدلیج ابوالنجا،مشاہیر کے تاثرات،المدینة اسراکو براخبر، کیم نومبر، ارنومبر
  - فالدعبرالله، خبر، الرياض ارتومبر
- خالد محر مینی ، خبر اقد ایم رنومبر ، مضمون البلاد ، ۱۳ را کتوبر ، خبر اس را کتوبر ، خبر و مضمون ۲ رنومبر ، خبر ۲ رنومبر ، ۱۳ رنومبر ، خبر ۲ رنومبر ، ۱۳ رنومبر ، خبر ۱ رنومبر ، ۱۳ رنومبر ، خبر ۱ رنومبر ، ۱۳ رن
  - سالممريد،مشابيركتاثرات،الدياض،١٠٠٠ اكوبر
    - سعيدمعتوق،مشاميركتاثرات،عكاظ ١٠٠٠ اكتوبر
- سلمان ملمی،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ، سراکوبر،خبراسراکوبر، کم نومبر

- شاكرعبدالعزيز،مشابيركتاثرات،البلاد،١٠٠٠ راكتوبر
- طالب ذیبانی،مشامیر کتاثرات،المدینةا۳راکوبر،خرارنومبر
  - طالب بن محفوظ ،مشاہیر کے تاثرات ،عکاظ ارنومبر
  - عباس سندهی،مشابیر کے تاثرات،المدینة اسراکتوبر
  - عبدالعزيز قاسم،مشاہيركتاثرات،المدينة،١٠٠٠ اكتوبر
    - عبدالله خيس،مشامير كتاثرات،عكاظ ارتومر
    - عبدالله عبيان،مشابيركتاثرات،البلاد، ١٠ ١٠ كوبر
      - علی علمی ،مشاہیر کے تاثرات ،البلاد اس راکتوبر
        - على عيرى ، خبر ، المدينة المراكوبر
  - فالح ذيباني،مشامير كتاثرات،عكاظ ١٠٠٠ راكتوبر، خبرا رنومبر
  - ماجد كنانى،مشابيركتاثرات،الشرق الاوسط، ١٠٠٠ راكتوير
    - محدارکانی،مشاہیرےتاثرات،البلاد،۳۰۱کتوبر
    - محمد باوزیر،مشاہیر کے تاثرات،الریاض، ۳۰ راکوبر
    - محد خطر،مشامير كتاثرات وضمون،المدينة،٣٠ راكوبر
      - محدداؤد،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ ۳۰۱ کویر،۲ رنومبر
        - محدوش ،خبر ،الوطن ،٢ رنومبر
        - محرسيد،علاءِ ازبركتاثرات، المدينة المراكوبر
          - محرعزی،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ ۲۰ رنومبر
        - محموعقرى،مشاميركتاثرات،المدينة،٣٠١كتوبر
          - مصطفى انصارى بخبر ، الحياة اسراكوبر
        - معتوق شريف،مشاہير كتاثرات،عكاظ ١٣٠١ كتوبر
- هانی لحیانی ،معالج اطباء کے تاثرات ،عکاظ ۱۳۰۰ کتوبر،مشامیر کے تاثرات، ۱۳رنوبر

## اخبارات کے فوٹو گرافر

- احدث د، الندوة العراكة ير، كم تومر، الرقومر
- حن قربی،عکاظه ۱۳۰ اکتوبر، میم نومبر،۲ رنومبر
  - على حرازى ، الندوة سرنومبر
    - محمد الرياض ارتومر
  - محرحماوى،المدينة ٢ رنومر
    - وجدى حلواني ،الوطن ارتومير

#### عزيز واقارب

- ابراہیم شعیب، ولی عہد کی آ مد پرموجود، البلاد ارنومبر
  - دُاكْرُ ايرابيم محديس، تارُّات، عكاظ ١٠٠٠ راكوير
  - احدسلیمانی،ولی عبدکی آمدیرموجود،البلاد ارتومبر
- اجرع فه طوانی ، ولی عهد کی آمد برموجود ، البلاد ، ۲ رنومبر
  - اجرموی، ولی عبدی آمدیرموجود، البلاد ارتومبر
- سيدا مين عقيل عطاس، ولى عهدكى آمد پرموجود، البلدة ارتومبر، تا ثرات، عكاظ
   سيدا مين عقيل عطاس، ولى عهدكى آمد پرموجود، البلدة الأومبر، تا ثرات، عكاظ
   سيدا مين عقيل عطاس، ولى عهدكى آمد پرموجود، البلدة الأومبر، تا ثرات، عكاظ
  - سيجعفرجمل الليل، تاثرات، الندوة، اسراكتوبر
    - و دُاكْرُسيد حين بلخي ، تاثرات ، المدينة ٢ رنومبر
  - حزه اشعرى، ولى عهدكى آيد برموجود، البلاد ارنومبر
    - سای بن فوادر ضاء تاثرات، عکاظ ۱۳۰۰ را کتوبر
  - أنجيير سيرمير برقد ، تاثرات ، البلاد ارنوم بر، المدينة ١٠٠٠ كتوبر
    - ه طارق له برولى عبدكى آمد يرموجود، البلاد ٢ رنومبر
    - عبدالحليم قارى، ولى عهدكى آمد يرموجود، البلاد ارنومبر

- عبدالرحلن متولى ، تاثرات ، المدينة ٢ رنومبر
- شخ عبدالقادر بن عبدالوماب بغدادی ، تاثرات ، المدینة ۱۳ را کوبر ۲۰ رنومبر
  - سيعلى صن ادريى، تاثرات، المدينة ١٠٠٠ راكوبر
  - واكثر فيصل بن عبدالقادر بغدادى، تاثرات، المدينة اسراكتوبر
    - محدامين قارى، ولى عبدكى آمدير موجود، البلاد ارتومبر
      - سيد گريخي، تا ژات، عكاظ ١٠٠٠ را كوبر
    - ڈاکٹرسیدمجرحسین عیدروس سفاف، تاثرات، عکاظ کم نومبر
      - محمعرى،ولى عهدكى آمديرموجود،البلاد ارنومبر
- محمفريدابوزيبه، ولي عهد كي آمدير موجود، البلاد ارنومبر، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ كتوبر
  - محوداسكندراني، ولى عبدكى آمد برموجود، البلاد ارنومبر
    - باشم فلالی، ولی عہد کی آمد پرموجود، البلاد، ۲ رنومبر
  - سيدياس بخي، تاثرات، عكاظ كم نومر، المدينة ٢ رنومر
    - يوسف نشار، ولى عهدكى آمديرموجود، البلاد ارنومبر
      - يونس محرحسين، تاثرات، عكاظ كيم نومبر

## علماء و مشایخ اهل سنت

- شخ سیدابراہیم بن عبداللہ آل خلیفہ تعزیت کے لیے الاحساء سے مکہ مرمہ پنچ،
  البلادا ۱۳ راکتوبر
- مفتی اعظم دبی شخ احمد عبد العزیز حداد، تعزیت کے لیے دبی ہے آئے، البلادا الاراکوبر
  - سابق رئيس الازبر، شيخ احد عمر باشم، تاثر ات، المدينة اسم راكتوبر
- شخ اسامه سعید منشی ، ولی عهد کی آمد پر موجود ، الب لاد ار نومبر ، تا ثرات ،
   المدینة اسارا کتوبر

- شيخ حسين شكرى، تاثرات، المدينة ١٦١١ كتوبر
- شيخ خالد بن عبدالكريم تركستاني ، تا ژات ، عكاظ ٣ رنومبر
  - شخ طلال بن احمد بر کاتی ، تاثر ات ، ع کاظ ۳ رنومبر
- پیرطریقت شنخ عبدالغنی جعفری، تعزیت کے لیے قاہرہ سے مکہ مرمہ پہنچ، البلادا ١٦ ١ كوير
- مبلغ اسلام شیخ عبدالله بن محدفدعق ، تاثرات ، البلد الادا رنومبر ، درس کے افتتاح كي خر، ٢٥ رنومر، تاثرات، عكاظ كم نومر، ١ رنومر، المدينة ٣٠ را كتوبر، تعزيت كة خرى دن كخصوصى اجتماع مين خطاب المدينة اارنومبر
  - ذاكش شيخ عبدالوباب ابوسليمان مضمون ،عكاظ ٢ رنومبر
  - مفتى اعظم مصردً اكثريُّخ على جعد مضمون ،المدينة ١٥ رنومبر
- ملخ اسلام شیخ سیدعلی زین العابدین جفری ،تعزیت کے آخری روز کے اجماع میں خطاب المدينة اارنومير
- محکمہ اوقاف دیئ کے سابق مدیر بدرجہ وزیر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ بن مانع حمیری، تعزیت کے لیے دیئ سے مکہ مرمہ پہنچے ،البلادا اسراکو بر
  - شخ محمرحسن فلايته، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ را كتوبر
- ي محدنورقاري، ولي عهد كي آمدير موجود، البيلاد ارنومبر، تاثرات، ارنومبر، الندوة كيم نومبر
  - شخ باشم محمد حسن ، تاثرات ، المدينة ١٦١ راكوبر

## داش ور، کالم نگار، مدارس و یونی ورسٹی اساتذہ، محققین، مفکرین

- جده كانهم صحافى ومؤرخ احمه باديب، تاثرات، البلاد ٣٠ ما كوبر
- انسانی حقوق کی قومی تنظیم کے رکن ڈاکٹر احمد تھ کلی ، تاثرات ،عکاظ ۲ رنومبر
  - ڈاکٹر شیخ احر محدنورسیف، تعزیت کے لیے گھر آئے ،البلادا ۱۳ راکتوبر

- واكثراسامة ناثرات، المدينة المراكوير
  - قاكر اسامة لللى ، تاثرات ، الندوة كم تومير
- واكثر جعفر مصطفى سبيد ، مضمون ، البلاد ٢٨ رنومبر
- دُاكْرُ جمال عبدالعال، تاثرات، الرياض، ١٠٠٠ راكوبر
  - حسن عبد العزيز جوهرجي مضمون ، المدينة سارنومبر
    - حسن على باعبدالله مضمون ،المدينة مم رنومبر
- جدہ یونی ورشی کے پروفیسرڈ اکٹر حسن بن محرسفر، تاثر ات، الشدق الاوسط
   ۱۷۰۰ کتوبر، عکاظ ۱۳۰۰ را کتوبر، مضمون ۵رنومبر
  - حسين عاتق غريبي مضمون ،الاس بعاء سارنومبر
- وزارتِ ج كم اه نامه "السحة "ك چيف ايدُ يرحسين محمر با فقيه ، تا ثرات ، المدينة ، ١٠٠٠ كوبر
  - داكرهمى جندى، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ كتوبر، المدينة ١١٠ كتوبر
  - ام القری یونی ورشی مکه کرمه کے پروفیسرڈ اکٹر حمدزایدی، تاثرات، عکاظ ارتومبر
    - واكثرراكان حبيب،مضمون ،المدينة ٥رنومبر
    - واكثرسيدريج بن صاوق وحلان مضمون، عكاظ المومر، الندوة المرنومبر
      - دُاكْرُ زَبِيرِ مُحْمِيلُ كَتَى مُضْمُون ،المدينة ٩ رنومبر

      - دُاكْمْ سعيدسر يكي ، تاثرات ، عكاظ ارنومبر مضمون ، ١٠٠٠ راكتوبر
        - و اکثرطام رتونی ، تاثرات ، الندوة کیم نوم ر
        - دُاكْرُ طلال مورى ، تاثرات ، المدينة المراكور
          - طیب بریم مضمون ،المدینة ۵ رنومبر
- مؤرخ مدينه منوره و اكثر عاصم حمدان ، تاثرات ، البلده ٣٠ راكتوبر، ٢ رادهبر،

الشرق الاوسط، ١٠٠٠ راكتوبر، الندوة كيم نومبر مضمون ، المدينة ٢ رنومبر

- عبدالجليل حسن زين آشي مضمون ،المدينة ۵رنومبر
- عبدالرحل عربي مغربي مضمون ،الاس بعاء ٢٩ روسمبر ،المدينة ٩ رنومبر
  - مدینه منوره کے باشندہ عبدالعزیز احمد حلاء صمون ،البلاد ۹ رنومبر
- مدرسه فلاح مكه مرمه كے سرپرست واكثر عبد العزيز احد سرحان، تاثرات، البلاد ٣٠٠ ماكتوبر مضمون ،الندوة ٣٠ رنومبر
  - سيرعبداللد بن ابراجيم سقان مضمون ،عكاظ مرنومبر
    - عبدالله عبدالرحل جفري مضمون ،عكاظ كم نومبر
      - عبدالله عرخياط مضمون ،عكاظ ارتومر
- عبدالله فراج شریف، تاثرات، الریاض، ۱۳ را کتوبر، السه بیننه، ۱۳ را کتوبر،
  مضمون، البلاد کرنومبر
- جدہ یونی ورٹی کے یروفیسرڈ اکٹر عبداللہ بن مبشرطرازی، تاثرات، المدینة ۳۰ راکتوبر
  - عبدالله محداً بكر، تاثرات، المدينة ١٠٠٠ راكتوبر
  - جدہ یونی ورٹی کے پروفیسرڈ اکٹر عبداللہ عیقل ، تاثر ات ، عکاظ ۲ رنومبر
    - عبد المحسن هلال مضمون ،عكاظ المراومبر
- ام القرى يونى ورشى كے يروفيسر ڈاكٹر علاء بن اسعد محضر مضمون ،المدينة اسم راكتوبر
  - مجدرم على كمؤذن شخعلى ملاءتاثرات،عكاظ ١٣٠١ كتوبر
    - و داكر فواد جادور، تاثرات، المدينة اسراكوبر
      - ڈاکٹرفوادھری، تاثرات، عکاظ، ۳۰ راکتوبر
    - فوادعبدالحميد عقاوى، تاثرات، الندوة اسراكتوبر
      - و الرفواد محمر توفيق مضمون ، عكاظ ، اسراكتوبر
        - فهدين محمعلى غزاوى مضمون ،المدينة كم نومبر

- مدرسه صولتیه مکه مکرمه کے سرپرست مولانا ماجد کیرانوی، تاثرات، عکاظه ۳۰ راکور
  - مامون يوسف بنجر ، مضمون ، المدينة اارنومبر
    - محمداحد حساني مضمون ،عكاظ اسراكتوبر
  - مابرنفسات دُاكْرُ مُحماع إز پراچه، تا ثرات، عكاظ ارنومبر
  - ام القری یونی ورشی کے پروفیسرڈ اکٹر محمد احمنشی، تاثر ات، البلاد ۱۷۳۰ کویر
    - ماہرنفسیات ڈاکٹرمحمہ حامد، تاثرات، عکاظ ارنومبر
- جدہ یونی ورش کے پروفیسرڈ اکٹر محمد خضر عریف، تاثر ات، البلاد، ۳۰/اکور،
  الدیاض، ۳۰/۱ کوبر
  - محدرفاعي مضمون ،الندوة ٢ رنومبر
  - محم عبدالله عراقي مضمون ،البلاد، ٨رنومبر
    - محمحفوظ، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ راكتوبر
- ام القرئ يونى ورشى كے بروفيسر ڈاكٹر محمودزين ، تاثر ات ، البلده ٣٠ راكتوبر، الندوة ١٣١١ راكتوبر
  - مصطفى عبدالله بح الدين مضمون ،المدينة ٢ رنومبر
    - کالم نگارنجیب منیزی، تاثرات، عکاظ ۱۳۰۰ را کتوبر
      - نجيب يماني، تاثرات، عكاظ ٢ رنومبر
  - نزارعبداللطيف ينجاني مضمون البلاد يم نومبر الجزيرة ٩ رنومبر
    - باشم جحد لی مضمون ،عکاظ ۱۰۰۰ را کتوبر
    - شخ يوسف وين، تاثرات، الشرق الاوسط ١٠٣٠ راكتوبر

#### شعراء

• صبری الصری بشخ عبدالله فدعق کے حلقہ درس کی افتتاحی تقریب میں محدث جاز کی یا دیس قصیدہ پڑھا،البلاد ۲۵ رنومبر

- عبدالله محمد باشراحيل ، قصيره ، المدينة ١٣١١ راكتوبر
- على بن يوسف شريف، قصيره، البلاد ١٠٠٠ كوير، المدينة ١٣٠١ كوير
- مدینه منوره کے باشندہ محمد کامل خجاء قصیدہ ،البلاد کیم نومبر ،الندوۃ کیم نومبر
  - مخارعبداللداحرشريف،قصيده،البلاديم،نومبر
- سيد ہاشم باروم، شيخ عبد الله فدعق كے حلقه درس كى تقريب ميں تصيده پراها، البلاد ٢٥٠ رنومبر

#### تاجر وسماجي كاركن

- احرججوم بتعزيت بذريع فون البلاداس راكوبر
- شيخ احرعبداللطف، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر
  - انجنير حارث بن محد باحارث، تاثرات، البلاد، ١٠٠٠ كتوبر
    - سامى بن جعفرفقيه، اشتهار، المدينة الرنومبر
- محلدرصف كونسلرساى بن يجي معرونا ثرات البلاد بسراكتوبر المدينة ،اسراكتوبر
- ابوان صنعت وتجارت مكه كرمه كصدرعادل بن عبدالله كعكى ، تاثرات ، البلاد ١٣٠٠ راكتوبر
  - عبدالرحل شلى ، تاثرات ، الندوة ٢ رنومبر
- جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية جده كصدروا خبار البلادك جزل منفر الجيئير عبدالعزير حنفى ، تاثرات ، البلاد ٣٠ راكتوبر
- ایوان صنعت و تجارت مکه کرمه کے جنز ل سیرٹری عبداللہ تجارشاہی، تدفین کے موقع پرموجود، عکاظ ۱۳۰۰ اکتوبر، تاثرات، الندوة کیم نومبر
  - عبدالله بن عمر علاء الدين ، تاثرات ، الندوة يم نومبر
  - عبدالوباب بن ابراجيم فقيه، اشتهار، المدينة ٢ رنومبر
  - سيرعبدالوماب زواوى، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر
    - على ياسين عبدالجيد، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر

• محمر بقريت بذريع فون ،البلاد اسراكوبر

## دیئر شعبوں کی شخصیات

- شخ جابرمظی، تاثرات، عکاظ ۱۳۰۰ را کتوبر
  - شخصنفر، تارات، عكاظ الاراكور
- مكة كرمه كم مشهور على كرانه كفروصالح جمال ، تاثرات ، عكاظ ١٣٠٠ راكتوبر
  - فيصل مرادرضا، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ راكتوبر
  - شخ محد بن اساعيل زين ، تاثرات ، عكاظ اسراكتوبر
  - الجينر محم عبداللدآل زيدشريف، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ راكؤبر
    - في في محمير، تا رات، عكاظ ١٣١١ توبر

## وزراء و اعلیٰ سرکاری عهدیداران

- محکمہ سوشل ویلفیئر مکہ مکرمہ ریجن کے جزل مینجر ڈاکٹر احسان طیب، تدفین کے موقع یرموجود، عکاظ ۱۳۰۰ کتوبر، تاثرات،الندوۃ ۱۳۰۱ کتوبر
  - سعودی عرب کے سابق وزیر پیٹرول احمدز کی بمانی مضمون ،المدینة ۱۳۱ کتوبر
- جَ المعلق الموركِ تَحقيق اواره "معهد خادم الحرمين الشريفين للابحاث الحج"ك برسيل و اكثر اسامه البار، تاثر ات، عكاظ ١٠٠٠ ماكتوبر
- سعودی وزیر جے کے مشیر ڈاکٹر ابو بکر احمد با قادر ، تاثر ات ، الریاض ، ۳۰ راکتوبر،
   المدینة ۳۰ راکتوبر
- سعودی مجلس شوریٰ کے رکن شیخ سید ابو بکر بن صالح شطام ضمون ،عکا ظ۲۲ رنومبر
- وزارت اوقاف كيمائنده دُ اكثرتو فيق بن عبدالعزيز سديري، تاثرات، عكاظ ارنومبر
- محکم تغییرات عامه کے نمائندہ جمال حریری، تدفین کے موقع پر موجود،
   عکاظ ۳۰ را کتوبر
  - وزارت عج كاعلى نمائنده حائم بن حسن قاضى ، تاثرات ، الندوة اسراكوبر

- سعودی عرب کے سابق وزیر صحت ڈاکٹر حامہ محمد هرسانی ، اشتہار و تاثرات ، المدینة اسراکتوبر
- سعودی عرب کے وزیر برائے اعلی تعلیم ڈاکٹر خالد عنقری ،تعزیت بذریعیہ فون ، البلادا ۳ راکتوبر
- المُ القرئ يونى ورشى كے سابق مينجر و اكثر سهيل بن حسن قاضى ، تعزيت كے ليے گر آئے۔البلاد اسراكتوبر، تاثرات ، عكاظ ارنومبر، ضمون ،المدينة ٢ رنومبر
- جده کشنری کی اصلاحی کمیٹی کےصدرعبدالعزیز عامدی، تاثرات، الدیاض، ۳۰ راکتوبر
  - سابق سعودى سفيرعبدالله حبابى ، تاثرات ،عكاظ ارنومبر
- گورز ہاؤس مکہ مرمہ کے نمائندہ عبداللدداؤد فائز، تعزیت کے لیے گھر آئے، البلاد اسراکتوبر
- رابطه عالم اسلامی کے سابق جزل سیرٹری ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف، تأثرات، الدیاض ۱۳۰۰ کتوبر اللہ عمر الکتوبر
- مَدِمُرمه کی مقامی پولیس کے سربراہ میجر جنزل عتیق حربی، تدفین کے موقع پرموجود، عکاظ ۳۰۰ راکتوبر
- مَدَ مُرمدر یجن پولیس کے سربراہ میجر جنزل علی حباب نفیعی ، تدفین کے موقع پر موجود، عکاظ ۳۰۱ کو بر
- محكمة أك كملك كيرة الريكشرة اكثر محير بنتن بتعريت بذر بعينون ،البلاد الم ما كتوبر
- ازہر یونی ورٹی قاہرہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر شیخ محمد سید طنطاوی، تأثرات،
   المدینة اسراکتوبر
  - سابق سعودي سفيرمحمر صالح بإنظمة ، تأثرات ،عكاظ ارنومبر
  - محربن عبد الرحل طبيشى ، ولى عبدك بروثوكول آفيسر، المدينة كم نومبروغيره
- سعودى عرب كے سابق وزيراطلاعلات ڈاكٹر محمد عبدہ يماني، ولى عبد كا استقبال كيا،

البلاد ٢ رنوم ر، تاثرات، عكاظ ١١١ راكوبر، المدينة ١١١ راكوبر، كم نوم ر

- داكرمحودسفر،تعزيت بذريعيفون،البلاد اسراكتوبر
- گیمبیا کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس بتعویت کے لیے گر آئے ، البلاد اسراکور

## دیگر مکاتب فکر کے علماء

- ڈاکٹر شخ احمصالے بن حمید بعزیت کے لیے گھر آئے ،البلاد اسراکتوبر
- ایران کے اہم عالم شخ جوادط بطبانی ، تعزیت کے لیے گر آئے ، البلاد اسراکوبر
- سعودی عرب کے شیعہ علماء کے سرخیل شخ حسن صفار، تعزیت کے لیے گھر آئے،
  البلادا ۱۳ راکتوبر، شخ عبداللہ فدعق کے درس کی افتتا حی تقریب میں خطاب کے دوران
  محدث حجاز کو خراج شخسین پیش کیا، ۲۵ رنومبر، تأثرات، عکاظ ۱۳۰۰ اکتوبر،
  مضمون ،المدینة ۲۰۰۰ راکتوبر
- مدرسه شیخ عبدالعزیز بن باز مکه مکرمه کے سرپرست شیخ سجاد بن مصطفیٰ ، تأثرات،
  البلاد ۱۳۰۰ / کتوبر
- مجدحرم کی کے امام وخطیب وشریعت کالج کے پرسپل ڈاکٹر شیخ سعودشریم، تعزیت کی ،المدینة ۲رنومبر
- معجد حرم على ومعجد نبوى امورے متعلق محكمہ كے سربراہ شيخ صالح حصيين ، تعزيت كى ،
   المدينة ١٣١ ١١ كتوبر ، ٢ رنومبر
- سعودی مجلس شوری کے صدر ومسجد حرم کے امام وخطیب شیخ صالح بن حمید، تعزیت بذر بعد فون البلاد اسم را کتوبر
  - شخ صالح نصيفان , تعزيت بذريع فون ، البلاد ١٣١١ كتوبر
- سعودی وزارتِ انصاف میں مثیر شیخ صالح بن سعد لحید ان، تأثرات، عکاظ ۱۳۰۰ کتوبر،۲ رنومبر
- معجد حرم مکی ومعجد نبوی امور محکمہ کے سابق سربراہ ومعجد حرم کے امام وخطیب

شخ محسبیل، تعزیت کے لیے گھر آئے، البلاد اسراکتوبر، مجدحرم میں محدث تجازی نماز جنازہ پڑھائی، المدینة اسراکتوبر

لبنان کی مجلس شیعہ کے رکن ڈاکٹر شیخ مخلص جرہ، تعزیت کے لیے گھر آئے،
 البلاد اسراکتوبر

## سعودی شاهی خاندان

- سعودى عرب كے بادشاہ ووزير اعظم فہد بن عبد العزيز ال سعود ،تعزيق پيغام بھيجا، المدينة ٢ رنومبر
- ولى عهدونائب اوّل وزيراعظم عبدالله بن عبدالعزيز السعود ، تعزيت كے ليے گھر آئے ، السدينة كم نومبروغيره اخبارات ، ورثاء كو افطار پارٹی ميں مرعوكيا ، عكاظ كم نومبروغيره
- وزیرد فاع و تا یب دوم وزیراعظم سلطان بن عبدالعزیز ال سعود، تعزیت بذرایعه تارونون، پهرگر آئے، البلاد اسراکتوبر، الجزیرة ۲ رنومبر، المدینة اسراکتوبر
  - وزيردا خلمنا كف بن عبدالعزيز السعود ، تعزيق بيغام ، المدينة ٢ رنومبر
- گورزریاض ریجن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود بتعزیت بذر بعد فون ،البلاد اسم را کتوبر
- ا نائب گورنردياض ريجن سطام بن عبدالعزيز ال سعود بتعزيق پيغام ،المدينة سارنومبر
- گورنر مكه مكرمه ريجن عبد المجيد بن عبد العزيز السعود ، تعزيت كے ليے كھر آئے ،
  البلاد ٢ رنوم بر ، الندوة ٣ رنوم بر
  - فواز بن عبدالعزيزال سعود
  - ففيه محكمه كے نائب سربراه فيصل بن عبدالله بن محمد ال سعود
    - شابى ديوان مين مشير ، تركى بن عبدالله بن محمد السعود
      - منصورين ناصر بن عبدالعزيز السعود
      - منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز السعود

محد بن عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود
 آخرالذکرچشنرادگان ولی عہد کے ہمراہ گھر آئے۔المدین تا کیم نومبر

#### اشتمار

- آلسيدعلوى بن عباس مالكي ، عكاظ، ۵ رنومبر، المدينة ٢ رنومبر
  - دُاكْرُ حامد محمر سانى وفرزندان ،المدينة ١٣١١ كتوبر
- استاذ مصطفیٰ فوادعلی رضاوان کے فرزند عبدالرؤوف،عکاظ ۱۳۱۱ کتوبر
- مؤسسة الاهلية للادلاء، المدينة ٢ رنومبر
- مؤسسة البلاد للصحافة و النشر، البلاد ٢ رنومبر
- مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ،المدينة ٣ رنومبر
  - مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام ، الندوة ١٣١١ كتوبر
- مؤسسة اليمامة الصحفية ،الرياض ١٠٠٠ كتوبر



· Daniel Andrews

# شخضيات كانعارف

مندرجہ بالا فہرست میں فہ کور محدث ججاز کے عرب معاصرین کے حالات و تعارف فیزی برب معاشرہ میں ان کے مقام پراردو قارئین بالعموم آگاہ نہیں۔ ای باعث آئندہ صفحات پر ان کا تعارف پیش ہے۔ اس اطلاع واعتراف کے ساتھ کہ کافی تگ و دو کے بعد بھی اکثر کے حالات وخد مات تک راقم کی رسائی نہیں ہو تکی۔ یہاں ان عرب شخصیات کا سوانحی خاکہ، اکثر کے حالات وخد مات تک راقم کی رسائی نہیں ہو تکی۔ یہاں ان عرب شخصیات کا سوانحی خاکہ، بڑی تعارف، خد مات ، خاند انی پس منظر ، غرضیکہ کی بھی پہلو سے جس قد رمعلومات میسر آسکیں ، بیش ہیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی بڑی ہیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی بڑی ہیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی بڑی ہیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی بڑی ہیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی بڑی ہیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی براتب کا لحاظ وقیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی براتب کا لحاظ وقیمین کی برات کے سابقہ فہرست کی براتب کا لحاظ وقیمین کی برات کے سابقہ فہرست کی براتب کا لحاظ وقیمین کی برات کے سابقہ فہرست کی براتب کا لحاظ وقیمین کی برات کے سابقہ فہرست کی براتب کا لحاظ وقیمین کی براتب کی براتب کی براتب کیا گوئی ہوں کوئی خال کا خوال کی براتب کی براتب کا لحاظ کی براتب کی براتب کی براتب کی براتب کا کوئی خوال کی براتب کی براتب کی براتب کی براتب کی کوئی کی براتب کی برا

شیخ سید عباس بن علوی مالکی
 محدث تجاز کے چھوٹے بھائی وشاگردومعاون خاص، خوش الحان۔ اپنے والدگرامی

نیز مکه مکرمہ کے دیگرا کا برعلماء کرام ہے اخذ کیا۔علاوہ ازیں مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خان بریلوی ومولا ناضیاءالدین سیال کوٹی مہاجرمدنی اسیار سے سلسلہ قادر بیوغیرہ وشرعی علوم میں اجازت وخلافت یائی۔ حجاز مقدس میں نعت خوانی ونعتبیہ محافل کی علامت، خوب صورت آواز کے باعث محدث حجاز نے آپ کو "بلبل حجاز" کا خطاب دیا۔ مشہور ومقبول شعراء کی لا تعدا نعتيس اورعلاء واولياء كمنا قب حفظ ميں دلة البر كة كروب جده كى ملكيت ART نامی ٹیلے ویژن چینل برآپ کی پڑھی گئی نعت نشر ہوتی رہتی ہے،جیسا کہ ۱۳۲۱ھکو عيدميلا دالنبي من المناتم عن مناسبت سے نعت وس رہيج الاوّل كونشر كى گئى مختلف عرب ممالك بالخضوص مصر، يمن ، سوڈ ان نيز انڈ ونيشيا و ہندوستان ميں نعت کے فروغ ميں خد مات انجام دیں۔ مكمرمه مين نكاح خوانى كركارى مجاز، قديم ثقافت بالخضوص تجازى ثقافت كے شيدائى، شيخ الدلائل و البردة -قابره مصريس واقع صوفيه كرام كى عالم كيرظيم "المشيخة العامة للطرق الصوفية "نة آپكودلاكل الخيرات، قصيده برده ومولود برزجي وغيره يرصفاور ان کی مجالس منعقد کرنے کی سند جاری کی۔ادھرلیبیا میں صوفیہ کی اعلیٰ تنظیم 'المجلس العام للتصوف الاسلامي "نعلم تصوف نيزلوگول كولول مين محبت مصطفى مل الم أجا كركرنے اور نعت کے فروغ میں خدمات کے اعتراف میں سند پیش کی، دونوں اساد کاعلی "المحفوظ المروى" ميس إ\_ آ يكى دلاكل الخيرات اورمتداول مولودنا مول ميس = بعض كى اسانيدروايت ،سينبيل بن باشم سينى شافعي كى في مرتب كرك "عقود الزبرجد والماس في اسانيد السيد عباس" كانام ويا، جو "المحفوظ المروى" كآخر ميس شامل -سیرعباس مالکی نے مکہ مرمہواہل جازی ثقافت ورہن مہن پرایک کتاب "هاک ما كانو" تالف كى، نيز محد شِ جاز كى تحريك وخوابش پروالد كرامى كے بارے ميں ويكرابل علم كا اخبارات ورسائل مين شائع شدهظم ونثر يرمشمل تحريرون كويك جاكيا، مزيد برآن فود سیدعلوی مالکی کی مختلف موضوعات بر منظو مات اور ریزیو کی چند تقاریر جمع کیس، پھر بیسارامواد ٢٠٠٣ عكو٢٠ ١٠٠ صفحات يركما في صورت يل "صفحات مشرقة من حياة الامام السيد

الشريف علوى بن عباس المالكي الحسني "كتام عشائع كرايا\_آب كي وأرز تدان، يدعاهم سيدعلوي سيدعمر واسيدسعيد بين-[١٣٨٦]

محدث اعظم تجاز نے ۱۳۹۸ م/ ۱۹۷۸ء کو مندوستان کے جنوبی صوبہ کیرلہ یا مالا بار عشرکالی کٹ سے چودہ کلومیٹر کے فاصلہ برایک مدرسہ کاسنگ بنیادرکھا، پھرعمر بھرسریرستی کی۔ ية مركزسى اسلامي ثقافت "كهلاتا اورتعليم وديكرساجي خدمات ميس فعال ہے۔مقامي عالم مولانا ابو بكراحمة قادرى شافعى [١٣٥] اس كے روح روان بيں اوران دنوں سات ہزار طلباءو لقريادو بزارطالبات مركزيس زرتعليم بي-

محرم ١٣٢٧ه/ فروري ٥٠٠٥ء كواس كاستائيسوال سالانه جشن دستار فضيلت منعقد جوا، بس میں محدث حرمین شریفین کے بھائی شیخ سیدعباس بن علوی مالکی مہمان خصوصی تھے۔ ال من مندوستان کے علاوہ یا کستان اور عرب دنیا کے اکابر علماء ومشائخ کی بدی تعدادنے ٹرکت کی۔جن میں مکہ مرمہ ہے آئے ہوئے علامہ سیدعبداللہ فراج شریف، شیخ سیدعبداللہ الدنديق، داكثر شيخ عمرعبدالله كامل، ام القرى يونى ورشى كے سابق يروفيسروملك شام كے عالم و مفرش خرعلی صابونی [۱۳۷]، کویت کے قاری شیخ احمد سنان اور ڈاکٹر شیخ ابراہیم رفاعی، متدوعرب امارات كے صدر كے مشير شيخ سيدعلى باشمى [١٣٧] ، مراكش كے شيخ ماء العينين ، مرے شخ اسامہ سیداز ہری، دارالمصطفیٰ تریم یمن کے شخ سیدعلی زین العابدین جفری المام ہیں۔چھبیں فروری کواجماع کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی،جس میں شیخ سیدعباس مالکی در گرا کابرین نے خطاب فرمایا ،اس موقع پرتقریباً دس لا کھا فرادموجود تھے اور چے سوچالیس افت یانے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔[۱۳۸]

ایک اردو تذکرہ نگارنے نام کی کیسانیت کی بنا پرشخ سیدعباس بن علوی مالکی کی بجائے ان كردادا شيخ سيدعباس بن عبدالعزيز ماكلي ويشانك كومفتى اعظم مندمولا نامصطفى رضاخان ر الوی انتقالیہ کے خلیفہ قرار دوے دیا [۱۳۹]، جو درست نہیں۔ حق بیہ ہے کہ مالکی گھرانہ کی فقادو شخصیات، خودمحدث حجاز اوران کے بھائی شیخ سیدعباس مالکی نےمفتی اعظم ہند ہے

اجازت وخلافت پائی تھی۔

## • شیخ سید امین بن عقیل عطاس

سعودی وزارت جے واوقاف کے اعلیٰ عہد بدار پھر رابطہ عالم اسلامی کے ٹائب سیرٹری جزل رہے [۱۵۰]، محدث ججاز کے میکرٹری جزل رہے [۱۵۰]، محدث ججاز کے قرابت دار، جب کہ والدسیو عقیل بن عبد الرحمٰن عطاس عیدالیۃ (وفات ۱۳۸۸ھ/۱۹۲۹ء) سعودی مجلس شور کی کے رکن شھے۔[۱۵۲]

## • قاری خاندان

محدث تجازی وفات کی مناسبت سے سعودی صحافت میں قاری خاندان کی تین شخصیات شیخ عبدالعلیم قاری، شیخ محمد امین قاری، شیخ محمد نور قاری کا ذکر ماتا ہے، لیکن پیش نظر موادیل کسی کے بارے میں مزید معلومات دست پاب نہیں، البتہ قاری خاندان مکہ مرمہ کے مشہور علمی گھرانہ میں سے ہے۔ اس کے جداعلی شیخ القراء مولانا قاری عبداللہ اللہ آبادی مشہور علمی گھرانہ میں سے ہے۔ اس کے جداعلی شیخ القراء مولانا تاری عبداللہ اللہ آبادی مشہور مندوستان سے ہجرت کرکے مکہ مکر مہ جا بسے اور انھی کی نسبت سے مید گھرانہ 'قاری'' کہلاتا ہے۔ اس خاندان کے اکا برین، سلسلہ چشتیہ کے مشہور مرشد وعالم جلیل مولانا سید مہر علی شاہ گواڑ وی مشالیہ اس خطر بہند اس خاندان کے اکا برین، سلسلہ چشتیہ کے مشہور مرشد وعالم جلیل مولانا سید مہر علی شاہ گواڑ وی مشالیہ اور قات ۱۳۵۱ھ/ ۱۹۳۵ء) کے ارادت مند تھے۔ اس کی جن شخصیات نے ماضی میں خطر بہند اور حجازِ مقدس وائڈ و نیشیا وغیرہ میں علی خد مات انجام دیں، ان کے نام یہ ہیں:

شخ القراء مكه مرمه مولانا قارى عبدالله بن محد بشير عضلية (وفات ١٣٣٧هم ١٩١٩ء) بمقام مكه مرمه [١٥٣٥]، مولانا حبيب الرحن بن محد بشير عضلية (وفات ١٣٨٩هم) بمقام الله آباد [١٥٣]، مولانا قارى عبدالرحن بن محمد بشير عضلية (وفات ١٣٥٩هم) بمقام الله آباد [١٥٥]، مولانا قارى عبدالرحن بن محمد بشير وقضات ووفات ١٣٥٩هم المسوري مجلس شوري كران و مدرس معجده محمل شيخ احمد بن عبدالله قارى عضلية (وفات ١٣٥٩هم) بمقام طاكف [١٥٦]، صاحب تصانيف وقاضى، مدرس مجدح م شيخ حامد بن عبدالله قارى عضلية روفات ١٣٥٩م) بمقام طاكف [١٥٦]، سعودى وزارت تعليم سے وابسة (وفات ١٣٩٤م) بمقام مكه مرمه [١٥٥]، سعودى وزارت تعليم سے وابسة

المحود بن عبدالله قارى عضية (وفات ١٩٥١هم ١٩٥١ء) بمقام مكمرمه-[١٥٨]

## ا شيخ سيد ابراهيم الخليفه

سیدابراہیم بن سیدعبداللہ بن احمہ بن عبدالرحمٰن الخلیفہ حسنی ادر کی سعودی عرب کے مرفی صوبہ کے تاریخی ومرکزی شہر الاحساء یعنی هفوف کے محلّہ گوت میں ۲ سے ۱۳۵۲ ہوئے۔ ٹانعی عالم بمند بمرشدوم بی بصوفی کامل ، حافظ قرآن کریم ۔ هفوف میں موجود شافعی بختی ، اگل اکا برعلاء کرام سے تعلیم پائی ، پھرا بن سعود یونی ورشی کے شریعت کالج سے فراغت پائی الکا کا برعلاء ومشاکج سے اخذ کیا۔ مولا تا ضیاء الدین قادری بن فیار مقدس و دیگر مقامات کے اکا برعلاء ومشاکج سے اخذ کیا۔ مولا تا ضیاء الدین قادری بالکوئی مہا جرمدنی کے خلیفہ اجمل ہیں۔ آپ ہے ہے فوف کے سرکاری کالج میں اسمالہ سے بالکوئی مہا جرمدنی کے خلیفہ اجمل ہیں۔ آپ ہے ہے فوف کے سرکاری کالج میں اسمالہ سے بنی وفیسر رہے نیز عرب و نیا، یورپ ، سابق سویت یونین کے متعدد مما لک کے بنی ومطالعاتی دورے کیے۔ [109]

ان کے شاگر دوم یدین سعودی عرب کے علاوہ بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، معروبات وغیرہ عرب امارات، معروبات وغیرہ عرب وعجم کے ممالک میں ہیں۔ کالج میں تدریس ترک کرنے کے بعد گراور دیگر مقامات پر ورس و تدریس، تبلیغ و ارشاد میں مصروف ہیں۔ آپ کے ہاں ممالی کتب کے دروس کا خاص اہتمام ہے، ان میں مقام مصطفیٰ ما تی کی اللہ کی مطابق میں مقام مصطفیٰ ما تی کی الشاری میں مقام مصطفیٰ ما تی کی الشاری میں مقام مصطفیٰ ما تی کے دروس کا خاص اہتمام ہے، ان میں مقام مصطفیٰ ما تی کی کا الشاری میں مقام مصطفیٰ ما کی کا کی مقام مصطفیٰ ما کی کی مطلبی مصنیف ' الشفاء' 'شامل ہے۔ [۱۲۰]

وی علوم کے طلباء کی آسانی و تفہیم اور عصری تقاضوں کی تھیل میں نصابی کتب کی اور قرضی پر بینی آپ کے دروس کے سمعی کیسٹ تیار کر کے انھیں طلباء تک پہنچانے کا ملہ شروع کیا گیا۔ وشق کے شافعی عالم شیخ عمر طربین محمد بیقونی و میشائیہ (وفات ۱۰۸۰ھ/۱۲۱ تقریباً) نے مصطلحات صدیث کو منظوم کیا تھا، جو 'البیق و نیہ ''کے نام سے مشہوراور طلبا میں متداول ہے [۱۲۱] شیخ سیدا براہیم التحلیف کے ایک استاذ قطب شام ومحدث کیر، طب کے باشندہ شیخ سیدعبداللہ مراج الدین سینی و شالتہ (وفات ۱۳۲۲ ھے/۲۰۰۲ء) نے اس کی طب کے باشندہ شیخ سیدعبداللہ مراج الدین سینی و شالتہ (وفات ۱۳۲۲ ھے/۲۰۰۲ء) نے اس کی فراللہ اللہ کی تقویل کے باشدہ شیخ سیدعبداللہ مراج الدین سینی و شالتہ الحدیث ''کے نام سے طبع ہوئی فراللہ کی تقویل کے اس کی عام سے طبع ہوئی

اورملکشام ودیگرمقامات کے مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔[۱۲۳]

شیخ سیدابراہیم نے ای شرح پراضافہ کرے عام فہم لب ولہجہ میں ریکارڈ کرایا، جو دس کیسٹ میں کمل ہوئی۔ اے'' شرح المنظومة البیقونیة من کتاب الشیخ عبد الله سراج الدین ''کے نام سے پلاسٹک کے خوب صورت ڈبیس تر تیب دے کر پیش کیا گیا۔ پہلی کیسٹ کی ابتداء میں آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:

سيدنا وشيخنا الامام العلامة المحدث سيدنا السيد ابراهيم

بن سید عبد الله الخلیفة الحسنی الاحسائی الشافعی ---[۱۲۴]
جن دنوں شخ عیسیٰ مانع حمیری پاللہ محکمہ اوقاف دبئ کے مدیراعلیٰ تھے، شخ سید
اہراہیم الخلیفہ پللہ متحدہ عرب امارات کے دورہ پرآئے تو ۲۲اکتوبرا ۲۰۰۰ء کو دبئ ک
جائع راشد یہ کبیر میں خطبہ جمعہ دیا، جس میں فضائل شعبان ورمضان نیز فضیلت درودشریف
اور محبت رسول ملٹ تی تی کے موضوعات پر خطاب کیا نیز نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔اے
دبئ ٹیلی ویژن نے براوراست نشر کیا۔

ان كے علم وضل كاكسى قدراندازه الى سے كياجاسكتا ہے كەمحد شے تجاز نے آپ كے ساتھ سلسلەروايت كانتاوله كيا، نيز بعض مما لك كے تبليغى دورول ميں ہم سفررہ - [١٦٥] شيخ سيدابرا ہيم الخليفه نے محدث تجازى وفات پرايك مضمون بھى لكھا، جو "موت العالم ثلمة لا تسد اللى يومد القيامة "عنوان سے كمپوز شده دوصفحات يرمشمتل ہے۔

• مفتئ اعظم دبئى ڈاکٹر شیخ احمد بن عبد العزیز حداد

يمنى الاصل، مكه مكرمه مين تعليم بإنى ، فقيه شافعى ، مصنف ، صوفى ، شيخ عبد الله بن سعيد لعجى مهاجر فى عن الاصلاح كن اييضاح القواعد الفقهية لطلاب المدس سة الصولتية " يرضيح انجام دل، في المن الله بن سعيد الله بن تاليف كى ، اوردونول يجاوار الضياء كويت ني ١٣٢٢ اله ٢٢٠٠١ و٢٢ ٢٢ + • ااصفحات برشائع كيل متحده عرب امارات كى اجم رياست ديئ مين حكومت كى طرف سے مفتى أعظم تعينات

ادر بمداوقات اشاعت اسلام مین مصروف بین -

۲۹ جولائی ۵۰۰۷ء کوشیخ احمد صداد نے مرکزی معجد راشد سے کبیر دبئ میں نماز جمعہ کی فطابت وامامت فرمائی ، جےساد بئ نامی ٹیلی ویژن چینل نے براو راست نشر کیا۔خطبہ میں انہا لبندی کوموضوع بنایا اور آج کی اسلامی دنیا میں موجود انہا پیندگروہ اور اس کے ہاتھوں مسلم دغیر مسلم ہے گناہ افراد ہے آئی وخون ریزی کی خدمت کی اور جہا دوقال بارے شرع تھم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشدت پیندگروہ و بنی علوم سے بے بہرہ اور اسلام کے فلام عدل سے ناواقف ہیں ، ان کی خدموم حرکات سے اسلام اور مسلمان بدنام ہور ہے ہیں فلام عدل سے ناواقف ہیں ، ان کی خدموم حرکات سے اسلام اور مسلمان بدنام ہور ہے ہیں فلام کے فرام کا حرک بین جاری تبلیغی کام متاثر ہور ہا ہے۔

۱۱راگست ۵۰۰۵ء کوبھی اسی مسجد میں نمازِ جمعہ کی امامت وخطابت فرمائی اور تقویٰ کے موضوع پرخطاب کیا۔اس روز امریکی دہشت گردی کے شکار ملک عراق کے مشہور ملخ اسلام ڈاکٹر شیخ احمد کمبیسی بھی صف اوّل میں تشریف فرما تھے۔

ان دنوں سا دبئ چینل ہر جمعہ کو مغرب کے بعد ایک گھنٹہ دورانیہ کا دینی پروگرام "نفحات" براوراست نشر کرتا ہے۔ اگلے روزیعنی ہفتہ کی شام بید دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔ راست کے کوئی اہم عالم دین سٹوڈیو میں ناظرین کی طرف سے بذریعہ فون بھیس، ای میل کے گئے سوالات کے شرعی جوابات دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ احمہ حداد بالعموم اس پروگرام میں شرکہ ہوتے اور بڑے کی وہر دباری سے ناظرین کو جواب پیش کرتے ہیں۔[۱۲۸]

جج ۲۲ اھے ایام میں 'نفحات ''روزاندنشر کیاجاتارہا،جس میں آپ بطور فاص تشریف لاکر جاج کی طرف سے بذریعہ فون کیے گئے سوالات کے جوابات نیز مناسک جج پر آگاہ فرماتے رہے۔[۱۲۹]

روزاندافطارے کچھ درقبل براوراست نشر ہوتارہا، جس کی انفرادیت بیتھی کہ میزبان کے بغیر بیش کی انفرادیت بیتھی کہ میزبان کے بغیر بیش کیا جاتا۔ اس میں بالعموم مفتی شخ احمد صداد عصر کے بعد سٹوڈ یوتشریف لا کرمقررہ وقت پر بیش کیا جاتا۔ اس میں بالعموم مفتی شخ احمد صداد عصر کے بعد سٹوڈ یوتشریف لا کرمقررہ وقت پر اکیا جاتا ہے کیمرہ کے سامنے جلوہ افروز اور ناظرین کی طرف سے آنے والی مسلسل فون کالزیران کے استفسارات کے شرعی جواب پیش کرتے جو عام طور یر دوزہ سے متعلق ہوتے۔ [۱۵]

ڈاکٹر شیخ احمد عمر هاشم، سابق رئیس الازهر

عالم اسلام کے مؤ قرعلمی ادارہ از ہر یونی ورشی قاہرہ میں اعلیٰ ترین منصب وائس جانسلر ہوتا ہے، جے شیخ الانم ھے کہتے ہیں، دوسراا ہم منصب برنسل یا صدر، جے "منيسس الانهد" كهاجاتا ب\_ واكثر شيخ احد عم ماشم ، رئيس الاز مرتعينات رجاور محدثِ حجاز کی وفات سے چند ماہ قبل سبک دوش ہوئے۔اب تبلیغی سرگرمیوں میں مشغول نیز مصری بارلیمنٹ میں دینی امور سے متعلق کمیٹی کے صدر اور دیگر اہم اداروں کے رکن ہیں۔ قاہرہ میں ہی حضرت امام حسن بن علی ذافعہٰ کی پر یوتی عارفہ کا ملہ و عالمہ خاتون سيده نفيسه بنت حسن بن زيد في في (وفات ٢٠٨ه/ ٨٢٣ء) كاعظيم الشان مزار ب[الما] اس سے ملحق متحد شہر کی اہم مساجد میں سے ہے۔ ۱۹ راگست ۲۰۰۵ء کوشنخ احمد ہاشم نے اس میں نماز جمعه يرهائي اورخطبه بين محبت ابل بيت نيز ماورجب كى مناسبت معجزة معراج جسماني ير خطاب کیا۔علاوہ ازیں انتہا پندی کی ندمت اور اسلام کے امن وسلامتی کا فدہب ہونے ک وضاحت کی نیز اسلامی دنیا کے تمام حکمرانوں کو دعوت دی کہاہیے ممالک میں اسلامی نظام کا نفاذكرين تاكه دنيامين حقيقي امن قائم مو-اسے المصدية جينل في مسجدسيده نفيسه ولي فيات براه راست نشر کیا۔ ارد مبر ۱۰۰۸ء کو بھی اسی اہم مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، اس روز ختم نبوت اور مقام مصطفیٰ ملی مقام مصطفیٰ ملی مقام مصورع اپنایا اور خطاب کے دوران قادیانی افکار کی تر دیدوتعا قب کیا، اے بھی مصری چینل نے ہم تک پہنچایا۔

رمضان ۱۳۱۸ ہے کو جب کہ آپ رکیس الا زہر متھ اور بحرین کے دورہ پر آئے تو ارجنوری ۱۹۹۸ء کو دارالحکومت منامہ کی مرکزی مسجد احمد فاتح میں نماز جمعہ کی امامت و فطابت فرمائی، جسے بحرین کے BTV چینل نے براوراست دکھایا۔

جشن ميلادالنبي مُنْ الله كامناسبت سي آپ كى متعددتقارير گزشته چندسال كدوران راتم في ويشن ميلادالنبي مُنْ المصرية "پرساعت كيس فيزوزارت اوقاف قامره كام في في مناسب فيزوزارت اوقاف قامره كام في مناسب في المرف سي شاكع موف والعرب دنيا كما المحملي ماهنامه "منب الاسلام" ميل [۲۵] المناسبت سي مطبوع مضمون "مول النوس و الهداية "پيش نظر مي - [۳۵]

رسول الله طرفیقیم کی بجرت کی یادیس عرب و نیایس برسال کیم محرم کوخصوصی تقریبات منقد کی جاتی ہیں۔ اس مناسبت ہے آپ کی تصنیف 'السہ جرۃ النبویۃ '' جامعداز ہرکے زلی تحقیقی اوارہ مجمع البحوث الاسلامیۃ نے ۵ کا اوراه صفحات پرشائع کی۔ [۴۵] مزید تصنیفات میں 'من هدی السنة النبویۃ ''، جو ۱۹۹۸ء کو ۲۲ اصفحات پرشائع ہوئی، من ما مادیث کی روشن میں اسلامی تعلیمات کا تعارف و خاکہ پیش کیا ہے۔ ایک اورا ہم کتاب مساحث نی الحدیث الشریف '' ہے، جو ۱۹۰۰ء کو ۱۳ صفحات پر طبع ہوئی اور علم حدیث کے مبتدی طلباء کے لیے کھی گئی۔

سیدالشہد اء حضرت سید تاحسین بن علی دالٹیؤ کا سرمبارک قاہرہ شہر میں وفن،
ہن کے اوپر گنبد وخوب صورت عمارت ہے، اس کے ساتھ عالی شان اور وسیع وعریض
مجد[20] کے ہال میں رمضان ۱۹۱۸ ہے، مطابق ۱۹۹۸ جنوری ۱۹۹۸ء کو وزارتِ اوقاف مصر
کے زیراہتمام غزوہ بدر کی یا دتازہ کرنے کے لیے ایک تقریب ' ذکری غزوۃ بدس' نام سے
منعقد ہوئی، جس میں صدر جمہوریہ کی نمائندگی کمشنر قاہرہ عبد الرحیم شحانہ نے کی، جب کہ

وزیراوقاف ڈاکٹر پینے حمدی زفزوق، شیخ الاز ہر شیخ سید محمد طنطاوی، رئیس الاز ہر ڈاکٹر شیخ احمد علی مصر شیخ فوزی زفزان، احمد عمر ہاشم مفتی اعظم مصر شیخ نفر فیر داصل اوراز ہر یونی ورٹی کے نمائندہ خاص شیخ فوزی زفزان، و میگر مما لک کے سفراءاور جامعہ از ہر کے غیر ملکی طلباء، شہر کے زعماءاور عوام نے شرکت کی۔

قاری شخ محر بسیونی کی تلاوت قرآن مجید سے مخفل کا آغاز ہوا، پھر موضوع کی مناسبت سے بالتر تیب وزیر اوقاف، رکیس الا زہر، شخ الا زہر متیوں نے خطاب کیا۔ بعد ازاں شخ عبد التواب بساطی مائیک پر آئے، انھوں نے درود شریف پڑھنے کے بعد غزوہ بدر کی مناسبت سے چنداشعار ترنم سے پڑھے۔ آخر میں قاری محمد بسیونی نے پھرسے تلاوت فرمائی مناسبت سے چنداشعار ترنم سے پڑھے۔ آخر میں قاری محمد بسیونی اور اسے ملک کے اہم اور سب نے فاتحہ پڑھی۔ بیم مخفل نماز تراوت کے بعد منعقد ہوئی اور اسے ملک کے اہم شیلی ویژن چینل حج کے براہ راست نشر کیا۔

و اکثر شیخ احد عمر ہاشم نے اسی مسجد حسین میں سراکتوبر ۲۰۰۵ء کونماز جمعہ کی امامت و خطابت فرمائی ، تواسے المصریة چینل نے براوراست پیش کیا۔

۳۹ رنومبر که ۲۰۰ ع، مطابق ۲۰ رزیق تعد ۱۳۲۸ ه کوم کے علاقہ دقه لیه کے مقام باجا کی مسجد شناوی میں نماز جمعہ کی خطابت وامامت فرمائی۔ بیجاج کی روانگی کے ایام تھے، لہندا اس مناسبت سے خطاب کیا اور مناسک جج بیان کرنے کے بعد عاز مین کو زیارت رسول الله طرف آیا جمید کی آیت ﴿وَ لَوْ الله طرف آیا آیا کی ایمیت برآگا ہی وتر غیب دی۔ جس دوران قرآن مجید کی آیت ﴿وَ لَوْ النّهُ عُلَمُواْ الله طرف کی آئیست برآگا ہی وتر غیب دی۔ جس دوران قرآن مجید کی آیت ﴿وَ لَوْ الله الله طرف کی آئیست برآگا ہی بہنوایان کی جس کے پس منظر میں اعرابی کے دوضہ اقد س پر عاضری کامشہور واقعہ سامعین تک پہنوایا، نیز فرمایا:

رج پرجانے والے احباب، شفیج العالمین، رحمۃ للعالمین، خاتم الانبیاء و المرسلین طفی ہے کہ الدیمی الانبیاء و المرسلین طفی ہے کہ نیارت کے لیے ضرور حاضر ہوں۔ یہ خطبہ بھی E.S.C نے براہ راست پیش کیا۔

۱۳۲۷ ھے ماہ رمضان مبارک میں مختلف چینلو پرآپ کے متعدد پروگرام آتے رہے۔ ۱۷۱ کتو بر۵۰۰۵ء کو 'الفجر''نامی چینل پرافطارے قدرے پہلے' نعی خلال آیة''نام کے

رورام مي ايك آيت قرآن كي تفسير بيان كي-

اردن کے بادشاہ سید حسین بن طلال حسی ہاشمی مرحوم [۲ کا] ہرسال ماور مضان میں عرب وجم کے اکابر علماء ومفکرین کومملکت میں مرحوکیا کرتے، جن کے علوم وافکار سے اسفادہ کے لیے مہینا بھر مختلف مقامات پر سیمینار منعقد کیے جاتے۔ نہ کورہ بادشاہ کی وفات پر ان کے فرز ندسید عبد اللہ دوم تخت نشین ہوئے تو انھوں نے بھی اس عمل کو جاری رکھا۔ السلم کی مرکزی تقریب ہر جمعہ کودار الحکومت عمان کی شاہی مبحد شاہ عبداللہ اول شہید [ کے ا] کے پہلومیں واقع وسیح و عریض ہال میں نماز جمعہ کے بعداور وزارت وقاف کے زیرا ہمام منقد ہوتی ہے، جے 'المجالس العلمية الها شمية ''کانام دیا گیا ہے۔

رمضان ٢٦٨ ١١ ٥٠ مطابق ٢١ را كتوبر٥٠٠٥ ءكواس بأل ميس بأشمى مجلس كا انعقاد موانو

مقرر کے طور پرکل تین علماء کرام موجود تھے، جن کے اسماء گرامی سے ہیں:

ملک شام کے مشہور شافعی عالم ومفکر اسلام نیز دمشق یونی ورشی کے پروفیسرڈ اکٹر شخ محرسعید رمضان بوطی [۸۷]، سابق رئیس الاز ہرڈ اکٹر شخ احمد عمر ہاشم اور یمن کے مسلغ اسلام علی: سال سرچھ ی مختلطۂ

سيعلى زين العابدين جفرى فتقبط الشفر

جب کہ اردن کے وزیر اوقاف ڈاکٹر شیخ عبد السلام عبادی مہمانِ خصوصی تھے۔
ال روزی مجلس کا موضوع دمفتی کی الجیت اور فتو کی جاری کرنے کی اہمیت و ذمہ داری 'تھا۔
آج کی اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ بالخصوص ٹیلی ویژن چینلز پر جو ہر فر دفتو کی جاری کرنے پر
تل گیا ہے، اس غیرمخاط وغیر ذمہ دارانہ رویہ کا محا کمہ، ان مقررین کی گفتگو کا مرکزی تکتہ وجو رفقا۔
جب کہ ہال سیکروں کرسیوں ہے آراستہ اور سامعین میں طبقہ علماء، وائش ور سفراء، اعلی عہد بداران وابی افسران ، کالج و یونی ورشی کے اساتذہ وطلباء، عوام، خواتین و حضرات موجود تھے۔
اردن کے 'الاس دنیہ ''نامی ٹیلی ویژن چینل نے المجالس العلمیۃ الھاشمیۃ کی بیکارروائی براوراست نشری۔

وزارت اوقاف اردن سال بعر دارالحكومت عمان ياكسي دوسر عشهركي الهم مسجد ميس

مازِ جعدی اوائیگی کا خاص اہتمام کرتی ہے،جس میں اذان اوّل سے بل عرب دنیا کے کی اہم عالم کا درس، پھر ملک کے اہم قاری کی تلاوت قرآنِ مجید اور اذانِ خانی کے بعد ملک کے کوئی اور اہم عالم خطبہ جعہ دیتے ہیں۔ اذان کے بعد مؤذن دروو شریف پڑھتے ہیں اور بیتمام عباوات 'الاس دنیة '' چینل براہِ راست نشر کرتا ہے، جس کے لیے میز بان مجد ہال میں موجود ہوتا ہے۔ مور خدے رجولائی ۲۰۰۲ء کوڈا کٹر شخ احمد عمر ہاشم پھر اردن میں تھ، اس روز عمان کی مجد شاہ سین بن طلال میں آپ نے ''س حمۃ للعلمین '' کے موضوع پر درس دیا، پھر مذکورہ وزارت کے معمولات کے برعکس وہیں پرخطبہ ونمازِ جمعہ کی امامت فر مائی۔ درس دیا، پھر مذکورہ وزارت کے معمولات کے برعکس وہیں پرخطبہ ونمازِ جمعہ کی امامت فر مائی۔ خطبہ میں انتہا پیندی کی حوصلہ شکنی کی اور نو جوان نسل کو اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کی۔

اقداء چین ان دنول برجعرات کورات کے ایک گفته کا پروگرام' البینة 'براوراست نشرکرتا ہے، جس میں عرب دنیا کے کوئی عالم یا مفکر و دانش ور مدعو کیے جاتے ہیں اور انھیں امت مسلمہ کو در پیش مسائل میں ہے کی طے شدہ موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی جاتی ہے۔ نیز فون کے ذریعے دیگر علاء و مفکرین بھی اپنی آ راء بیان کرتے ہیں۔ ۲۵ براگست ۲۰۰۵ء کو اگر شخ احمد عمر ہاشم ، البیسنة ہیں واحد مہمان شے اور انھوں نے '' وحد سے اسلامی، وقت کی اہم ضروت 'کے موضوع پر گفتگو فر مائی۔ چند ماہ بعد ۲۷ برجنوری ۲۰۰۷ء کو پھر اس پروگرام میں تشریف لائے ، اس روز بھی اتحاد امت اسلامیہ پر زور دیا نیز مسئلہ فلسطین کی جانب تشریف لائے ، اس روز بھی اتحاد امت اسلامیہ پر زور دیا نیز مسئلہ فلسطین کی جانب توجہ مبذول کرائی اور اس کی آزادی کے لیے کی جانے والی سلح کار روائیوں نیز ارضِ فلسطین پرجاری فدرائی حدائی حادثر اردیا اور ۹ مرار چ ۲۰۰۷ء کو البیب نه کا موضوع المیہ ڈنمارک تھا، فدائی حملوں کو شرعی جہاد قر اردیا اور ۹ مرار چ ۲۰۰۷ء کو البیب نه کا موضوع المیہ ڈنمارک تھا، اس روز متحد دابال علم نے بذریعے فون اسپ تا شرات و جذبات کا اظہار کیا ، ان میں ڈاکٹر شراد سے کامطال ہمیا۔

۳۸مئی ۷۰۰۷ء کوآپ نے مصر کے صوبہ منوفیہ کے مقام بنانون میں نمازِ جمعہ کی خطابت وامامت فرمائی، جسے ESC ٹیلی ویژن چینل نے براہِ راست ہم تک پہنچایا۔

الكاردز نماز عصرك بعدآب "المحوس" كستود يويس تشريف فرما اوراس كى پروگرام "المسلمون يتساء لون" كور يعناظرين كشرى سوالات كى جوابات ديت رم جوا يك گفته جارى رہا-

ال دوران ایک سوال کے جواب میں سیدنا ابو ہریرہ دالٹنو کی کثر ت روایت حدیث کی وجوہات بیان کیس اور ان کے فضائل پرآگاہ کیا اور سیدنا معاوید بن سفیان دالٹی کا کے لیے نامناس الفاظ کی تر دیدوحوصل شکنی کی۔

مزید فرمایا، قرآن مجید کے بعد سجے بخاری اضح ترین کتاب ہے۔ ایک کانفرنس میں شرکت کے موقع پر مجھے اس کے مرتب امام بخاری وکھالیہ کے مزار پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اب میں گزشتہ سات برس سے سجے بخاری کی شرح لکھ رہا ہوں۔ ان کتاب کے سجے ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ ڈاکٹر احمد عمر ہاشم نے بار بار فر مایا کہ کتب احادیث رسول اللہ مٹھائیم کو درست طور پر بچھنے کے لیے ان کی معتد شروح کا مطالعہ مروری ہے۔ السمحوس چینل کے ای پر وگرام میں بتایا کہ دورصحاب ہے آج تک اسلامی دنیا کے مفروری ہے۔ السمحوس چینل کے ای پر وگرام میں بتایا کہ دورصحاب آج تک اسلامی دنیا کے بعض مقامات پر ختم قرآن مجید کے طرز پر مجموعہ احادیث کے فتم کا اجتمام کیا جا تا ہے۔ مثاری کے بال رہے الا وّل وغیرہ مثاری سے بخاری کے ہاں رہے الا وّل وغیرہ الم میں صحیح بخاری کے ہاں ہوتے اہم ما کیا جا تا ہے۔ یوں ہی امام محمد علوی ماکلی ویشا تھے۔ الله میں مقامات میں موقع پر شادی وولیمہ کا سال میں مقامات کی ویہ کا سرائی مقامات کی جاتن ہے۔ اور مالم مقامات موقع پر شادی وولیمہ کا سال مقامات میں مقامات میں مقامات میں مقامات کی جاتی ۔ مثاری جاتی ہو مقام سے کی جاتی۔

رمضان ١٣٢٧ه هے آخری ایام، مطابق ٢٢ را كوبر ٢٠٠٩ ، بروز اتوار كی شام اقسداء پر دائر اجرع ماشم كا پہلے ہے تیار كرده ایک پروگرام "فت اوی مرمضانیه "نام سے پیش كیا گیا، بل میں بون گھنٹہ تک فون پر ناظرین كے طرف سے روزه وغیره موضوعات پر كیے گئے موالات كے جواب دیے۔

جج ٢١٣١ ه كايام مين اقدراء چينل في اس بار ايك خصوصى پروگرام "فسى

بحاب الشريعة "بيش كيا، جس مين ارجنوري ٢٠٠١ وكوآب تشريف لائے - بياقراء ك قاہرہ اسٹوڈیوے براوراست نشر کیا گیااورآپ نے مسائل جج پرناظرین کومطلع کیا۔ اقسراء ٹیلی ویژن چینل اپنے مفید پروگرامزاورمعتدل انداز کے باعث آج کی عرب دنیا کے اصلاحی و تعلیمی عیتلومیں مقبولیت کے اعتبار سے سرفہرست ہے۔اس کے چیز مین شیخ صالح عبدالله کامل کی ذاتی دل چھی وسعی سے اسلام ومسلمانوں کو در پیش مسائل پر عالمی سیمینارجده و قاہره وغیره شہرول میں منعقد ہوتے ہیں، جن میں عرب وعجم کی علمی شخصیات معوكرك أخيس تبادل يخيالات كاموقع فراہم كياجا تا ہے۔ آج كى اسلامى ونيا ميں فعال انتها پیندگروہ اوراس کے ہاتھوں ہونے والی خون ریزی کے اسباب وعوامل پرغور نیز اس بارے اسلای احکام کی توضیح و بیان کے لیے مصر کے ساحلی شہرشرم الشیخ میں دوروزہ سیمینارکا اہتمام کیا گیا،جس کا آغاز بروز اتوار ۲۱ راگست ۵۰۰۵ء کو ہوا، اس میں اسلامی دنیاہے مختلف مكاتب فكر كے چھتيس مشہور علماء ومفكرين كوخطاب كى دعوت دى گئى سيمينار كاموضوع "فقه اسلامی اور د مشت گردی" تھا اور شرکاء میں شیخ الاز ہر ڈ اکٹر شیخ محمد سید طعطاوی، مفتی اعظم ڈاکٹر شیخ علی جعد، سابق رئیس الاز ہر ڈاکٹر شیخ احمد عمر ہاشم، سعودی عرب کے سابق وزیراطلاعات مفکراسلام ڈاکٹر محمدہ بیانی، دمشق یونی ورسٹی کے شریعت کالج کے پرنیل مبلغ اسلام ڈاکٹر شخ محرسعیدرمضان بوطی،عراق کےمبلغ ومفکر ڈاکٹر شخ احرکییی، و نمارك مين مقيم شام كمحقق و اكثر فواد برازي تظليف شامل تقے و اكثر شيخ احد عمر باشم نے پہلےروز کے اجلاس میں خطاب فرمایا اور اقدواء چینل اس کی کا رروائی دن بھر دکھا تارہا، جب كدشيخ صالح عبدالله كامل في خودسيميناركاا فتتاح كيا-

مفكريا كتان علامة محدا قبال عشد برد اكثر شيخ احد عمرياشم في مضمون محمد اقبال المفكر الاسلامي و المصلح الاجتماعي "كها، جودُ اكرُسيد ما زم محفوظ از برى كي كتاب "محمد اقبال المصلح الفيلسوف الشاعر الاسلامي الكبير" مين شامل ع، جو١٩٩٩ء كوقابره عثائع موكى -[١٤٩] صاحب تفسیر ضیاء القرآن مولانا پیر محد کرم شاہ از ہری مینالیہ کے شاگر دوخلیفہ مولانا پیرزادہ محد الدادسین اللیہ نے احباب کی مدو ہے انگلینڈ برطانیہ کے شہر ملٹن کینز میں الکظیم الثان درس گاہ 'جامعة الکوھ' قائم کی [ ۱۸۰] نیز وہاں پراسلامی تقریبات کے انعقاد میں فعال ہیں۔ انھوں نے ۲۹ رمئی ۱۰۰۱ء کو ایشن ہال نوٹنگم انگلینڈ میں اپنے مرشدگرای کے سالانہ عرس کی تقریب منعقد کی ،جس میں صاحبز ادہ محدامین الحسنات شاہ اور پاک وہند نیزعرب دنیا کے اکابرین مرقو کے گئے۔ عرس کی اس تقریب میں از ہر یونی ورشی قاہرہ کے دفد نے رئیس الاز ہرؤ اکثر شخ احمد عمر ہاشم کی معیت میں شرکت کی۔

ڈاکٹر شیخ احمد عمر ہاشم نے اس موقع پرخطاب فر مایا اور مولانا پیرمحد کرم شاہ از ہری کی فدمات کو سراہا نیز جامعداز ہرکے لیے قابل فخر قرار دیا۔ پھراس قول کی تائید میں ان کے لیے ذکورہ یونی ورشی کی طرف سے ایوارڈ''الس سرع الفخوی ''اعلان کیا، جومرحوم کے فرزندو جاشین صاحبز ادہ محمد امین الحسنات شاہ کو پیش کیا گیا۔ جب کہ خود صاحبز اوہ موصوف کی کارکردگی کے اعتراف میں ایوارڈ''الس سرع السمت ان ''عطاکیا، نیز مولانا المداد حسین پیرزادہ

اوران کے رفقاء مولا ناعبدالباری وجدارشدمصباحی کوبھی ایوارڈ دیے۔[۱۸]

اپریل ۲۰۰۷ء کو بھیرہ پاکستان میں دارالعلوم محمد بیغوثیہ کے فارغ التحصیل علماء کے اعزاز میں جشن منعقد ہوا، تو اس میں شمولیت کے لیے عرب دنیا کے متعددا کا برعلماء ومشاکخ کو دوت دگائی، جن میں ڈاکٹر شیخ احر عمر ہاشم بھی شامل تھے، لیکن علالت کے باعث پاکستان نہ آسکے، جب کہ آپ کا مرسلہ بیغام اجتماع میں رہوھا گیا۔

مولانامحرعبدالحكيم شرف قادرى مينية كوآپ سے سندروایت حاصل تھی۔[۱۸۲] محدث تجازى عظیم تصنیف 'مفاهید یجب ان تصحح '' کے جدیدایڈیشن پر داکڑا تدعم ہاشم کی تقریظ درج ہے[۱۸۳] علاوہ ازیں جامعہ از ہرنے محدث تجاز کو پروفیسر کا خطاب اور لیا آج ڈی کی جواعز ازی سندییش کی ،اس پرآپ کے دستخط شبت ہیں۔[۱۸۳]

شیخ حسین بن محمد علی شکری دیدمنوره کے باشندہ ، مقتی ، ماضی کے اکابر علماءِ اہلِ سنت کی متعدد اہم کتب پر تحقیق انجام دے کرانھیں جدیدانداز میں شائع کرایا۔

ایمانِ والدینِ مصطفیٰ من الله ایمان رمفتی شافعیه دید منوره سید محد بن عبدالرسول برزنجی عضاید (وفات ۱۱۰۳ه) کی تصنیف 'سکاد السایدن و سِساد السّدن فی اشتانیه (وفات ۱۱۰۳ه) کی تصنیف 'سکاد السایدن و سِساد السّدن فی اشتان المناحات للوالدین '' پرشخ حسین شکری نے ایک اور محقق شخ سید عباس احمد صقر حسین کے ساتھ الکی تحقیق انجام دی ، جو ۱۳۱۹ احکوم بید منوره سے ۲۲ مسفیات پر شائع کی گئی ، ضیا ہے حم میں اس کا تعارف جھیا۔[۱۸۵]

حضرت امام الى عبدالله محد بن موى مزالى مراكشى عبيد (وفات ١٨٣ه هـ/١٢٨٥) كا مصباح الطلام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في اليقظة و السدنام "ان كا في واجتمام عبولي موقات برمدينه منوره عنى شائع بموئي مولانا محرعبدالكيم شرف قادرى عيشانية في الى الردوتر جمد كيا، جود يكارويارسول الله ملي المام على الا مورسي شائع مواد

امام عبدالصمد بن عبدالوماب ابن عساكروشقى على مدنى ومينية (وفات ١٨٦ه ه/ ١٨٨ء) كاتصنيف 'جوز و تسمثال نعل النبى '' پرخفیق كی ، جوعرب و نیاسے شائع موئی ، پر مفتی محمد خان قادری و الله اس كااردوتر جمه كیا ، جو د و نعل پاک حضور و الله ایک نام سے مفتی محمد خان قادری و الله اس كااردوتر جمه كیا ، جو د و نعل پاک حضور و الله ایک نام سے مربی متن كے ساتھ ١٩٩٩ء كوصف بلي كيشنز لا مور نے ١٣٣ صفحات برشائع كى۔

مدینهٔ منوره میں اپنے وَور کے علماءِ احناف کے سرتاج شیخ عبدالقاور بن تو فیق عُلمی طرابلسی عبد وفات ۱۹۵۹ه میلا ایسان ۱۹۵۰ وال و آثار پرشنخ حسین شکری نے مضمون لکھا، جو بائیس کمپوز شدہ صفحات پرمشمتل ہے۔

## • شيخ عبد الغنى بن صالح جعفرى

آپ کے والد شیخ صالح بن جعفری میں (وفات ۱۳۹۹ میں ۱۹۵۸ء) سوڈ ان کے گاؤں دفات ۱۳۹۹ میں پیدا ہوئے ، پھر قاہرہ مصر ہجرت کی اور وہیں پروفات پائی۔ جامعہ ازہر کے نزدیک ایک سڑک آپ کے نام سے موسوم ہے، اسی پران کی تغییر کرائی گئی مسجد نیز مزار واقع ہے۔

رہ جامعہ از ہر کے فارغ انتھیل اور مشہور مرشد و مربی تھے۔ صوفیہ کا سلسلہ احمد بیہ جعفر بیہ اللہ ہے منسوب ہے۔ از ہر یونی ورشی کی مرکزی مبحد میں طویل عرصه امام و مدرس رہے، فیزلا تعداد بار حج و زیارت کی معادت پائی۔ نعت گوشاعر تھے اور نظم و نشر میں بکشرت المائف ہیں [۱۸۹] شیخ صالح جعفری کی وفات بران کے فرزند و خلیفہ شیخ عبد الغنی جعفری نے دشدہ ہوایت کے میدان میں والد کے کام کوآ کے بڑھایا۔

۱۹۹۷ء میں قاہرہ کے اخبار 'العربی ''میں صوفیہ کے سلسلہ جعفریہ کے عموی تعارف پر العربطان کا مضمون شائع ہوا، جس میں واضح کیا گیا کہ اسلامی دنیا کے بعض مما لک میں موجود شیعہ کے جعفری فرقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور آپ ' جعفری النسب ''بیں سفمون نگار کوشنخ عبد الغنی جعفری نے خود بتایا کہ اس وفت بیسلسلہ طریقت متعدد مما لک الفوص مصروسوڈ ان میں مقبول ہے اور مصری تیرہ کمشنریوں میں اس کے ۱۵ مراکز فعال ہیں، باضوص مصروسوڈ ان میں مقبول ہے اور مصری تیرہ کمشنریوں میں اس کے ۱۵ مراکز فعال ہیں، بن کے ذریعے عامد الناس کی خدمت و رہنمائی کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں جج وعمرہ کی ترفیب واجتمام کے لیے اپناوفتر قائم ہے، جو جج قافلوں کی ترتیب وروائی نیز عید میلا دالنبی سٹھیلیٹی ترفیب واجتمام کرتا ہے۔

شخ عبدالغنی جعفری کی گرانی میں ایک اشاعتی ادارہ 'داس جوامع الکلھ'' قائم ہے، وقعوف، تاریخ وغیرہ دینی موضوعات پر کتب کی اشاعت میں شہرت رکھتا ہے۔ نیز شخ صالح جعفری کے عرس کی مناسبت سے ہرسال آپ کی شخصیت وخد مات اور سلسلہ جعفریہ الدیڈ میر کہ تعارف وتعلیمات پر مشمل رسالہ شائع کیا جاتا۔

معرض موفيه أسلام كى اعلى ترين تنظيم "المجلس الصوفى الاعللى للطرق الصوفية "كى طرف على تعفرى سلسله كاكابرين كوائي تبليغى سركرميال جارى ركف كى الموفية "كى طرف عن في مند خلافت اس اداره كى طرف سے الهازت م، نيز سجاده نشين شيخ عبد الغنى جعفرى كى سند خلافت اس اداره كى طرف سے تمديق شد يق شده ميد [ ١٨٥]

سودان ٹیلی ویژن نے رمضان المبارک ۲۲۳اھ،مطابق ۲۷۱ کویر ۲۰۰۵ءکو

بوقت بحرایک طویل پروگرام' نفحات من وادی النیل' نشر کیا، جس میں صوفیہ کے سلم جعفر میرکا تعارف پیش کیا گیا۔

ٹیلی ویژن کی نمائندہ فیم شخ عبدالغنی جعفری کے آستانہ پر پینجی اور یہ پروگرام تیارکیا۔
آپ ایک بہت بڑے ہال میں تشریف فر ما تھے اور سوڈ ان ومصری باشندوں کی بڑی تعداد
سرڈھانپے ومؤ دب انداز میں اردگر دبراجمان تھی۔اس محفلی میں تلاوت، اجتماعی ذکر،
حمد یہ ونعتیہ کلام پڑھتے ہوئے دکھایا گیا، نیز حاضرین میں سے بعض علمی شخصیات نے
شکی ویژن نمائندہ کوسلسلہ کے بارے میں عمومی معلومات پرآگاہ کیا، جو پروگرام کے دوران
وقفہ وقفہ سے پیش کی جاتی رہیں۔

محفل میں موجود ایک بزرگ ڈاکٹر شخ عطیہ نے بتایا کہ جعفری سلسلہ ہم اور علماء کا سلسلہ ہے۔ شخ صالے جعفری خود مالکی عالم جلیل اور از ہریونی ورشی کے اکا برعلاء و مدرسین میں سے تھے۔ انھوں نے بچاس کے قریب کتب تصنیف کیں، جن میں ایک شخ احمد بن اور لیں بھلا ہے ۔ وفات ۱۲۵۳ ہے ۱۲۵۳ ہے) کے احوال پر مشتمل ہے ، جن سے بیسلسلہ طریقت متصل ہے اور اسی باعث جعفر بیا احمد بیے کہلاتا ہے [۱۸۸] علاوہ ازیں آپ نے تصوف پر متعدد کتب تصنیف کیس، اس مرحلہ پر ڈاکٹر عطیہ نے شخ صالے جعفری کی اہم تصنیف سے نام بھی بتائے۔ تصنیف کیس، اس مرحلہ پر ڈاکٹر عطیہ نے شخ صالے جعفری کی اہم تصنیفات کے نام بھی بتائے۔ پھر کہا بیسلسلہ سوڈ ان ومصر کے اہل فوق میں انتہائی مقبول ہے اور دونوں مما لک کے عوام کو نزدیک و یک جا کیے ہوئے ہے۔ مصر بھر میں اس کے ساٹھ سے زائد مساجد، مدارس اور اجتماعی خدمات کے مراکز فعال ہیں۔ شخ صالے جعفری کامعمول تھا کہ وہ طبقہ علماء کو دعوت دیے کہ جا رہے ہاں آئیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں، پھر جو بات کہ جمارے ہاں آئیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں، پھر جو بات کہ جمارے ہوں آئیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں، پھر جو بات کہ جمارے ہاں آئیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں، پھر جو بات کہ جمارے ہاں آئیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں، پھر جو بات کتاب و سنت کے منافی یا ئیں، اس کے بارے میں مجھے مطلع فرمائیں۔

شُخْ صالح جعفرى كے حالات وخد مات اورسلسله كى تعليمات كے تعارف پران كفرزلد وجانشين شُخ عبدالغنى جعفرى نے مستقل كتاب "الكنيز الشَّرِي في مناقب الجعفري" تصنيف كى - [۱۸۹] شخ صالے جعفری نے شخ سید محر شریف بن شخ سیدعبدالعالی بن شخ سیداحد بن اور یس میلیم عاجازت وخلافت یائی ، جب که سند طریقت بیر ہے:

شیخ سید صالح جعفری عن شیخ سید محمد شریف عن شیخ سید محمد شریف عن شیخ سید سید عبد العالی عن شیخ سید محمد بن علی سنوسی عن شیخ سید احمد بن ادم یس عن شیخ سید احمد بن ادم یس عن شیخ سید عبد العوزیز دباغ عن حضرت خضر تاباتی عن مرسول الله ملوی آنم --[۱۹]

شخ عبد العزیز دباغ عن حضرت خضر تاباتی کی بعض تقنیفات این اشاعی اواره شخ عبد العنی جعفری بیش نے محدث جا از محد ان تصحح "دام جوامع الکلم" کی طرف سے شاکع کیں ان میل 'مفاهیم یجب ان تصحح "مالی می بحث اللہ ہے۔ اسی ایڈیشن کا عس ان ونوں ایک ویب سائٹ پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے [۱۹]

مادوازی 'التحذیر من المجان فق بالتکفیر "الماصفیات پرشائع کی، جس کی ایمیت بیہ کہ الله الله یشن پر مصر کے تین اکا بر علیء کرام، مقتی اعظم و اکثر شیخ علی جمد، طبطا شہر میں الله یشن بر مصر کے تین اکا بر علیء کرام، مقتی اعظم و اکثر شیخ علی جمد، طبطا شہر میں قاہرہ کے زائر شیخ محمد و اکثر شیخ محمد علی اور عین تشس یونی ورشی قاہرہ کے زائر شیخ محمد و ادائر شیار محمد و ادائر شیخ محمد و ادائر شیخ محمد و ادائر شیخ محمد و ادائر شیار سید و ادائر شید محمد و ادائر شیار سید و ادائر شید و ادائر شید و ادائر شید و ادائر شیار سید و ادائر شید و ادائر شید و سید و ادائر شید و اد

شيخ عبد الله فدعق

شخ سیدعبداللہ بن محمد بن حسن بن محمد بن عبداللہ فدعق حسینی مکہ مرمہ کے علمی گھرانہ کے فرد، شافعی عالم مدرس ومبلغ اسلام ہیں۔

آپ کے داداشیخ سیدسن فدعق عینیا (وفات ۱۹۸۰هم) مکه کرمد کے اہم شافعی عالم مبلغ معمر، منداور درودشریف وغیرہ موضوعات پر کتب کے مصنف [۱۹۳] انم شافعی عالم مبلغ معمر، منداور درودشریف وغیرہ موضوعات پر کتب کے مصنف [۱۹۳] پر شاہ سید فیصل بن حسین ہاشمی (وفات ۱۳۵۲ه ۱۳۵۱هم) کے فاص امام رہے۔[۱۹۳] پر شاہ سید عبداللہ فدعق محدث تجاز کے اہم وفعال شاگر دوں میں سے ہیں اور ہمداوقات شیخ سیدعبداللہ فدعق محدث تجاز کے اہم وفعال شاگر دوں میں سے ہیں اور ہمداوقات میں از شاہ درس ویڈریس میں مشغول ہیں۔ آپ ۱۳۸۷هم ایک ومکہ مرمد میں پیدا ہوئے۔ ایک دالد و دادا نیز محبر حرم سے وابستہ ویگر علماء سے تعلیم یائی اور ۱۹۸۴ء کو مدرسہ فلاح

کہ کرمہ سے میٹرک، ۱۹۹۰ء کوعلم حدیث میں ام القرئی ہونی ورسٹی سے بی اے، یہبیں سے
۱۹۹۱ء کوتر بیت کے شعبہ میں ڈیلومہ، بھٹھم یونی ورسٹی برطانیہ سے ۱۹۹۱ء میں متحد دعلوم پڑھے،
ماور ڈیونی ورسٹی سے قوانین کے نقابلی جائزہ پر ۱۹۹۷ء میں کورس اور امریکی یونی ورسٹی
برطانیہ سے ۲۰۰۷ء میں تربیت میں ایم اے کیا۔

اب درس وتدریس، دعوت وارشاد میس مشغول بین اور ۱۹۹۸ء کو مکه مرمه بین این گھر پر دادا پھر دائی جگر مدینه منوره و این گھر پر دادا پھر والدکی جگه براتوار کی شام حلقه درس منعقد کرنا شروع کیا، پھر مدینه منوره و جده شہر بیس اس کا اہتمام کیا مختلف اولی، تغلیمی، ثقافتی اواروں و تظیموں کے رکن، فروغ علم کے لیے قائم مجلس الدوحة التعلیم و التعلیم کے صدر، نیز ان مقاصد کے لیے سعودی عرب کے منتقب شہروں نیز دیگر ممالک کے دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔

المیہ ڈنمارک کی خدمت میں ونیا بھرسے مختلف اسلامی مکا تب فکر کے جن علاء کے وستخطوں سے مشتر کہ بیان جاری کیا گیا، ان میں آپ بھی شامل ہیں، نیز اس بارے ۲۲ رماری ۲۰۰۲ء کو بحرین کے دارالحکومت منامہ میں 'مؤتمر النصرة النبی المثالیم نام سے عالمی کا نفرنس منعقد ہوئی، جس میں تین سو کے قریب علاء ، مفکرین ، مبلغین اسلام نے شرکت کی ، شخ سید عبداللد فدعق ان میں سے ایک شے۔

کرمارچ ۲۰۰۷ء کوسری انکامیں ایک اسلامی کانفرنس میں شرکت کی۔ ہندوستان کے صوبہ کیرلا کے شہر کالی کٹ میں مولا تا ابو بکر قادری شافعی علیہ کی سر پرستی میں فعال اہل سنت کی عظیم درس گاہ سنی ثقافت مرکز کے سالانہ اجتماع میں تشریف لائے، جو ۲۸رفروری ۲۰۰۵ء کومنعقد ہوا۔ اس کے چند ہفتے بعد موریتانیہ کا سفر کیا، جہاں ۹ رربیج الاوّل ۱۳۲۷ ہے، مطابق کا اراپر بل کومنعقد ہونے والے عالمی اسلامی سیمینار میں مہمانِ خصوصی شے اور چند دن بعد اسی ماومبارک میں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ کے الاحساء وغیرہ شہروں کے علمی دورے کے اور خطاب فرمایا۔ [۱۹۳]

رمضان ٢٢١ اهكومتحده عرب امارات كصدرني اس ماومقدس ميس عام وخاص كو

اللای تعلیمات کی وعوت وتبلیغ کے لیے عالم اسلام کے جن علماء کرام کواسنے ہاں مدعو کیا، تن سرمبدالله فدعق ان میں سے ایک تھے۔ تب ریاست ابوظی کے مختلف مقامات م ردال دلیجر نیز ایک مرکزی مسجد میں خطبہ جعہ دیا اور ریڈیو و ٹیلی ویژن کے دینی پروگرام میں تريف لائے۔"الاماسات" نامی ٹیلی ویژن چینل ان دنوں ہر جمعہ کوعشاء کے وقت الك كفنه دورانيكاديني يروكرام "و ذكر" براوراست پيش كرتا ہے۔ابوظمى كےمقامى عالم لفیلة الشیخ منصور منهالی اس کے میزبان جب کہ سی جیدعالم دین کو پروگرام میں مرعو کیا جاتا ہے، وطے شدہ موضوع پر گفتگو نیز ناظرین کی طرف سے بذریعہ فون و دیگر ذرائع سے کیے گئے الات كراوراست جوابات پيش كرتے ہيں \_رمضان كے ايام ميں خلاف معمول "وُذك "روزاندافطار يقبل پيش كياجا تار بااوردورانية ده گفنندتھا يشخ سيدعبدالله فدعق المرده ١٠٠٠ وال يروكرام من تشريف لا عاور مؤسسات التعليم الدينية العريقة ، علماء البلد الحرام"كموضوع يركفتكوكي-٢٠ رحم بركودوباره اس مين مرعوكي كي، ب"تضایا و هموم دعویة" كے موضوع برخطاب كيا - شيخ سيرعبداللدفدعق كے لباس ميں سفید تجازی عمامه مستقل جزو ہے۔ آج کا ندھوں پر سیاہ شال ڈالے ہوئے تھے، جب کہ الاتاملاس سفيدتها-

۱۳۲۷ ہے ماورمضان المبارك ميں بى مرائش كے بادشاہ سيدمحر ششم فے شیخ الله فدعق كے علوم سے استفادہ كے ليے اسے بال آنے كى وعوت دى۔

اقداء ملى ويران چينل نے ايك مفتروزه يروكرام "التعليم و التعلم" شروع كيا بی عبدالله فدعق کے دروس کے لیے خص تھا۔اس میں شائل تر ندی [190] کا درس دیا کرتے۔ بلادر ۱۸ راگست ۵ ۲۰۰۵ ، بروز اتو ارکو بعد مغرب، پھر ۳۱ راگست، بروز بدھ کو بعد ظهر، ب كه دوسرا أهي اوقات مين ٣ رستمبر اور پھر ٢ رستمبر كونشر كيا گيا اور٢ رمني نيز ٢١ راگست ٢٠٠٤ ، كوراقساط كار مكيف ميس آئيس-

"العربية" چينل ير برجمعه كوعصر كوفت ايك يروكرام" اضاء ات" نام كا

نشرکیاجا تا ہے، اس میں عرب دنیا و بالحضوص سعودی عرب کے کی اہم عالم ، مفکر، دائش در کو کر کے حالاتِ حاضرہ نیز ان کے افکار ونظریات پر ایک گھنٹہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ۹؍ جون معرور کے حالاتِ حاضرہ نیز ان کے افکار ونظریات پر ایک گھنٹہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ۹؍ جون الاسے اور اس کے ذریعے معجد حرم کی ٹن ویکر مذاہب کے دروس کی بحالی و پھر سے اجراء کی ضرورت پر توجہ دلائی۔ عورت کے لیے گاڑی چلانا محرم کی موجودگی کے ساتھ جائز بتایا نیز چہرہ کا پر دہ اولی وستحسن قرار دیا۔ علاوہ ازیں مرتدکی تین اقسام بتا کیں ، محارب ، فکری ، عایدی۔ ان میں سے پہلے کی سز آقتی بتائی ، جوار تد اد کے بعد اسلام ومسلمانوں کے خلاف محاذ آراء ہو۔

شیخ سیدعبدالله فدعق کی ویب سائٹ فعال ہے،جس پرمحد شِحِاز کی وفات کی فہر ایک مکمل صفحہ پرجلی قلم سےنشر کی گئی۔

## • ڈاکٹر شیخ عبد الوهاب بن ابراهیم ابوسلیمان

مقامی مدارس، شریعت کالج مکه مرمه پس پیدا ہوئے۔ مجدحرم پس علماء کے صلقاتِ وروال مقامی مدارس، شریعت کالج مکه مرمه پس تعلیم پائی، چر \* ۱۹۵۷ کولندن او فی ورشی سے قانون پر پی ای ڈی کی ۔ عالم جلیل، فقیہ مالکی، ماہر تعلیم، واسع الاطلاع، مکه مرمه کی تاریخ وشخصیات آپ کے اہم موضوعات پیل سے ہیں۔ جدہ یو فی ورشی، پھرام القرکی یو فی ورشی شریعت کالج کے پر سیل رہے۔ متعدد مقامی وعالمی تعلیمی اداروں کے رکن واعزازی کی پر ار ہیں۔ مجدح م کی سید پر سیل رہے۔ متعدد مقامی وعالمی تعلیمی اداروں کے رکن واعزازی کی پر ار ہیں۔ مجدح م کی سید پر شیل رہے۔ متعدد مقامی وعالمی شیل میں اداروں کے رکن واعزازی کئی ار ہیں۔ مجدح م کی سید شیخ اللہ کی مقامین شائع ہوئے۔ شیخ احمد قائد کی مدالہ کا میں متعدد تحقیق مضامین شائع ہوئے۔ شیخ احم قائد کی محمد اللہ کی ادار سید عید "پر تحقیق انجام دے کر پہلی بارش کع کرائی نیز اپنا ان شیخ حسن مشاط کی البحوا ہر الشمینة فی ادلة عالمہ المدن بنہ "پر تحقیق کر کائی۔ حال ہی ہیں شیخ ذکر یا بن عبداللہ پیلا کی مشہوروا ہم تصنیف "البحوا ہر الحسان فی تراجیہ حال ہی ہیں شیخ ذکر یا بن عبداللہ پیلا کی مشہوروا ہم تصنیف "البحوا ہر الحسان فی تراجیہ حال ہی ہیں شیخ ذکر یا بن عبداللہ پیلا کی مشہوروا ہم تصنیف "البحوا ہر الحسان فی تراجیہ حال ہی ہیں شیخ ذکر یا بن عبداللہ پیلا کی مشہوروا ہم تصنیف "البحوا ہر الحسان فی تراجیہ الفضلاء و الاعیان من اساتی ق و خلان "آپ کی مشتر کہ تین کے ماتھ منظر عام پر آئی ہے۔ الفضلاء و الاعیان من اساتی ق و خلان "آپ کی مشتر کہ تین کے ماتھ منظر عام پر آئی ہے۔

المرامطرور تقنيفات مل باب السلام في مسجد الحرام الحرم الشريف الجامع و العامعة و الأدباء الوساقون، مكتبة العامعة و درياسات في الفقه الاسلامي العلماء و الأدباء الوساقون، مكتبة مكة المكردة شامل بين اور چوهوين صدى بجرى كرين علماء مكرة او بي شعبه مين فلمات انجام دين من كحالات يرمنقل كتاب "ادباء العلماء المكيين في القرن الهابع عشر الهجرى "زيرطع م-[191]

آپ کی شادی مکه مرمه کے اہم عالم، چالیس سے زائد کتب کے مصنف، مفسر، ورن مکه مرمه، شاعر، اسلامی دنیا کے مشہور خطاط، شیخ محمد طاہر بن عبد القاور بن محمود کردی میلید (وفات ۱۹۸۰هم) کی دختر سے ہوئی۔[۱۹۷]

ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب نے محدث حجاز سے قبل ان کے والدسیدعلوی بن عباس مالکی کے اوال پر نظمون لکھا، جو''صفحات مشرقة''میں شامل ہے۔[۱۹۸]

## ١ دُاكثرشيخ على جمعه ٥حمد

المك مصر جوآج كى عرب دنيا مين آبا ، كے لحاظ سے سب سے بردا ملک ہے،
الدہ الم المومت كى جانب سے ملک كے "مفتی اعظم" تعینات ہیں۔ شافعی المذہب اور
المدادقات تحقیق و تبلینی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جس كا دائرہ پوری عرب دنیا بلکہ
المرا الک تک بھیلا ہوا ہے۔ دارالا فقاء كی ذمہ دار يوں كے ساتھ دنیا بحر میں اسلام كے حوالہ سے
المرا الک تک بھیلا ہوا ہے۔ دارالا فقاء كی ذمہ دار يوں كے ساتھ دنیا بحر میں اسلام كے حوالہ سے
المنظر ہونے والے اجتماعات میں شركت نیز جملہ ذرائع ابلاغ كے ذريعے دينِ حقہ كی
المرا المات میں شركت نیز جملہ ذرائع ابلاغ كے ذريعے دينِ حقہ كی
المرا المات اللہ معمولات میں ہیں۔

اٹاءاللہ الحنیٰ کی تشریح پرمنی ایک مستقل پروگرام مصر کے مقبولِ عام ٹیلی ویژن چینل "لیمصدیة "پرہر جمعہ کی اذان سے قبل آتار ہا، جس میں آپ نے ۱۵رجولائی ۲۰۰۵ء کو "مبید" اور ۲۹رجولائی کو' غفاس " کی شرح بیان کی۔

تغیر قرآن مجید بارے ایک پروگرام ای چینل پراخی اوقات میں نشر کیا جاتا رہا، اللہ "کانام وعوال" مع کتاب الله "تھا۔اس میں ۲۳ رستمبر ۲۰۰۵ء کوقر آن مجید کے بارے میں

عموى معلومات اور مراكتوبركوچندآيات كى تفسير بيان كى-

الميه دُنمارك كےخلاف اسلامي دنيا ميں ہونے والے وسيع احتجاج ميں ڈاكٹر شيخ على جمعه قائدین میں سے تھے۔اقد اء ٹیلی ویژن نے ۲۰ رفر وری ۲۰۰۷ء کوعشاء کے بعدایے قاہرہ سٹوڈیوے ايك معنثه برمحيط بروكرام وفي سحاب الشريعة "براوراست نشركيا، جس كاذ يلي عنوان فقه الكولويات في ضوء الشريعة الاسلامية "تقااورآب واحدمقررومهمان تق-اسروزكى كفتكوكا مركز ومحور الميه ونمارك تفاء جس ميس محبت رسول من يَنايَنِم كى اجميت اجاكركي اور مسلمانان عالم سے درخواست کی کہاستے بچوں کومحبت رسول مان اللہ اللہ کی بطور فاص تلقین کرتے رہیں۔اس پرمسرت کا اظہار کیا کہ سانحہ کے احتجاج پر اسلامی ونیا کے ایک کونہ مراکش کے شہر طبخہ سے دوسرے کونہ انڈونیشیا کے شہر جکارتا تک کی پوری امت مسلمہ تحد ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی۔مزید برآں اس بارے سلمانوں کی زہبی قیادت اورعوام کی طرف ہے کی جانے والی کوششوں اور جاری اقد امات کے متعلق بتایا، نیز گزشتہ چند ماہ کی احتجاجی مہم ك نتيجه ميں جومثبت پہلوسامنے آئے ، ان كا ذكر كيا اور اقوام متحدہ كے پليث فارم ت احترام ادیان بارے قانون منظور کیے جانے تک بیرکششیں جاری رکھنے کی تائیدو حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے بتایا کہ اس سانحہ کی تردید و ندمت میں میرے تین مضامین "الاهدام" ميں چھپ چکے ہيں۔ مزيد فرمايا كه ايك ماه كى احتجاجى مهم كے نتائج ميں سے بك غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے متوجہ ہوئی اور فرنج زبان میں اسلامی لٹریچر بازارے نایاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شیخ علی جعہ نے کہا، اسلام وشمنوں کی بیرندموم کارروائیاں اسلام کے فروغ سے خوف کی علامت ہیں۔جیسا کہ ۲۰۰۳ء سے اب تک تین برس کے قلیل عرصہ میں ڈنمارک جیسے چھوٹے ملک ہے پیاس سےزائدافرادنے جامعہاز ہرقاہرہ میں اسلام قبول کیا۔

اس سانحہ کی فرمت میں دنیا بھرے مختلف اسلامی مکا تب فکر کے علماء و مبلغین کے وستخطوں سے جومشتر کہ بیان جاری کیا گیا،ان میں ڈاکٹر شیخ علی جمعہ کا نام نمایاں ہے۔

ان دنوں بورپ میں جو اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی جاری ہے، اس تناظر میں استبول ترکی میں دوروزہ عالمی کانفرنس کیم جولائی ۲۰۰۱ء کو''بور پی مسلمان' نام سے منعقد ہوئی، جس میں ڈاکٹر مولانا محمد طاہرالقادری میں میں جے ادھر پاکستان سے ڈاکٹر مولانا محمد طاہرالقادری موجود تھے اورانھوں نے بھی خطاب فرمایا۔[199]

"فقداسلامی اور دہشت گردی" کے عنوان سے ۲۱راگست ۲۰۰۵ء کومصر کے ساحلی شہر شرم اشنخ میں اقسراء ٹیلی ویژن کے زیراہتمام جودوروز ہ عالمی سیمینار شروع ہوا، آپ ال کے مقررین میں سے تھے۔

حرمین شریفین میں اذان کی تاریخ پر تیار کیا گیا ایک پروگرام ٹیلی ویژن چینل "العدیدة" پر ارزومبر ۲۰۰۵ء ورمضان کے آخری عشرہ میں "حلقة الاذان" نام سے پیش کیا گیا، داکڑ شنخ علی جعداس کے شرکاء میں سے تھے۔

آپ مصر میں موجود ہوں تو ملک کی کسی اہم مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں ، جیسا کہ ۱۸جولائی ۲۰۰۵ء کو مسجد سیدہ زینب قاہرہ میں خطبہ دیا ، جسے المصدیة چینل نے براوراست نثر کیا۔ اس میں عراق میں اغواء وقل ہونے والے مصری سفیرایہا بشریف کے تازہ واقعہ پر افسوں کا اظہار کیا اور وہاں پر ایسے اعمال میں سرگرم انہتا پسندگروہ کی خدمت کی معلوم رہے میں مرکزم انہتا پسندگروہ کی خدمت کی معلوم رہے میں مرکزم انہتا پسندگروہ کی خدمت کی ۔ معلوم رہے یہ میں مرکزم انہتا پسندگروہ کی خدمت کی ۔ معلوم رہے یہ میں مرکزم انہتا پسندگروہ کی خدمت کی ۔ معلوم رہے یہ میں مرکزم انہتا پسندگروہ کی خدمت کی ۔ معلوم رہے اندکر بلا میں موجود تھیں ، ان کے عالی شان مزار سے ملحق ہے۔ [۲۰۰۰]

مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جعہ نے ۱۵رجولائی ۲۰۰۵ء کو اسکندریہ شہر میں وزارت اوقاف کی تغییر کردہ عظیم الشان مسجد الهد مایة کا افتتاح کیا۔اس موقع پر نماز جعہ ک المت وخطابت فرمائی اور اسی موضوع یعن تغییر مساجد پر خطاب فرمایا۔اس اجتماع میں کشنز اسکندریہ نینز وزارت اوقاف کے مقامی مدیراور شہر وعلاقہ کے دیگر رہنما موجود تھے۔ السامدیة چینل نے براور است نشر کیا۔

ج ٢١٣١ ه، مطابق جنوري ٢٠٠٠ ء كموقع پراقراء شلى ويژن نے پانچ روزه

عج نشریات کا خاص اجتمام کیا،جس میں آپ نے بھی حصدلیا۔ای مقصد کے حصول کے لیے عجاج کی قیام گاہوں منی مزولفہ عرفات میں خیمہ سٹوڈیوقائم کیے گئے۔اقد اء کے اس کیمی میں علماء ومشائخ ،مفكرين ومبلغين ،خواتين وحضرات معوكيے گئے ، جنھوں نے اركان فج اداكرنے كے ساتھ اقداء كے طے كرده يروگراموں ميں حصدليا۔اقداء كے چير مين شيخ صالح كامل بھى كيمي ميں موجوداور ج اداكررے تھے، انھوں نے ٨رذ والحجه كونما زظهرے تھوڑی دریہلے منی سٹوڈیو سے ان یانچ روز ہخصوصی نشریات کا افتتاح کیا۔ پھر جاج کی تازه سرگرمیوں کی کورج ، حج اور دیگراہم موضوعات پر تقاریر ، انعامی مقابلے،خصوصی دعاؤں کا ہتمام وغیرہ پروگرام کا آغاز کیا گیا،جو براوراست نشر کیے جاتے رہے۔اقسراء کے ناظرین بھی بذریعہ SMS وغیرہ حصہ لے رہے تھے۔نشریات کے دوران جن اہل علم نے میزبان کے فرائض انجام دیے، ان میں جدہ یونی ورتی کے ڈاکٹر شیخ قاری محمد بشربن محمد عبدالحسن حدا دسرفهرست بين، جب كهمهمان شخصيات مين مفتى أعظم مصردً اكثر شيخ على جعه، ملغ اسلام شیخ سیرعلی زین العابدین جفری، طب شام کے عالم و محقق شیخ مجد کی [۲۰۱]، لبنان کے سابق وزیراعظم نجیب میقاتی اہم نام ہیں۔

ارکان جے میں ۹ رز والحجہ کوظہر و مغرب تک میدان عرفات میں کھہر ناسب ہے اہم رکن ہے، جس دوران اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا اور دعا مانگنا فضیلت کا باعث ہے۔ اقسراء کی نشریات میں بیدوعا ڈاکٹر شیخ علی جمعہ نے کی ۔ پھراا رہتا رہ کی کومنی سٹوڈ ہوے مسائل جے پر خطاب کیا۔ اسی روز عصر کے بعد جب رئی جمرات (شیطان کو کنکریاں مارنا) کے لیے روانہ ہوئے تو تقریباً ایک کلومیٹر کی کیے طرفہ مسافت کے دوران ، آتے جاتے ، نیز ککریاں مارنے کے مرحلہ پراقواء کا کیمر وسلسل آپ پر منعکس رہا۔

رمضان ۱۳۲۹ اے کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید بن سلطان نہیان نے عالم اسلام کے جن جید علماء کرام کے علوم سے استفادہ کے لیے اپنے ہاں مدعو کیا، ڈاکٹر شخ علی جعدان میں سے ایک متھے۔اس کی روزہ قیام کے دوران آپ نے دارالحکومت ابولمی و

رئ وغيره رياستول مين دعوت وتبليغ سے متعلق مختلف نوع كى سركرميول مين حصدليا-رمنان کے پہلے ہفتہ میں • ارا کو بر۵ • ۲۰ ء کو "الاماسات" "شلی ویژن چینل کے مقبول پروگرام "وذك\_ "مين مهمان تضاور براوراست نشركي كياس بروگرام مين گفتگو كروران وارات کے قریب مساجد تقیر کرنے کے بارے میں شرعی جواز بیان کیا اوراہے حرام و ثرك وبدعت قراردينا خوارج كى روش وتلميس نيز انتها پيندى قرار ديا اور واضح كياك جن مديث كي روسے رسول الله ما الله ما الله على والله كو قبور جموار كرنے كا حكم ديا، ال عمرادمشركين كى قبور ہيں، مسلمانوں كى نہيں۔اس بروگرام ميں مزيد دوبارتشريف لائے ادرااراكوركو"العقل السليم"، كهر١١/ كوركو"فتاوى هامة"كموضوعات يرخطابكيا-الاكتوبركودو ذكر "كاختام رميز بان شيخ منصور منهالى في ناظرين كواطلاع دى كه آج نماز تراوی کے بعد ڈاکٹر شیخ علی جعد ابوظمی کے کچرل کمپلیس کے وسیع وعریض ہال میں للچردیں گے،جس میں شمولیت کی دعوت عام ہے۔

دئ كى مشهور معدراشدىيكبير مين ١١ راكتوبركوآب نے نماز جعدكى امامت وخطابت فرمائى، فطبكاموضوع"القرآن في شهر مهضان" تقا، جيسادي چينل نے براوراست نشركيا۔ رہے الا وّل ١٣٢٧ هے وُدُا كثر شيخ على جمعہ نے اردن كا دورہ كيا۔اس دوران ٢١ رابر مل ٢٠٠١ء كودار الحكومت عمان كي شابي معجد بين نما زِجعه كي أمامت وخطابت فرمائي اور الله تعالى ك بکڑت ذکر، محبت رسول ما المائية نيز الل بيت كى محبت يرخطبه ديا۔ ارون كے بادشاہ سدعبدالله دوم اس روز تمازيول كى بهلى صف ميس موجود تصاور "الاس دنية" تامى ٹلی ویژن چینل نے اسے براہ راست نشر کیا۔

رمضان ١٣٢٧ ه كوآب پھرارون تشريف لائے، ابشابي مهمان علماء ميں سے تھے اوردمضان كووسر عجمه مطابق ٢ راكتوبر٢ ٥٠٠٠ ءكو المجالس العلمية الهاشمية "ميس "ورت اوراسلام" كے موضوع برغداكره ميں شامل تين علماء ميں سے ايك تھے۔ال مجلس ميں نای فاندان کے فروشنراوہ عاصم مہمان خصوصی تھے اور اس کی تمام کارروائی "الاس دنیة" نے

. اوراست بم تك كهنچائى\_

ي على جعد كاتصانف من "المكاييل و الموانيين الشرعية" اجم م، جو فقهی علوم سے لگاؤر کھنے والوں میں مقبول ہوئی تصنیفی شعبہ میں ایک قابل ستائش خدمت یہ ہے کہ وسعت علوم مصطفیٰ ملی الم اللہ کے موضوع پر ایک صدی قبل شیخ سیدمحمہ بن جعفر کتانی میلا (وفات ١٣٢٥ه/ ١٩٢١ء) كي تصنيف كروه "جُلاءُ القلوب مِن الاصداء الغينية ببيان احاطة عليه السلام بالعلوم الكوئية "ربعض محققين نے آپ كى مرانى من تحقيق انجام دى، پھر بیرکتاب ۲۰۰۷ء کوتین جلدوں و ۹۸۷ رصفحات پر پہلی بار قاہرہ سے شائع ہوئی۔[۲۰۲] علاءِ یاک وہندے تعلقات میں سے ہے کہ مولا نامجر عبد الحکیم شرف قادری میلانے دورہ مصرکے دوران جامعہ از ہر میں آپ کا ہفتہ وار درس ساعت کیا، جونصوف کی مشہور کتاب "الحكم العطائية"كم شرح كآخرى طقه يمينى تقا [٢٠١] نيز عديث المسلسل بالأولية ساعت كركر وايت كى اجازت اورصو فيه كے سلسله شاذليه بيس خلافت يائى -[٢٠٣] "معارف رضا" میں [۲۰۵] اورمتن واردوتر جمه ماه نامه "نورالحبیب" میں طبع ہوئے [۲۰۶] لا بوركة اكثر حافظ مرميراز برى الله في حامعة الدول العربية قابره ٣٠٠٠٠ وَوُ تَجديد الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شأة الانهمري" عنوان سے مقالہ پرایم فل کیا، جوای نام ہے ۸۰۰۸ء کوقاہرہ سے ۵ مصصفحات پرشائع ہوا، جس برڈا کٹر شنخ علی جعہ کی تقدیم درج ہے۔

محدثِ اعظم حجاز سیدمحمر مالکی کی"التحذیبر من المجانیفة بالتکفیر" پرمفتی اعظم شخ علی جعد نے تقریظ کم جواس کے چوتھے ایڈیشن میں شامل ہے۔

• شیخ سید علی زین العابدین جفری

آج کی عرب دنیامیں جوعلاء ومشائخ الل سنت جدید ذرائع ابلاغ ومواصلات کی مدد ہے مداوقات تبلیغ اسلام میں مشغول اورعوام کے ہاں انھیں قبول حاصل ہے، ان میں شخ سید

میب علی زین العابدین بن عبدالرحلی جفری کانام انتهائی اجم ہے۔ آپ بلیغی اغراض کے لیے سلسل اسفار، ٹیلی ویژن پر خطاب، کمپیوٹر انٹر نبیٹ، آڈیو و ویڈیو کیسٹ، سی ڈی وغیرہ ذرائع ابلاغ سے خوب کام لے رہے ہیں۔ آپ جنوبی بیمن کے علاقہ حضر موت کے علی فروحانی شہرتر یم کے باشندہ نیز وہاں پر ۱۳۱۳ اوسے قائم مرسہ "داس المصطفلی للماسات الاسلامیة" کے واکس پر سیل ہیں۔ آپ کی پیدائش ۱۹۳۱ ہے، مطابق اے 19ء کو گازمقدیں کے ساحلی شہر جدہ میں ہوئی۔

مین اور جازِ مقدس کے بعض علاقوں میں خاندانِ رسالت مآب ملے آئے آئے کے افراد "سید" کی بجائے '' حبیب'' کہلاتے ہیں۔اس بنا پر آپ عرب و بجم کے علمی حلقوں میں "حبیب علی جفری'' کے نام سے مشہور ہیں۔

توحید نیز اسلام کی عمومی تعلیمات کے بیان پرایک نجی ٹیلی ویژن چینل' ' ڈریم'' پر ہراتوارکو بوقت ِظہران کا حلقہ درس' الطریق الی الله'' نام سے نشر کیا جاتا ہے۔ سولہ تمبر ۲۰۰۷ء کو یہ پروگرام راقم نے خود ملاحظہ کیا۔

مقام مصطفیٰ می ایک مواعظ میں سے ہے کہ رہے الاقل ۱۳۳۳ ہے مطابق ۹ مرکی ۱۳۰۴ء کے پہلے جعہ کو دبئ کی ایک مسجد میں میلا والنبی می ایک موضوع پر خطبہ جعہ دیا، بھی دبئ ٹیلی ویژن نے براہ راست نشر کیا اور پھر چارروز بعد ۱۲ ارریج الاقال کی شام دارتِ اوقاف دبئ کے زیر اجتمام میلا و مصطفیٰ می مناسبت سے کانفرنس بنام الاحتفال الدیدنی بالدولد النبوی الشریف "منعقد ہوئی تواس میں شخ سیم جفری الاحتفال الدیدنی بالدولد النبوی الشریف "منعقد ہوئی تواس میں شخ سیم جفری نے بھی خطاب فر مایا۔ یہ کانفرنس نہ کورہ چینل نے براہ راست نشر کی۔ آئندہ برس دبئ چینل نے براہ راست نشر کی۔ آئندہ برس دبئ چینل نے براہ راست نشر کی۔ آئندہ برس دبئ چینل کے براہ راست نشر کی۔ آئندہ برس دبئ چینل کے براہ جمہر میں میں کار دسمبر میں میں میں میں تذکرہ پر تفتی کیا، ولادت سے قبل معاشرہ میں تذکرہ پر تفتی کی۔

١٨ الور٥٠٥ كروزمنكل بعدظهرآب "اقدواء" چينل پرنمودار موسے اورآ دھ گھنشہ

شأكل مصطفى من المين المات الما

رئیج الاق ۱۳۲۷ه کے پہلے عشرہ ، مطابق ۹ راپریل ۲۰۰۱ء بروز اتور، بعدظم الامارات "چینل کا مقبول عام پروگرام" و ذکر "غیر معمولی تھا۔ آج ابوظمی کے مفتی اعظم و اکثر شیخ نوح القصاۃ اور شخ سیرعلی جفری تشریف فرما تصاور "المدول النبوی الشریف" و اکثر شخ نوح القصاۃ اور شخ سیرعلی جفری تشریف فرما تصاور "المدول النبوی الشریف کمتنف پہلوکا کے طے شدہ موضوع پر گفتگو کی۔ دونوں علاء کرام نے جشنِ میلا دالنبی میڈ بین کی طرف سے شری جواز نیز بدعت کی اقسام بیان کیس اور موضوع کی مناسبت سے ناظر بین کی طرف سے بذریعہ فون کے گئے سوالات واعتر اضات کے جوابات دیے۔ اس دوران شخ سیرعلی جفری بذریعہ فون کے گئے سوالات واعتر اضات کے جوابات دیے۔ اس دوران شخ سیرعلی جفری نے بتایا کہ ماضی قریب تک مولود برزنجی [۲۰۰] پڑھنے کی مجالس مجد نہوی مدینہ منورہ کے اندر منعقد ہواکرتی تھیں۔ "و ذک ر"کامیہ پروگرام گزشتہ شام براوراست پیش کیا گیا تھا، منعقد ہواکرتی تھیں۔" و ذک ر"کامیہ پروگرام گزشتہ شام براوراست پیش کیا گیا تھا، آج حسب معمول دوبارہ شرکیا گیا۔

بارور بھالا قال ١٢٧٥ اھى، مطابق ١٠١٠ بىل ٢٠٠١ ۽ بروز پر بعد نمازعشاء تحده كرب امارات كى وزارت نقافت كے زيرا بہتمام دارا كومت ابوظى كے نيشنل تقيير بال بيس تيسرى سالانه عالمى نعت ابوار و تقريب منعقد ہوئى، جے ' حفل جائزة البردة الشعرية بمناسبة المولل السنبوى الشريف ''كانام ديا گيا اور بيتين مراحل برمح طقى - پہلے نعت خوانى، پھر نعت ابوار و پائے والے شعراء بيس انعامات كى تقسيم اور آخر بيس انتها پندى كى حوصله كئى پر ورامد كى مورت بيس مكالمه اسى وسيع وعريض بال بيس برسال ماو رمضان مبارك كو ' وبئ قرآن كريم ابوارو ''كى عالمى تقريب بھى منعقد ہواكرتى ہے ۔ آج عيد ميلا دالنى مائين من كالمہ است منعقد واجواكرتى ہے ۔ آج عيد ميلا دالنى مائين كى ماسبت منعقد واجواكرتى ہديداران اور والى ووق مناسبت منعقد واجواكرتى عبد الله بن زايد نهيان اور وزير نقافت مناسبت منعقد واجم عين تمام شعب على مقرب امارات كے وزير خارج شخ عبد الله بن زايد نهيان اور وزير نقافت بيش معمر متحدہ عرب امارات، شام ولبنان كے نعت خوال گروہ نے مدحت مصطفیٰ مائونیۃ بیس مصدلی، معمر متحدہ عرب امارات، شام ولبنان كے نعت خوال گروہ نے مدحت مصطفیٰ مائونیۃ بیس مصدلی، معمر متحدہ عرب امارات، شام ولبنان كے نعت خوال گروہ نے مدحت مصطفیٰ مائونیۃ بیس مصدلی، حب کہ بی نعت کو شعراء کو تازہ فعت بی کام پر انعامات بیش کے گے ، جو شام ، عراق، جب کہ بو شام عراق، علی نعت کو شعراء کو تازہ فعت بی کام پر انعامات بیش کے گے ، جو شام ، عراق، جب کہ بی کے گے ، جو شام ، عراق، جب کہ بی کے گے ، جو شام ، عراق، حب کہ بی کے گے ، جو شام ، عراق، بیش کے گے ، جو شام ، عراق، حب کہ بی کے گے ، جو شام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام ، عراق، حب کہ بیل کے گے ، جو شام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام ، عراق، حب کہ بیل کے گوسال میں کو سام کو تا کو

تحدہ عرب امارات کے باشندے تھے۔اس محفل کی تمام کارروائی ''الامساسات'' چینل نے ماوراست نشر کی۔

محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد ہال کی روشی کم کردی گئی اور سلی کے پس منظر سے رنگ برگی روشنیاں پھینکی گئیں، جن کے ساتھ نیبی آوازوں میں تقیدہ بردہ کے منتخب اشعار سنائی دینے گئے۔ اگلے ہی لحم مصر کے شخ محمد مطباوی اوران کے نوباقی سٹج پر نمودار ہوئے، جضوں نے ایک جیسا سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس گروہ نے کو رہ کو کہ اس کے بعد کو رہ ہو کہ اور دف کے ساتھ نعتیہ وجمد بیکلام مل کر پڑھا اور آخر میں ای ترخم واجہا کی صورت میں درود شریف پڑھتے ہوئے سٹج سے غائب ہو گئے، جس کے بعد تقیدہ بردہ کا ایک شعر فیبی آوازوں میں ہال میں گو نجنے لگا۔ اب شخ سیدعلی جفری کو نظاب کی دعوت دی گئی، آپ نے تقریباً پندرہ منٹ کے تقریبان میں فرمایا کہ درسول اللہ می اللہ میں گو اللہ میں گو نجنے لگا۔ اب شخ سیدعلی جفری کو نظاب کی دعوت دی گئی، آپ نے تقریباً پندرہ منٹ کے تقریبان میں فرمایا کہ درسول اللہ میں گو وادت کا جشن اصل میں احر ام انسانیت واسے گراہیوں سے نکال کر ہدایت کے داستہ پر گولادت کا جشن اصل میں احر ام انسانیت واسے گراہیوں سے نکال کر ہدایت کے داستہ پر گول کے علامت وجشن ہے۔

آخر میں وزیر خارجہ شخ عبد اللہ نہیان جو قبل ازیں وزیر ثقافت ہے، ان سے خاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہماری تیسری سالانہ محفلِ نعت ہے۔ گزشتہ دو محافل میں آپ وزیر ثقافت کی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے، جس سے بعض لوگوں کا شاید خیال ہو کہ ایمی تقاریب میں آ یہ منصب کی ذمہ داری و نقاضا تھی، کیکن آج اس و زارت کا قلم دان آپ کے پاس نہیں ، اس کے باوجود یہاں آ مہ، رسول اللہ مشرقیق سے محبت کی ولیل ہے۔ ہاں میں نصب کرسیوں کی پہلی صف میں شخ سیم علی جفری کی وائیس جا نب المحق و زیر خارجہ اور گروز ریثافت کی نشست تھی، جب کہ ہائیس جانب الامارات چینل کے مقبول دینی پروگرام اور ذکر سے ایک استقبال کیا ۔ فیمی طرف آئے تو دونوں و زراء نیز ان کے چند ساتھیوں نے کھڑے ہوکر اس جب کہ استقبال کیا۔ ادھر تصیدہ بردہ کے مزید دواشعار پھرسے سائی دے رہے تھے۔ آپ کا استقبال کیا۔ ادھر تصیدہ بردہ کے مزید دواشعار پھرسے سائی دے رہے تھے۔

شیخ سیدعلی جفری کےخطاب سے چندلمحہ بعدنعت خوانوں کا ایک اور گروہ سینج پر پہنچا جوتیرہ نوجوانوں پرمشمل اور سفیدلباس خلیجی عمامہ زیب تن کیے ہوئے تھے، بتایا گیا کہ پہ امارات کا''السداس''نامی نعت خوال گروہ ہے۔انھوں نے دف کے ساتھ چندنعیس پیش کیں، جن مين ايك قصيده برده كي زمين مين كسي كي تقي - آخر مين " يارسول الله، يا حبيب الله" كي اجتماعی صدائیں ترنم سے بلند کیں، پھرشام کے شاعر مجیب سوی بن احمد مائیک پرآئے اور نعتیہ کلام تحت اللفظ پڑھا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کلام پراوّلیں انعام کے مستحق قرار پائے۔اب بائیس افراد پرمشمل امارات کے نعت خوانوں کا گروہ رنگ برنگی و جھلمل کرتی روشنیوں کے سامے میں بیٹی پر یوں نمودار ہوا کہ نعتیہ اشعاران کی زبانوں پر تھے، پھرمؤدب کھڑے ہوکر چنداشعار پڑھے۔جس کے بعد آمنے سامنے دومفول میں بیٹھ گئے اورنعت کا سلسلم ریدآ کے بردھایا۔سب نے ایک جیسا سفیدلباس وعمامے نیز ایک ہی رنگ کی جیکٹ زیب تن کرر کھی تھیں اور بیٹھنے کے بعد دف کے ساتھ دلوں کو چھو لینے والامنظم جھومنے کا انداز اپنایا۔ بتایا گیا کہ بیامارات کے نعت خوانوں کا''قومی''نامی گروہ ہے۔ يہ جس طرح نعت پڑھتے ہوئے تئے پر پہنچے تھے، ای طرح بتدرتے واپس گئے۔ پھرشام کے نعت خوال عماد رامی این چھ ساتھیوں کی معیت میں سٹیج پر پہنچے، ان سب نے ایک جیسا جدیدمغربی لباس پہن رکھا تھا اور کھڑے ہو کردف کے ساتھ نعت خوانی کی۔ان کے بعد متحده عرب امارات كے شاعر جعه خلفان سالم خليفه آئے اور اپنا نعتيه كلام تحت اللفظ سنايا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بیانعام کامستحق قرار پایا۔ بعدازاں لبنان کا نوافراد پرمشمل "الفيحاء" ثامى نعت خوال گروه سامنة آياء انھوں نے بھی ایک جيساعر بي لباس پهن رکھا تھا اور کھڑے ہو کے تھے کہ نعت پیش کی۔اس محفل کو جاری ہوئے دو گھنٹے ہو چکے تھے کہ نعت خوانی کا مرحله اختثأم كويهنجا

اب میزبان احمد زاہد نے وزیر خارجہ نیز وزیر ثقافت کو سٹیج پر آنے اور نعت ایوارڈ مستحقین کے سپر دکرنے کی گزارش کی۔ چناں چہوزیر خارجہ نے فصیح و بلیغ شاعری میں پلاانعام شام کے مجیب سوی بن احمد کوان کی نعت 'السبردة الشریفة ''پر، دوسراانعام عراق کے محرفہ سیمان دلیمی کی نعت 'لمد تدع للبعدی بعدا ''پر، تیسراانعام شام کے احمد عوض احمد کو افتا 'ولادة السنوس''پرپیش کیا گیا۔ جب کہ عوامی طرز کی شاعری پرپہلا انعام کی کوئیس دیا گیا، در التحدہ عرب امارات کے جمعہ خلفان سالم خلیفہ کو نعت 'صل علیك الله ''پراور تیسراانعام شام کے متنق تعمی کو نعت 'بشری عظیمة ''پردیا گیا۔

بحفل کاشعارگذبدخصراء کی رنگین تصویر، جس پر 'حی فی قلوبنا'' کی عبارت درج تھی،

ہوگرام کے آخری مرحلہ پر کیمرہ کی مددسے منتقل سٹیج پرنمایا ال رہا۔ بارہ رہے الاوّل کی مناسبت سے

مدہ عرب اہارات کے دارالحکومت ابوظی میں منعقدہ بہتیسری نعت ابوار ڈمحفل جب ختم ہوئی تو

الاہم عربی نے حاضرین نیز انتظام وانعقاد میں اہم کردارادا کرنے والی وزارتِ ثقافت کا

الدہ ، جب کہ شیخ حبیب علی زین العابدین جفری کا بطور خاص شکریہ ادا کیا محفل تین گھنٹہ

ہادی رہی اور جسیا کہ او پرعرض کیا گیا، اسے 'الاماس ات' چینل نے براہ راست نشر کیا۔

اس کے چارروز بعد ۱۲ اراپریل ۲۰۰۷ء کو دمشق کے ڈاکٹر شیخ محمد میں میلا دالنبی ماٹے آتے ہے موضوع پر خطبہ جمعہ دیا جسے فہ کورہ چینل نے

الاہم کی ایک مسجد میں میلا دالنبی ماٹے آتے ہموضوع پر خطبہ جمعہ دیا جسے فہ کورہ چینل نے

ہاداست دکھایا، تب شیخ سیملی جفری پہلی صف میں تشریف فر مانظر آگے۔

ان دنوں اسلامی دنیا کوالمیہ ڈنمارک کی شکل میں ایک نے عالمی فتنہ کا سامنا ہے۔ الدانعہ کی ندمت واحتجاج اور خالفین پر اسلام کی سیجے تصویر واضح کرنے کے لیے بہلغ اسلام فیضید علی جفری دن رات فعال ہیں۔ اس سیخے تعاقب میں جاری ان کی سرگرمیوں کی

ايك بلكي شي جھلك ملاحظه مو:

\*ارفروری ۲۰۰۱ ء کوآپ نے ابوظی کی مجدی خط بین زاید میں نماز جعد کی خطابت و
امامت فرمائی، جے الاصابرات چینل نے نشر کیا۔اس روز کے خطبہ کا موضوع سانحہ و نمارک تھا۔
آپ نے اس تعلی کی بھر پور مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی طرف ہے دینی شعائر کی
بے حرمتی بارے قانون منظور کرنے پر زور دیا نیز محبت مصطفیٰ مٹھی آنے کی اجمیت اجاگر کی اور
انھی ایام محرم میں چیش آنے والے سانحہ کر بلاکا ذکر کیا۔اہلِ مغرب نے آزاد کی اظہار رائے کی
جومن پیند تعریف طے کر رکھی ہے، اس کا تجزیہ و دوسرا رخ بیان کیا۔ نیز عالم اسلام میں
جومن پیند تعریف طے کر رکھی ہے، اس کا تجزیہ و دوسرا رخ بیان کیا۔ نیز عالم اسلام میں
جومن پیند تعریف طے کر رکھی ہے، اس کا تجزیہ و دوسرا رخ بیان کیا۔ نیز عالم اسلام میں
جاری احتجاج کے اجتماعات میں صبر و خلاف معمول اسے ۲۲ رفر وری کو پھر سے نشر کیا۔
اجمیت کے پیش نظر الاماس ات چینل نے خلاف معمول اسے ۲۲ رفر وری کو پھر سے نشر کیا۔
اخسراء چینل پر گزشتہ کئی برس سے ہر جمعہ کی عشاء کے بعد شخ سیدعلی جفری کی

اقدواء چینل پرگزشته کی برس سے ہر جمعہ کی عشاء کے بعد شیخ سیرعلی جفری کی علمی وَکری گفتگو پر شمال ایک گھنٹہ کا پر وگرام 'المیدزان ' براوراست آتا ہے۔ ڈاکٹر شخ محمد بسام زین عظی ایک ایک گھنٹہ کا بروگرام 'المیدزان ' براوراست آتا ہے۔ ڈاکٹر شخ محمد بسام زین عظی ایک علی میں ایک موضوع میں اللہ ملٹ ایک می فی قلوبنا' نقا، جس میں آپ نے سانحہ ڈنمارک کی فدمت میں آج ہی بیالیس علماء اسلام کے جاری کردہ مشتر کہ بیان کے متن پر گفتگو کی۔

المیدڈ نمارک کے تناظر میں مبلغین اسلام کی دوسری پریس کانفرنس، ۲۰ رفر وری ۲۰۰۹ء کو اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع شاہی مجدعبداللہ اوّل سے ملحق ہال میں منعقد ہوئی۔ اس نوع کی پہلی پریس کانفرنس کا رفر وری کو قاہرہ میں ہوئی تھی، جس میں مفتی اعظم مصر و اکثر شخ علی جمعہ و جملغ اسلام ڈاکٹر شخ عمر و خالد وغیرہ علماء مصر نے شرکت کی تھی اور اسے اقد و غیرہ نے براہ راست نشر کیا تھا۔ اب دوسری کانفرنس دیگرا کا برعلماء کی تھی، جن کے اساع گرامی ہے ہیں:

مفتی اعظم القدس الشریف شیخ عکرمه صبری مفکر اسلام دُ اکثر شیخ محرسعید رمضان بوطی، مفتی اعظم اردن شیخ سعید حجاوی مفتی اعظم شام شیخ احمد بدر الدین حسون اور مبلغ اسلام

تخسيطي زين العابدين جفري\_

اس میں سانحہ ڈنمارک کی فدمت کی گئی نیز باہم مکالمہ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

انفرنس تقریباً دو گھنے جاری رہی ، پہلے ان چیشر کاء نے اس بارے اپنے تاثر ات بیان کیے

افران تقریباً دو گھنے جاری رہی ، پہلے ان چیشر کاء نے اس بارے اپنے تاثر ات بیان کے

انفران کے سوالات کے جوابات دیے۔ ڈاکٹر شنخ عمر و خالد نے لندن سے بذر بعد فون

اگر کت کی۔ اس کی محمل کا رروائی ارون کے چینل 'الاس دنیۃ '' نیز' اقدراء' نے براور است

اگر کی ، علاوہ از میں عربی کے دس کے قریب ٹیلی ویژن چینلو نیز عربی اخبارات کے نمائندگان

موجود تھے۔ اظہار رائے کی آزادی کاغل مچانے والے امریکی و بور پی میڈیا کے نمائندگان

ال اہم عالمی پریس کا نفرنس میں نظر نہیں آئے۔

ال اہم عالمی پریس کا نفرنس میں نظر نہیں آئے۔

الاس دنیة چینل ہر جعہ کوعشاء کے بعد ناظرین کے دینی سوالات پر بینی پروگرام "فاسالوا اهل الذکر" نشرکرتا ہے۔ شخ سیعلی جفری ۲۸ مرفروری کواس میں واحد مہمان شے اور موضوع سانحہ و نمارک تھا۔ آپ نے فر مایا آئندہ کچھہی دنوں میں میلا والنبی ملے آئی آئے کے دن کی آئر آمد ہے، ہمارے حکام پر لازم ہے کہ اس برس منعقد ہونے والی محافل میلا دونعت میں الحویاص حاضر ہوں تا کہ عوام بالخصوص نئ نسل کے دلوں میں نبی ملے آئی آئے کی محبت کا جذبہ الحاد و نیز خالفین کو یہ پیغام ملے کہ ہم آپ ملے آئی آئے ہے ہے ہر لحظروکس درجہ محبت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس سانحہ کے احتجاج میں چیش آئے والے پر تشدو واقعات کی غرمت کی اور ماتھ ہی ان اسباب کے علاج کی ضرورت پر زور دیا ، جس باعث یہ تشد دفروغیایا۔

اردنی ٹیلی ویژن پریہ پروگرام ۲۲ رفروری کوریکارڈ شدہ پیش کیا گیالیکن جیسے ہی ختم ہوا آپتھوڑی دیر بعداقہ راء چینل کے 'السینزان'' میں موجود تھے، جو براہ راست آر ہاتھا اور پی موضوع زیر بحث تھا۔ پروگرام کاعنوان' مرسول الله طَوْلِیَا ہُم حی فی قلوبنا'' تھا اور شُخْسِیعلی جفری نے فرمایا:

"سانحہ ڈنمارک کی فرمت و تردید کی ایک صورت سے بھی ہے کہ نی نسل میں محبت رسول مٹھ فی آنے مراسخ کرنے کے لیے ہر گھر میں ایک بیچ کا نام محد رکھنا

لازم کرلیس پھرای حیلہ ہے افرادِ خانہ کو بتا کیں کہ بیام کیوں رکھا گیا نیز محد طرفی آیا ہے میں گنبدِ خصراء، محد طرفی آیا ہے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ علاوہ ازیں اپنے گھروں میں گنبدِ خصراء، مواجہ شریف اور مسجد نبوی کی تصاویر نمایاں آویزاں کریں تا کہ بچوں کے ذہن آپ مرفی آئی کے جانب راغب ہوتے رہیں'۔۔۔

٣٠مار ١٥٠٤ء كالميزان كاموضوع وعنوان بهي بيتها مزيدي كمكنبدخصراءكى رمكين تصوير جس ير "حي في قلوبنا" كالفاظ درج تقياكثر اوقات سكرين كايك كونديس دورانِ پروگرام موجودرہی۔ شیخ سیدعلی جفری کی گفتگو جاری تھی کہ ملک شام کے دارالحکومت ومثق سے احمد گفتاروا كيديمي [٢٠٩] كے صدر داكثر شيخ صلاح الدين بن احمد گفتارو كے تاثرات براوراست پیش کیے گئے۔ پھر ابوظمی سے ڈاکٹر شیخ جمال فاروق از ہری کا فون آیا، جنھوں نے سانحد ڈنمارک کی فرمت کے ساتھ واضح کیا کہ المینزان کے اس پروگرام کے عنوان سے مینیں خیال کرنا جا ہے کہ آپ مٹھی ہے فقط ہارے ولوں میں ہی زندہ ہیں چر انھوں نے رسول الله ما الله ما الله و مير انبياء ما الله كى برزخى زندگى كا ثبوت احاديث صححه سے بيش كيا۔ ا گلے مرحلہ میں روس کے دارالحکومت ماسکو سے مفتی اعظم روس شیخ احد صحر ۃ اللہ سعد عظیموف کا تصویری بیان دکھایا گیا،جس میں انھوں نے روی مسلمانوں کی طرف سے جاری سانحہ ڈنمارک کی ندمت كا ذكركيا نيزاس بارے حكومت روس كا مؤقف قابل اطمينان قرار ديا نيز روس ميں مسلمانوں کی تعداداڑھائی کروڑ بتائی۔اس موقع پرشخ سیعلی جفری نے توجہ دلائی کہ اسلام اوررسول الله طرفي تنظم كے بارے ميں مثبت اعداز كى كتب روى زبان ميں ترجمه كى ضرورت بـ ا گلے مرحلہ کے المدر ذان میں مدرسہ دارالمصطفیٰ تریم یمن میں شعبہ دارالا فتاء کے رکن شيخ موي كاظم بن جعفر سقاف شافعي (ولادت ١٣٨٨ه/ ١٩٦٨ء) كابيان سنايا كيا، انھوں نے فرمایا، رسول اللہ مٹھی آئم کی ذات اقدس سے محبت کے باعث سانحہ ڈنمارک پر مسلمانانِ عالم كاغضب ناك ہونا فطرى تقاضا تھا۔ليكن اى كے ساتھ احتجاج ميں شرعى حدود كا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔موضوع کی اہمیت کے پیش نظراقداء نے المیزان کا بی خاص پروگرام

ال ارچ کوانھی اوقات میں پھر سے نشر کیا۔

شیخ سیعلی زین العابدین جفری نے سانحہ ڈنمارک کی مذمت وتر دیدیرہی اکتفانہیں کیا بكدشمنان اسلام ومخالفين كاسامنا كرنے كے ليے ڈنمارك كے دارالحكومت كوين ہيكن جا بہنچے۔ کیت کے ڈاکٹر شیخ طارق سویدان اورمصر کے ڈاکٹر شیخ عمروخالد بھی وہاں پہنیے، جہال دن ارج كووزارت خارجه ونمارك كزيرا بتمام ايك كانفرنس منعقد بوكى -الجزيرة چينل نے اں کانفرنس کے بارے میں شام کی خبروں میں بتایا کہ بیر ثقافتی و دینی کانفرنس تھی،جس میں مانحة فنمارك كے پس منظر میں رسول الله مان الله مان الله على سيرت وكردار بيان كرنا اصل مدف تھا۔ اں میں ان تینوں مسلم مبلغین کے علاوہ، ڈنمارک کے اہم یا دری، دانش ور، یونی ورشی اساتذہ، ادجوان مسلم اورنو جوان غيرمسلم كے نمائندگان ،خواتين وحضرات نے شركت كى مسلم زعماء نے ھائق بیان کرنے کےعلاوہ تین تجاویز پیش کیں۔اوّل کو بین ہیکن میں اسلامک ریسرچ سنٹر كاتيام تاكه لوگ اسلام كے بارے ميں براوراست معلومات حاصل كريس، دوم و نمارك كے تعلیمی نصاب میں اسلام اور رسول الله ملتی اللہ کے بارے میں مضامین کی شمولیت، موم فریقین کی طرف سے اس موضوع پر لیکچر، تقاریر و دروس کا وسیچ اہتمام کیا جائے۔ اں کانفرنس کے نثین اجلاس ہوئے۔

کارمارچ ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و براوراست نشر کیے گئے اقراء کے پروگرام "الے بینان" بجو الجھی سٹوڈ یوسے پیش کیا گیا،اس کاموضوع" ما ذا جری فیی کوبن ھاجن "تھا،جس میں فئے سیرعلی جفری نے سفر کو بین ہیگن کی تفصیلات ناظرین تک پہنچا میں اور اس بارے میزبان ڈاکٹر محد بسام زین کے پیش کردہ سوالات کے جواب دیے۔ آپ نے بتایا کہ ہم لوگ دہاں ڈاکٹر محمد بسام و بین کی بنیاد پر خدا کرات کے لیے گئے تھے۔اس کے لیے بل ازیں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جعہ، ڈاکٹر شخ محر سعیدرمضان بوطی وغیرہ اکا برعلاء کرام سے مشاورت کی گئی، پر یہ قدم اٹھایا گیا۔وہاں پہنچ کر ہم نے پہلے مرحلہ میں ڈنمار کی معاشرہ سے تعلق رکھنے والے لیے لئے طبقات کے نمائندگان سے ملاقات ومکا لمہ کیا، جس میں نوجوان نسل کے لڑے لڑکیاں،

يوني ورسي اساتذه ، منتشرقين اوريا دري شريك تقے۔اس اجلاس ميں باتم تبادله خيالات و آراء کیا اور ایک دوسرے کے موقف ونظر بیکو جاننے کی کوشش کی۔ پھر دائیں بازو کے انتہا پندافراد کے نمائندگان یاور بول سے مناظرہ کی مجلس قائم ہوئی۔سانحہ کارٹون کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح تم مسلمانوں کے ہاں رسول الله مان الله علی المرام ایک مسلمہ و طے شدہ امر ہے اور اس بر کوئی بات نہیں ہوسکتی۔ بوں ہی ہم اہل ڈنمارک کے ہاں اظہار رائے کی آزادی کی حیثیت ہے،جس برکسی لیک کا مظاہر ہبیں کیا جاسکتا۔ شخ سید علی جفری نے مزید بتایا کہ ان کے مؤقف کا ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ ہاں یہ بالكل درست ہےكہ آپ مل احرام كرنا مم ويدهاربمسلمانوں كے بال ضرورى ب اوراس برکوئی اختلاف نہیں کیکن آپ کابیدعویٰ درست نہیں کہ اہل ڈنمارک ومغرب کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی لامحدود ہے۔اوّلاً دُنمارک کے آئین میں بیشق موجود ہے کہ ایسی آزادی کہ جس سے نسلی و دینی تعصب ونفرت کے جذبہ کو ہوا ملے، وہ خلاف قانون ہوگی ، دوم حقوق انسانی کی تظیموں کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ، سوم اقوام متحدہ کا جارٹر بھی اس نوع کی آزادی کی سندنہیں دیتا۔

پھرکہا گیا کہ مسلمانوں کا حکومت و نمارک و متعلقہ اخبارات سے معذرت طلب کرنا
اس بچے کی مانند ہے، جواپی غیر معقول بات منوانے کے لیے رونا وضد شروع کردے۔
شخ سیرعلی جفری نے السمید ان ناظرین کو بتایا کہ مناظرہ کی اس مجلس میں ڈنمارک کے
مسلم وغیر مسلم ہر عمر کے مردوخوا تین موجود تھیں۔اس بات پر ڈنمارک کی ایک مقامی بزرگ
نومسلم خاتون مناظرہ کے سامعین میں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور برطا کہا، یہ ججت درست نہیں،
مسلمانوں کا مؤتف سے جے ہاس کے برعکس حکومت ڈنمارک نیز اخبار کے ذمہ داران کارویہ
اس بے کی طرح ہے،مسلمانوں کا نہیں۔

قبل ازیں پہلے اجلاس میں ڈنمارک گرجا کے اعلیٰ نمائندہ اس کارٹون کی اشاعت کی فرمت کر چکے تھے۔ فدمت کر چکے تھے۔ ڈنمارک میں مقیم شام کے ڈاکٹر شیخ محمد فواد برازی کی دعوت پرشیخ سیدعلی جفری نے الهارج کوکو بین ہیکن کی سب سے بردی مسجد میں خطبہ جمعہ دیا۔

شخ سیرعلی جفری و دیگر مبلغین کے دورہ ڈنمارک کے اجلاس کی ریکارڈنگ
"سجزیرۃ مباشر"نامی قطر کے عربی ٹیلی ویژن چینل نے ۱۹رمارچ کوعشاء کے بعد

"الموام الثقافي و الديني في الدنمامك" تام سينشركي-

الا الا التوبر ۲۰۰۱ ء کے عالمی ذرائع ابلاغ میں خرتھی کہ ڈنمارک کی عدالت نے وہ مقدمہ افارج کردیا ہے، جواس سانحہ کے ذمہ دارا خبار پر ڈنمارک کے مسلمانوں نے دائر کیا تھا۔
اگلے روزیعنی ستا کیس اکتوبر کی شام 'المیپزان ''نشر کیا گیا تو موضوع یہی سانحہ تھا۔
اگلے روزیعنی ستا کیس اکتوبر کی شام 'المیپزان 'نشر کیا گیا تو موضوع یہی سانحہ تھا۔
فی سیطی جفری اور میز بان ڈاکٹر شیخ محمہ بسام زین حسب معمول اقراء کے سٹوڈیو میں برجود تھے۔ جب کہ مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمعہ مفتی اعظم مشام شیخ احمہ بدرالدین حسون ،
مقراسلام ڈاکٹر شیخ محمہ سعیدرم فان بوئی نے بذر بعیر فون پروگرام میں حصہ لیا۔ اس کاعنوان
السول الله داکٹر شیخ محمہ سعیدرم فان بوئی نے بذر بعیر فون پروگرام میں حصہ لیا۔ اس کاعنوان
السول الله داکٹر شیخ محمہ سعیدرم فان بوئی کے دستور کی روشنی میں گفتگو کی گئی۔
دارک کے آئین نیز اقوام متحدہ کے دستور کی روشنی میں گفتگو کی گئی۔

سانحہ و نمارک کے نتیجہ میں ابھی عالمی فضامتموم تھی کہ سواہویں پاپائے روم نے جرمنی کی ایک پونی ورشی میں کیکچر کے دوران اسلام کے خلاف زبان طعن دراز کر کے مغرب میں جاری النہ موم مہم کومزید بر دھاوا دیا ، جس کا اسلامی دنیا میں ردواحتجاج جاری ہے [۴۱۰] اس شمن میں النہ موم مہم کومزید بر دھاوا دیا ، جس کا اسلامی دنیا میں ردواحتجاج جاری ہے [۴۱۰] اس شمن میں الرب نے النہ موضوع پوپ کا یہی بیان تھا۔ آپ نے الزیخی حوالوں سے اس کا محاسبہ کیا۔ بعد از ال ابوظمی کے ایک ہال میں اس بار سے لیکچر دیا ، خے دمفان مبارک کے دومر سے عشرہ میں نما زیز اور کے بعد الاصاب ات چینل نے الراکتو بر واگے روز دوا قساط میں نشر کیا۔

علم حدیث کے شعبہ میں سیرعلی جفری کی خدمات میں سے ہے کہ رمضان ۲۲ ۱۳۲ اھ کو مجھ جمان بن محرنہیان ابطی میں روز انہ بعد عصر مجمع بخاری کی کتناب الصیام کا درس

دیے رہے، جوآپ کی ویب سائٹ پر بھی آتار ہا۔

ابوظمی کی ہی معجد سعد بن وقاص میں اپریل ۲۰۰۷ء کے ہرا تو ارکی شام آپ حلقہ در ر منعقد کرتے رہے۔ اسی معجد میں کا رنومبر کومیاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق پر خطبہ جمعہ نیز امامت فرمائی جے 'الاماسات'' چینل نے براور است نشر کیا۔

اقسداء چینل جولاتعدادمفید پروگرام پیش کرچکا ہے اور بیسلسلہ اسی معیارے جاری وساری ہے، ان بیل 'نسمات من طیبة ''نامی پروگرام روحانی غذا کا ورجدر کھتا ہے۔ آدھ گھنٹا ہے بھی کم دورانیہ کا یہ پروگرام ہفت روزہ ہے، جب کہ رمضان کریم کے ایام بیس ہرروز اور بوقت سحر پیش کیا جاتا ہے۔ گئی ماہ جاری رہنے کے بعد پچھ عرصہ کے لیے غائب ہوجاتا ہے اور پوقت سحر پیش کیا جاتا ہے۔ گئی ماہ جاری رہنے کے بعد پچھ عرصہ کے لیے غائب ہوجاتا ہے اور پچھ بی وقفہ کے بعد نئے دلولہ وعزم کے ساتھ پھر سے ناظرین کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کا موضوع سیرت النبی ملٹ اللّی ماری وفضائل مدینہ منورہ اور اسلامی اخلاق وآداب ہوتا ہے اس کا موضوع سیرت النبی ملٹ اللّی منازی وفضائل مدینہ منورہ اور اسلامی اخلاق وآداب ہوتا ہے اور مختلف علماء کرام ، مبلغین ، مفکرین ، مختقین ، مؤرضین تشریف لاکر طے شدہ موضوع پر اور مختلف علماء کرام ، مبلغین ، مفکرین ، مختقین ، مؤرضین تشریف لاکر طے شدہ موضوع پر جدید ترین معلومات پیش کرتے ہیں۔ شخ سیملی زین العابدین جفری کا راکتو بر ۲۰۰۵ء کو نسمات من طیبة میں واحد مہمان شے اور آ ہے نے رؤیا صالح پر گفتگو کی۔

ج ۱۳۲۱ هے اور است نشر کیا گیا ہے موقع پراقراء نے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا، جس کی تفصیلات راقم نے ڈاکٹر شخ علی جمعہ کے تذکرہ میں درج کی ہیں۔ اس میں شخ سیدعلی جفزی بھی فعال رہے۔ آپ نے اقدراء سٹوڈ یو کیمپ میں موجودر ہے ہوئے مناسک جج ادا کیے۔ اس کے ساتھ رجج و دیگر موضوعات پر جاری نشریات میں حصہ لیا اور ۹ مرذ والحجہ کو قیام عرفات کے دوران پہلے مفتی اعظم ڈاکٹر شخ علی جمعہ اور پھر جملخ اسلام شخ سیدعلی جفزی نے خصوصی دعا تیں کیں، جنھیں براہ راست نشر کیا گیا۔

اُردن کے بادشاہ سیدعبداللہ دوم کے حکم پروز ارتِ اوقاف نے رمضان ۱۳۲۷ھو ''المجالس العلمیة الهاشمیة''میں شرکت وخطاب کے لیے عالم اسلام کی جن علمی شخصیات کو اپنے ہال مدعوکیا،ان میں شخ سیدعلی جفری بھی شامل تھے۔آپ ۱۲راکتوبر۲۰۰۵ءکومنعقدہ مجلس کے المنظرين ميں سے تھے۔اس روز كا موضوع اور ديكرمقررين كے اساء كرامى راقم نے المرشخ اور عمر ہاشم كے المردوائى الاس دنية نے المرشخ اور عمر ہاشم كے تذكره ميں پيش كرديے ہيں۔ نيزيد كداس كى كمل كارروائى الاس دنية نے لياداست ہم تك پہنجائى۔

اُردن کے دارالحکومت عمان میں منعقدہ اس ہائٹی مجلس میں شرکت وخطاب سے
الدر قبل آپ ابوظمی میں تھے، جہاں ۱۹ اراکتو برکوالامان الت چینل کے پروگرام' و ذکر' میں
الرز قبل آپ ابوظمی میں تھے، جہاں ۱۹ اراکتو برکوالامان الت چینل کے پروگرام' و ذکر' میں
الریف فرما تھے۔ اب اُردن آنے کی اصل غرض وغایت توالہ جالس العلمیة الهاشمیة کے
ادرہ اجلاس میں شمولیت تھی ، لیکن اس کے انعقاد سے قبل اسی روز مزید اعمال انجام دیے
ادرہ قت سے مصر کے ٹیلی ویژن چینل 'الیوم' کوانٹرویودیا، جواس کے' السقاهرة الیوم''
الرہ قت سے مصر کے ٹیلی ویژن چینل 'الیوم'' کوانٹرویودیا، جواس کے' السقاهرة الیوم''

البوم کے میزبان اپ قاہرہ سٹوڈیو سے سوالات کرتے رہاور شخ سیوعلی جفری نے الناسے جواب پیش کیے۔ آج ۱۳ را کتوبر سے پچھ ہی روز قبل ۸را کتوبر کو پاکستان وکشمیر میں الله ناک زلزلد آچکا تھا، جس کے نتیجہ میں ہزاروں افرادلقمہ اُجل اور لاکھوں زخی و بے گھر الو ناک زلزلد آچکا تھا، جس کے نتیجہ میں ہزاروں افرادلقمہ اُجل اور لاکھوں زخی و بے گھر الاچکے تھے، انٹرویو کے خاتمہ پر آپ نے دعافر مائی تو زلزلہ متاثرین کی مغفرت ومصائب سے نات کے لیے بطور خاص دعا کی ۔ شخ سیوعلی جفری کا بیانٹرویوالیہ و مرکے علاوہ ORBIT نامی سیونی جفری کا بیانٹرویوالیہ و مرکے علاوہ ORBIT نامی سیونی بیار نے براور است نشر کیا۔

۱۱ راکتوبره ۲۰۰۵ و کوبی عمان شهر کی شابی مسجد عبدالله شهبید میں خطبہ جمعہ دیا جس کا اجتمام الات اوقاف نے کیا۔ ومشق کے عالم جلیل ڈاکٹر شیخ محمد سعید رمضان بوطی جو آج کی ہا شی مجلس کے دارے مقرد سے، وہ بھی مسجد میں مدعو سے پہلے انھوں نے تقریر فرمائی پھر شیخ سیدعلی جفری نے لازجمد کا خطبہ وامامت فرمائی۔ اس اجتماع کی مکمل کا دروائی الاس دنیة پر براہ راست نشر کی گئی۔ بربان نے آخر میں اعلان کیا کہ آج شام نو بجے ثقافتی کل میں شیخ سیدعلی جفری کا حلقہ درس منعقد ہوگا۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی کشر ت کا فقط ۲۱ را کتوبر کی ہی مصروفیات سے انداز ہوگا جا ساتھ کی جس روز ہوفت سے انداز ہو گیا جا ساتھ کے جس روز ہوفت سے رانٹر و ہو، پھر نماز جمعہ کی امامت وخطابت ، تقریباً دو گھنٹہ بعد

المجالس العلمية الهاشمية ين خطاب اوررات كوحلقه ورس كاانعقا دوغيره معمولات كي انجام ديي-رمضان ١٣٢٧ ه كوشيخ سيرعلى جفرى يحرس المجالس العلمية الهاشمية من مدعو کیے گئے۔ ۱۳ را کتوبر ۲۰۰۷ء کے جمعہ کومنعقدہ مجلس میں حسب ذیل جارمہمان ومقررعلماء کرام موجود تھ، جامعداز ہرقا ہرہ کے سابق صدر ڈاکٹر شیخ احد عمر ہاشم اور سوڈ ان کے سابق وزیراوقاف ڈاکٹر شیخ عصام بشیر، مدرسہ دارالمصطفیٰ تریم کے بانی ویرنیل شیخ عمر بن سالم حفیظ [۲۱۱] نیز وائس رنسيل وسلغ اسلام شيخ سيدعلى زين العابدين جفري - آج كاموضوع "انسان اوراسلام" قا، جس کے تحت انسان کامقام ومرتبہ، انسان کے دوسروں پر حقوق بچل و بردباری، برداشت ودرگزن افرادی واجماعی قومی ونسلی ،علاقائی وعالمی سطیرایک دوسرے کے وجود وافکار برداشت کرنے کے اسای نکته پر گفتگو ہوئی۔ اُردن کے عالم جلیل ڈاکٹر شیخ عبدالرحمٰن سیج سیرٹری تھے، جب کہ بادشاہ کی نمائندگی دیوان شاہی کے مینجر نے کی اور تین ممالک کے وزراء اوقاف بھی موجود تھے۔ سوڈان کے سابق وزیرڈ اکٹر شنخ عصام بشر بحثیت مقرر،اردن کے وزیرڈ اکٹر شنخ عبدالسلام عبادی، مصر کے سابق وزیر ڈاکٹر شیخ محمد احمدی ابوالنور جنھوں نے آج شاہی مسجد میں نماز جعد ک امامت وخطابت فرمائي تمحلس كےخاتمہ يراعلان كيا كيا كه آج نمازِ تراوت كے بعد ثقافتى كل ميں سیمینارمنعقد ہوگا،جس میں بیرچاروں مہمان علماء کرام شرکت وخطاب فرمائیں گے۔ مجلس كى اس نشست كى تمام كارروائى"الاس دنية" في حسب معمول براوراست نشرك-پاکتان وکشمیرمیں زلزلہ متاثرین کی مددوہمت افزائی کے لیے آردن کے بادشاہ کے علم پر رمضان کے آخری جعدمطابق ۲۸ راکو بر۵۰۰ ء کوملک جرمیں عطیات جمع کرنے کی ایک روزہ مہم چلائی گئی،جس کے لیے الاس دنیة چینل پرفون کے ذریعے دن جرعطیات پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ ناظرین ورعایا کواس کار خیر کی ترغیب دینے کے لیے چینل نے اردن و دیگرمقامات کے مشہور علماء سے رابطہ کررکھا تھا، جواپنی گفتگو کے ذریعے عوام کواس جانب راغب کرنے کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ پینخ سیدعلی جفری اس روز مکہ مکرمہ میں تھے، جہاں سے فون کے ذریعے الاس دنیة کی سکرین پر اہل ارون سے زلزلہ متاثرین کی مدد کی

درخواست کی نیز زدمیں آنے والوں کے لیے رفت آمیز دعا کی۔ یا کستان کا سرکاری چینل PTV WORLD سمم بارے الاس دنیة کی نشریات اخذ کر کے وقفہ وقفہ سے اردوتر جمہ کے ساتھ دکھا تار ہا۔ شخ سیرعلی جفری کی پیگفتگور جمہ سیت پہال نشر کی گئی۔

متلة للطين ع بهي آپ عافل نہيں، جيسا كه ١١ ١١ مراير مل ٢٠٠١ ء كو جهاد آزادي فلسطين ميں فعال سب سے اہم تنظیم" حساس" کے بانی شیخ احریلیون شہید عظامیہ [۲۱۲]اوران کے نائب واکر عبدالعزیز رفتیسی شہید وشاللہ کی شہاوت کی بری وشق کے ایک وسیع میدان میں منائی گئی۔ جم کے پنڈال میں سیروں مردوخوا تین موجود تھے۔اس اجتاع سے فلطین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محودزھار،شام میں مقیم حماس کے نمائندہ شیخ خالد شعل وغیرہ زعماءنے خطاب کیا۔ شخ سیعلی جفری اس اجتماع میں حاضر ہوئے اور خطاب فر مایا۔ بیتقریب ان عالمی حالات میں منعقد ہوئی، جب بورپ، امریکہ واسرائیل نے فلسطین میں قائم حماس کی منتخب حکومت کو ائي راه يرد النے كورائم ساس كاسياس واقتصادى مقاطعه كرركھاتھا۔"الجزيرة مباشر"نے

اس كاتمام كارروائي براوراست نشركى -

شخ سیعلی جفری کی مزیرتبلیغی خدمات میں سے ہے کہ اقراع چینل پر ہر جعد کی شام ايك كلنشه يرمشمل مستقل يروكرام "الميهزان" مين ١٠٠٠ كتوبر٥٠٠٥ وو واقع الخطاب الاسلامي في وسائل الاعلام" كزرعنوان تفتكوكي ، يموضوع جاراقساط يمشمل اور آن دوسری قسطتھی، جب کہ ۲۰ رنومبر کوآخری قسطنشر کی گئی۔اس میں جدید عالمی صحافت کے مخلف ذرائع كے توسط سے جارئ تبلیغ دین حنیف کے اسلوب كی اصلاح ومعیار نیز دائرة كارمیں مزيدوسعت لانے كى ضرورت وغيره پېلوير گفتگوكى ٢٠٠٢م بر٥٠٠٠ء كالمدين ان كاموضوع "غياب التزكية في اعداد القائمين على الخطاب الاسلامي" تها، جس مي مبغين كي المت وكردار يراصلاحى ببلوے فكرا تكيز كفتكوكى \_اوراسى مارچ ٢٠٠٧ء كالمدان ميں "موقع المهرأة في الخطاب الاسلامي" كزرعنوان تبلغ اسلام مين عورت كي شموليت وكردار برهانے کی جانب گفتگو کارخ رہا۔

اارنومبر بروز ہفتہ کی ظہر کے بعد المیزان نشر کیا گیا، توبی واقع الخطاب الاسلامی فی وسائل الاعلام "سلسلمی ہی قسط تھی، اس روز فرمایا:

''مقام افسوس ہے کہ اسلامی دنیا میں ایسا کوئی قابل ذکر ادارہ نہیں، جو آج کے ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ دغیرہ کے توسط سے اسلامی تعلیمات ناظرین وسامعین تک پہنچانے کے لیے افراد کی تربیت کررہا ہو۔ ضرورت ہے کہ اسلامی حکومتیں اور دینی ادارے اسلامی ذہن کے صحافی اور ریڈیو، ٹیلی ویژن کے لیے مقررین تیار کریں''۔۔۔

مزيدفرمايا:

''نیلی ویژن کے لیے وینی پروگرام تیار کرنے والے ایک ہدایت کارنے مجھ سے کہا، ہمارے لیے سب سے مشکل کام دینی شخصیت کی تلاش اور پھر اس سے زیادہ مشکل مرحلہ پروگرام کی تیاری کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بیسب پچھ کرنے کے بعد پہنہ چلنا ہے کہ ساری محنت وکوشش رائیگاں گئی اور جوشخصیت ویئی پروگرام کے لیے دست یاب ہوئی، وہ موجودہ دور کے تقاضوں پری آگاہیں''۔۔۔ شیخ سیدعلی جفری نے بتایا، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہاں مطفیٰ تریم میں جلدہی مروجہ صحافت کی جملہ اقسام کے لیے افراد تیار کرنے کی غرض سے مطفیٰ تریم میں جلدہی مروجہ صحافت کی جملہ اقسام کے لیے افراد تیار کرنے کی غرض سے مطفیٰ تریم میں جلدہی مروجہ صحافت کی جملہ اقسام کے لیے افراد تیار کرنے کی غرض سے

دارالمصطفیٰ تریم میں جلد ہی مروجہ صحافت کی جملہ اقسام کے لیے افراد تیار کرنے کی غرض سے متعلق شعبہ قائم کیا جارہ ہے۔ ای نوع کا اقدام دمشق کے ایک دینی ادارہ کی طرف سے بھی سامنے آرہا ہے۔ بی تدامات درست سمت ہوں گے گوبل والیج کے اس دور میں اسلامی قیادت کواس جانب بھر پور توجہ دینا ہوگی۔

۱۹ الاکتوبر۵۰۰ او الامساسات " چینل پر بوقت عمر براوراست پیش کیے گئے کے پروگرام " و ذیحر " میں شخ سیدعلی جفری نے "المد جعید الفقهید" کے موضوع پر گفتگوی، اس میں مفتی کی اہلیت و ذمہ داری نیز دورِ حاضر میں دینی شعبہ میں قیادت ورہنمائی جیسے اہم وحساس کام کے مختلف پہلوکا جائزہ لیا۔

اس سے چارروزقبل ۱۹ اکتوبرکولبنان کے فی چینل "المناس" پرظمروعصر کے درمیان

أيكاليك منشر مشتل خطاب" حاجة الامة الى عمامة المسجد" نشر بوا، جس ميل مجد کی تغیر کی ترغیب اوراس کے فضائل واحکام بیان کیے۔

ابوظمی کی مشہور معجد حدان بن خلیفہ نہیان میں ،سار متبر ۵ ،۲۰ و خطبہ جعہ دیا ، جے الامارات چینل نے براوراست نشر کیا۔ پیشعبان المعظم کا آخری جعدتھا، اس مناسبت سے التقبال وفضائل رمضان يرخطاب كيا-

شیخ سدعلی زین العابدین جفری درمیانی جسامت کے مالک ہیں، کھنی وسیاہ داڑھی، مفید چغه وعمامه دائمی لباس ہیں ۔ بعض اوقات یمنی واسلامی ثقافت کی علامت شال دائیں کاندھے پر ڈالتے ہیں، جو بالعموم ہرے رنگ کی ہوتی ہے۔جیبا کہ ۱۹راکتوبرکو الاسامات كے ذكورہ پروگرام ميں تشريف لائے توسفيدلياس كے ساتھ ہرى شال آرات کے ہوئے تھے۔آپ شافعی ہیں،جواہل حضر موت کاعموی فدہب ہے۔

مذكوره بالتبليغي مصروفيات كے ساتھ في شغل بھي اپنائے ہوئے ہيں، چ مطبوعة تقنيفات كاميين:

كيف احب اصحاب محمد محمدا المُثَيِّكُم، الاقتصاد الربائي، تربية الاولاد، توبة النصوح، المشاكل بين الزوج و الزوجة، معالم السلوك للمرأة المسلمة

ای کے ساتھ آپ کی ویب سائٹ بھی فعال ہے[۳۱۳] مزید میر کدوروس وخطبات کے آؤبوويد يوكيت نيزى دى كى وسيع اشاعت كابھى اجتمام ہے۔"وفاة الرسول محمد مَوْقِيَمْ نام ے مطبوعدا یک وی سیٹ راقم کے پیش نظر ہے۔[۲۱۳]

في الاسلام ابن جربيتي كلي موالية [10] فقصيده برده [٢١٧] كي شرح"العمدة نى شرح البردة "كهي تقى، جس كے لمى نسخه پرشخ بسام محمه بار ود نے تحقیق انجام دى اور ڈاکڑ شیخ محرسلمان فرج از ہری نے تقریظ لکھی، جب کہ شیخ سیدعلی زین العابدین جفری نے نقد يم قلم بندى ، پھريدكتاب ٢٠٠٣ ء كو ١٩ ايصفحات يرد بئ سے شائع بوئى۔ آپ نے علمی و بلیغی اغراض ہے مشرق وسطی کے متعدد ممالک، امریکہ ویورپ

نیز بنگلہ دلیش ،سری انکا و ہندوستان کے دورے کیے۔

شخ حبیب علی جفری کی بیر گرمیاں اہلِ سنت و جماعت کے خالفین کو ایک آنکھ نہیں بھار ہیں، الہذا آنھیں خالفت ومصائب کا سامنا ہے۔ اکو بریم ۲۰۰۰ء کو السست قبلة چینل کے مالک ومیز بان ڈاکٹر محمد ہاشی حامدی کے توسط سے وہابی نجد نے اس کی سکرین کو آپ کے خلاف بھر پوراستعال کیا۔ نیز تحریر، کیسٹ وانٹر نیٹ کے ذریعے بیم ہم جاری ہے۔ اس پرشخ علی جفزی کے خین ومؤیدین جم فعال ہوئے، چناں چہ آپ کے دفاع میں ایک آڈیو کیسٹ بعنوان کے خین ومؤیدین جم فعال ہوئے، چناں چہ آپ کے دفاع میں ایک آڈیو کیسٹ بعنوان ''کشف الستاس عن صدعی الحواس'' تیار کی گئی۔ نیزشخ سیرعبدالرحمٰن سلامی نے ''کشف الستاس عن صدعی الحواس'' تیار کی گئی۔ نیزشخ سیرعبدالرحمٰن سلامی نے فرزوقی نامی و یب سائٹ پر موجود ہے۔ [۲۱۲]

آپ کے استاذ گرامی محدث اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی عشالی علام نے ۱۹۷۸ءکو ہندوستان کےصوبہ کیرلا و مالا بار میں جس مدرسہ کی بنیا در کھی تھی ، ۲۰۰۵ء کواس کے سالا نہ جلستھیم اسناد میں شرکت کے لیےان کے بھائی شیخ الدلائل شیخ سیدعیاس بن علوی مالکی سمیت عرب دنیا کے جوا کابرین مدرسہ میں تشریف لائے ،ان میں شیخ سیدعلی جفری بھی شامل تھے۔ آپ ۲۳ رفروری بروز جمغرات کی شام مندوستان کے کالی کٹ ائیر پورٹ پراترے، تو اس مدرسہ "سی ثقافتی اسلامی مرکز" کے سربراہ مولا نا ابو بکر بن احمد قاوری نے استقبال کیا۔ الكےروزاس شهرمیں واقع مبلغ اسلام مرشد السالكين صاحب تصانيف شيخ سيدشخ بن محمد جفری شافعی عطید (وفات ۱۲۲۲ه/ ۱۸۰۸ء) کے مزار پر حاضری دی، جوآپ کے وطن ریم کے قریب گاؤں الحاوی ہے جمرت کر کے یہاں آئے تھے[۲۱۸] شیخ علی جفری پھر كالى كث سے باہر مذكورہ مدرسہ پہنچ، جہال نماز جعدكى امامت وخطابت فرمائى، جس ميں ہزاروں افرادشریک ہوئے۔ بعد ازاں مولانا ابو بکرین احمد قادری کی معیت میں ان کے استاذ عارف كامل مولا تامحر ابوبكر وشاللة كم مزار برحاضر موت، بجرمدرسه كطلباء في ايك عظيم الثان جلوس کا اہتمام کیا، شخ علی جفری اس کے قائدین میں سے تھے۔جلوس کے واپس مدرسہ مدر باکابرین نے مل کر مدرسہ کا جھنڈ ابلند کیا۔ انگے مرحلہ میں سالانہ اجماع کا پہلا جلسہ منقہ ہوا، جس میں تلاوت کے بعد اوّلیں خطاب شیخ سیدعلی جغری نے کیا۔ جمعہ ہی کو نمازمنرب کے بعد دوسر اجلسہ شروع ہوا، جس میں دولا کھ سے زاکد افراد موجود تھے، ان میں عرب دنیا و ہندو پاک کے علاء نے خطاب کیا، آخری تقریر و دعا کا مرحلہ آپ کے زرقا۔ آپ نے طلباء کو حصول علم کے دوران پیش آنے والی مشکلات و مصائب کے موقع پر بھرے کام لینے کے موضوع پر خطاب کیا اورا کا برعلاء کرام کی مثالیں بیان کیں، جضوں نے طلب عالم میں تمام تر جہدو صبر کے بعد منزلِ مقصود پائی۔ پھر تبلیغ کے آداب و تقاضے اور ملغ کے مطلب کردار کا خصوصی اجلاس ہوا، اس میں متعدد علاء نے اظہارِ خیال کیا، شیخ سیدعلی جغری نے ملابہ اوران کی ذمہ داریاں کا موضوع اپنایا۔ اتو ارکو آخری و مرکزی اجتماع ہوا، جس میں علاء اور ان کی ذمہ داریاں کا موضوع اپنایا۔ اتو ارکو آخری و مرکزی اجتماع ہوا، جس میں نظاب کیا۔ قبل ازیں تقسیم اسنا دو دستار فضیلت کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں خطاب کیا۔ قبل ازیں تقسیم اسنا دو دستار فضیلت کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں نظاب کیا۔ قبل ازیں تقسیم اسنا دو دستار فضیلت کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں آپ نے سندی مدیریان کی۔ [۲۹]

مولانا محمد المداد حسین پیرزادہ کی دعوت پرعرب علماء ومشائخ کے وفد نے شخ سید علی زین العابدین جفری کی قیادت میں کا روسمبر ۲۰۰۵ء کوجامعدالکرم برطانیہ کا دورہ کیا، بی دوران دیارفرنگ میں مدرسہ کے کردار کوسراہا نیز تجاویز پیش کیس اوراس کے سر پرست ِ اعلی جنس مولانا پیرمحمد کرم شاہ از ہری تو اللہ کے لیے فاتحہ پڑھی ۔ [۲۲۰]

• دُاكثر شيخ عيسلى بن عبد الله بن مانع حُمَيرى

متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئ کے مالکی عالم،خطیب،نعت گوشاعر،نعت خوال، ملغ اسلام، نظم ونثر میں متعدد تصنیفات، امام مالک شریعت کالج کے پرنیل محکمہ اوقاف دبئ کے سابق مدیراعلیٰ بدرجہ وزیر۔

محکمہ اوقاف دبئ ۱۹۷۸ء سے ایک علمی معیاری ماہ نامہ 'الضیاء' شاکع کررہا ہے۔ جن دنوں شیخ عیسی مانع اس محکمہ ورسالہ کے سربراہ تھے، آپ کے مضامین، نعتیہ کلام، نئ تصانف کا تعارف اورمصروفیات بارے خبریں اس میں شائع ہوتی رہیں۔ایک شارہ میں آپ سے متعلق حسب ذیل خبریں موجود ہیں:

شیخ عیسی بن عبداللہ بن مانع حمیری نے معھد الفتح الاسلامی ومثق میں ایک شعبہ کے مدرس فضیلۃ الشیخ حسام الدین فرفور [۲۲۱] کا اپنے دفتر میں استقبال کیا۔
اس ملاقات میں باہم تعاون کے موضوعات پر تبادلہ خیالات کیا گیا نیز آپ نے معززمہمان کو محکہ اوقاف کی شائع کردہ بعض کتب بطور تھنہ پیش کیں۔

دوسری خبرہے کہ نے جھری سال کے طلوع ہونے پرمحکمہ اوقاف دی نے معرد اشدید کبیر میں ہجرت ہی ملے النہ اللہ عظیم الثان محفل منعقدی ، جس میں معجد راشد یہ کبیر میں ہجرت ہی ملے النہ اللہ علیہ میں النہ علیہ میں ایک عظیم الثان محفل منعقدی ، جس میں شخ عیسیٰ جمیری وغیرہ نے واقعہ ہجرت پر خطاب کیا۔ مزید خبر میں قارئین السنہ اوخطباء کی اطلاع دی گئی کہ محکمہ اوقاف کے زیرا ہتما متعلیم وتربیت پانے والے انچاس علماء وخطباء کی بوی تعداد نے تقریب تقسیم اسنادہ مجد بورسعید جدید میں منعقد ہوئی ، جس میں علماء و مشائح کی بوی تعداد نے شرکت کی ۔ اس موقع پرشخ عیسیٰ مانع حمیری نے خطاب میں ایک و خطباء مساجد کی تربیت کی ضرورت واہمیت کو اجا کرکیا نیز فارغ ہونے والے علماء و خطباء کی سلامتی فکر نیز کتاب و سنت سے ضرورت واہمیت کو اجا کرکیا نیز فارغ ہونے والے علماء و خطباء کی سلامتی فکر نیز کتاب و سنت سے جڑے دہے کی دعا کی ۔ آخر میں اسناد و انعا مات تقسیم کے ۔

ایک اور خبر ہے کہ شیخ عیسیٰ مانع حمیری کی سربراہی میں محکمہ اوقاف کا مج وفد مناسک اداکرنے کے بعد بخیریت واپس پہنچ گیا ہے۔اس دوران حجاج کوروزانہ مج وشام مج وسیرت کے بارے میں دروس دیے جاتے رہے۔

ای شارہ میں خبر ہے کہ کم مارچ سے ۲۵ رمئی ۱۹۹۸ء تک تقریباً تین ماہ کے عرصہ میں محکمہ اوقاف دئی کے متعلقہ شعبہ میں چودہ ممالک کے ۱۹۸۸مر دوخوا تین نے اسلام قبول کیا۔[۲۲۲] محکمہ اوقاف دئی کے متعلقہ شعبہ میں چودہ ممالک کے ۱۹۸۸مر دوخوا تین نے اسلام قبول کیا۔ [۲۲۲] مشیخ عیسی حمیری کے دئی کی مختلف مساجد میں دیے گئے خطبات جمعہ ریاست کے شیلی ویژن وریڈ ہوجینل براہ راست نشر کرتے رہے۔ ۲۵ رفروری ۱۹۹۸ء کو آپ نے شاہد ویا مسجد الوعبیدہ بن الجراح میں تماز جمعہ ادا کی تو محکمہ اوقاف کے اہم خطیب نے خطبہ دیا،

جى ميں رسول الله الميني لم عصب بعظيم وتكريم ، ورود شريف كے فضائل ، محبت اہل بيت پر ظاب کیا۔ نماز جعداد اکرنے کے بعد پہلی صف میں موجود شیخ عیسی مائیک پرتشریف لائے اور خطبہ جمعہ کوسراہتے ہوئے اس کی تائید میں چندالفاظ کے۔ ۲۷ راگت ۱۹۹۹ء کو مجد کبیر وره ديئ مين الصوفية في الميزان"عنوان عضي عيلي ميرى في خودخطبه بااور الرتمبر ١٩٩٩ عكواى مجدين "التصوف في الميذان" كموضوع برخطبد ما \_ آئنده ونول مين رياست كى ايك مركزي مجدين "الوقوف عند الظاهر المفهوم طريق المشئوم" ك عنوان سے آپ نے خطبہ میں مناقب وفضائل اہل بیت اطہار نیز اتحاد بین اسلمین كی جانب توجدولائی اور فرمایاء انتها بسندی نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا ریداسلامی تعلیمات کے منانی ہے۔اب میلا والنبی ملی اللہ ملی مناسبت سے منعقد کی جانے والی محافل کے مسلہ کوہی لیجیے، بعض لوگ اٹھیں منعقد کرنے والوں کو بدعتی و کا فرونہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ہم بیںیوں بارمنبر بران محافل کے انعقاد بردلائل ذکر کر چکے ہیں، نیز اس موضوع یے یر حاصل لکھا بھی ،لیکن ضد وہث دھرمی کی کیفیت جوں کی توں ہے، بلکہ انتہا پیندی کی <del>حد</del> یماں تک پہنچ چکی ہے کہ دینی تعلیمات کی ما بندی کا دعویٰ کرنے والے بیلوگ ، محافل میلا و منانے والوں کوسلام کہنا یا اس کا جواب وینا نا جائز خیال کرتے ہیں۔ شیخ عیسیٰ مانع حمیری کے مُلورہ بالا تمام خطبات جعہ دبئ نامی ٹیلی ویژن چینل نے ڈاکٹر شیخ فتی موی زبیدی کی میزبانی میں براہ راست نشر کیے۔

جشن میلا والنبی مرفظیم برد اکثر شیخ عیسی مانع حمیری نے کتب تصنیف کیں، جن میں سے ایک "بلوغ المأمول في الاحتفاء و الاحتفال بمولد الرسول المُؤيِّيِّلم" ب، جوسا مُصفّحات ير ثَالَع بولى \_ دوسرى "جمانة الربيع في مولل الشفيع" منظوم و٨٥ رصفحات يرطيع بولى \_ نیزال مولود نامه کوای آواز میں ترخم سے دوآ ڈیو کیسٹ میں ریکارڈ کرایا۔

واكثر المنتخ عيسى مانع كى علمى خدمات مين سے بكر تورانيت مصطفى من الله وفي سابيدير الحااماديث، كمات مصنف عبد الترتهاق" كى يبلى جلدك دس كم كشة ابواب[٢٢٣] ير تحقيق انجام دى نيزمقدمد لكها، پهريم فقو دحمد كتابي صورت مين "الجزء المفقود من الجزء الاقل من المصنف" نام يهلى باربيروت عده ٢٠٠٥ و ثالغ كرايار آپكا و يكرت في المجان [٢٢٣] البدعة الحسنة اصل من ويكرت نيفات مين الاجهاض على منكرى المجان [٢٢٣] البدعة الحسنة اصل من الصحيحة ،التامل في حقيقة التوسل وغيره مطبوع كتب بين -

سعودى عرب كمفتى شيخ عبدالعزيز بن عبداللد بن بازكا وسيله وتيرك كا تكارير مضمون "ابن بانن يبين بعض احكام التوسل و التبرك "بفت روزه اخبار" المسلمون "من چها، جس كتعا قب مين شيخ عيلى مانع جميرى في مضمون "السرد على من منع التوسل و التبرك "كها مهرساع موتى كا تكارير بن بازكا قول "الموتلى لا يسمعون "اسى اخبار مين چها، التبرك "كها مرد مين و اكثر شيخ عيلى مانع جميرى في مضمون "الدد على من انكر سماع الموتلى" قلم بندكيا-

شیخ عیسی کے بیدونوں مضامین 'مردود و شبھات فی امربع مرسائل مھی۔ نامی کتاب میں شامل ہیں، جو محکمہ اوقاف دبئ نے شائع کی۔[۲۲۵]

رمضان ١٣٢٧ه هے ایام میں آپ نے ملک الجزائر کا دورہ کیا، وہاں شہر وہران کے علاقہ سیدی معروف میں عرب دنیا کے مشہور عارف کامل امام الصوفیہ سیدی محمہ بلقا کد وَخَاللہ [٢٢٦] کا مزار واقع ہے، جن کے مقام و مرتبہ کا کسی قدراندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ معرکے وزیراوقاف ومشہور مبلغ اسلام ومفسر قرآن شخ محمہ متولی شعراوی وَخَاللہ [٢٢٧] جسے اکابرین ان کے مریدین میں سے تھے۔ سیدی محمہ بلقا کد کے مزار پر بہت بڑا گنبہ تغیر اور ساتھ عظیم الشان مجد ہے۔ آج کی عرب و نیا میں ' خانقا ہ' کے لیے بالعموم' ذاویہ' کی اصطلاح رائج ہے آج کی عرب و نیا میں ' خانقا ہ' کے لیے بالعموم' ذاویہ' کی اصطلاح رائج ہے آج کی عرب و نیا میں ' خانقا ہ' کے لیے بالعموم' ذاویہ' کی اصطلاح رائج ہے آج کی عرب و نیا میں ' نیز ان کے بلیغی اعمال کو بخو بی جاری رکھ اور اب سیدی شخ محم عبد اللطیف بلقا کہ سجادہ شین نیز ان کے بلیغی اعمال کو بخو بی جاری رکھ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ہرسال ماور مضان کو زاویہ کی مجد میں عالمی سطح کے صلقا سے دروں کا

اہمام کیاجاتا ہے ہے، جنھیں 'الدس وس المحمدیة ''کانام دیا گیا ہے۔ بیددس روزانہ
ایک بارمنعقد ہوتا، جس میں الجزائر کے جیدعلاء کرام نیز دیگر ممالک مراکش، مصر،
تانی دغیرہ سے مرعو کیے جاتے ہیں، جواسلامی موضوعات بالحضوص تصوف پر درس دیتے ہیں،
الجزائد ''نامی ٹیلی ویژن چینل ناظرین تک پہنچا تا ہے۔

الاراکوبر ۲۰۰۱ میں دورہ مفتدر مضان کریم کے آخری ایام میں فدکورہ چینل نے دات کو بیدر ان کریا۔ اس دور مسجد سامعین سے پڑھی اور تقریباً تمام حاضرین سفید لباس پہنے و بردی نشر کیا۔ اس دور مسجد سامعین سے پڑھی اور تقریباً تمام حاضرین سفید الطیف بلقائد بردی فراہ تھے، جن کی داڑھی مکمل سفید اور عمر تقریباً ساٹھ برس ہوگی۔ مسجد ہال میں عربی کی دوائی خوشبویات کے مرغولے ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ تب ناوت قرآن مجید سے درس کا افتتاح ہوا، چرم مجد کے امام و خطیب ڈاکٹر شخ صبیب بن عود دو ان اندی مقرر و مدرس کے نام نیز موضوع کا اعلان کیا۔ مراکش میں علوم تصوف کے استاذ داکٹر شخ کھا کی جراق مقرر تھے، جفول نے 'الی دوس المذید الصوفیة فی نرمن العولمة ، مناس نا العولمة ، کے موضوع پر درس دیا ، جس کا خاتمہ دعا اور شخ محم متولی شعراوی کے نشان نا در کیا ، جواضوں نے یہاں آمد کے موقع پر ذاویہ کی مدح میں موزوں کیے شے [۲۲۹] الاراکوبر کے اس درس میں ڈاکٹر شخ عیسلی بن عبداللہ بن مائع حمیری موجود اور سجادہ نشین میں گاراکوبر کے اس درس میں ڈاکٹر شخ عیسلی بن عبداللہ بن مائع حمیری موجود اور سجادہ نشین میں گاراکوبر کے اس درس میں ڈاکٹر شخ عیسلی بن عبداللہ بن مائع حمیری موجود اور سجادہ نشین میں بائی ہو اس میں بناتھ کی شست سے ملحق بائیں جانب بیٹھے نظر آئے۔

دوروز بعد ۲۳ مراکو بر ۲۰ مراکو البحد الدولي و بران نے الدى وس المحمدية كى الدوائى نشركى تو خود شخ عيلى مانع حميرى كادرس بواج خيس "مصنان خيد قاسى و مقدى المعضامة الانسانية" كاموضوع ديا كيا۔ آپ نے درس كے من ميں تصيده برده كے حوالد سے علام مطفی میں تقيده برده كے حوالد سے علام مطفی میں تقیدہ کی وسعت كا بھى ذكر كيا۔ علاوه از بن ان احادیث كے متن بيان كي، ان بن ما يك درس تقريب مورت اختيار نبيس كرسكا اور جس نے خواب ميں برى زيارت كى، اسے حالت بيدارى ميں بھى بي قعت نصيب ہوگى۔ ان كا درس تقريباً برى زيارت كى، اسے حالت بيدارى ميں بھى بي قعت نصيب ہوگى۔ ان كا درس تقريباً

حاليس منك جاري ر ہااورسيدي محمد عبد اللطيف بلقائد حسب معمول مير محفل تنھ۔ یا کستان میں ڈاکٹر شیخ عیسیٰ مانع حمیری کا نام وخدمات بخو بی متعارف ہیں۔ آب بركاتی فاؤیدیش كزيراجتمام بونے والى عالمي ميلاد كانفرنس مين شركت كى غرض ووبار ۲۹ رجنوري ۲۰۰۱ = [۲۳۰] اور پر ۲۳ رسمبر ۲۰۰۱ ء کوکرا چی تشریف لائے قبل ازیں ٢٢ راگست ١٩٩٤ء كودى كى مجد ابوعبيده بن الجراح مين "بدعت حسنه كے اصول اور ان كى تشرتك" كموضوع يرخطبه جعدديا تها، جددي چينل نے براوراست نشركيا۔اس كامخفراردوترجمه ضاع حرم وغيره ميں چھيا [٢٣١] مولانا محرعبد الحكيم شرف قاوري عطيلة في شخ عيسى مانع حميرى كَ تَحْرِيكَ اردور جمهُ وخواب مِن ديدار مصطفىٰ مِنْ اللَّهِ كَلِّيم كَي بِهارِي قيامت تك جاري ربيل كا عنوان سے کیا، جوضیائے حرم [۲۳۲] اور پھر کتابی صورت میں رضا اکثر کی لا ہور [۲۳۳] نيزصفه فاؤتديش لا مورف شائع كيامفتى محمة خان قادرى في ايك اورتحرير القول المبين في بيان علو مقام خاتم النبيين مله الله "كاردور جمه وقصيده برده يراعتراضات كاعلى جواب" عنوان کے کیا، جے کاروانِ اسلام پہلی کیشنز لا ہور نے شائع کیا اورمولا ناعلی عمران صدیقی نے ایک تجریکا ترجمه وتشری وتخ تلی کی، جوکراچی اور پھر"سوے تجاز"مین"ویی مسائل" کے عنوان سے قبط وارشائع موئى [٢٣٨] نورانية مصطفى مرفيقة بارے امام عبد الرزاق صنعاني والله ك تصنیف کے جس مذکورہ بالامفقو دحصہ پرشنے عیسی مانع حمیری نے شخفیق انجام دے کرشائع کرایا تھا، اس كاشاعت كى اطلاع "نورالحبيب" في دى [٢٣٥] جب كمولا نامحرعبدالحكيم شرف قادرى في اردوترجمه كيا نيز تقذيم لكه كردمصنف عبدالرزاق"كام على كتابي صورت من لا مور ۲۲ ارصفحات برشائع کرایا۔ دوسرا ترجمہ علامہ سید ذاکر حسین سیالوی نے کیا، جو۵۱ ارصفحات پر راولینڈی سےشائع کیا گیا۔[۲۳۲]

ڈاکٹر شیخ عیسی حمیری نے وسیلہ کے جواز وا ثبات پر اا ۵ صفحات کی مستقل کتاب "التامیل فی حقیقة التوسل" میں دوران تالیف، جامعدنظامیدرضویدلا ہور کے ناظم مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی مسئلہ (وقات ۱۳۲۳ه/ ۲۰۰۳ء) کی عربی کتاب

"التوسل" عافدكيا-[٢٣٧]

یا کتان کے بچی ٹیلی ویژن چینل QTV نے رہے الاوّل ۱۳۲۷ھ کے ایام میں الد و فی مخفل نعت نشر کی ، اس میں دبئ کے سابق مدیر محکمہ اوقاف بدرجہ وزیر ، شیخ عیسیٰ مانع حمیری الدوبال کے عرب نعت خوانوں کی ایک جماعت نیزیا کتان کے نعت خوال محمداویس رضا قاوری نے الك كى محفل كا آغاز حديد كلام سے ہوا، پھر شيخ عيسى حميرى نے ترنم سے خودنعت يراهى، ان کے بعد عرب نعت خوانوں نے ل کردف کے ساتھ اور جھوم جھوم کرمتعد دفعتیں پردھیں، ان شا بعض شیخ عیسی تمیری کا کلام تھا۔ آخر میں محمداویس رضا قادری نے چندنعتیہ اشعار پڑھے الملام حاضرين نے كھڑے ہوكرعر بي واردو ميں سلام پڑھا محفل كے ليے جو تي آراستہ كَانْ فَي ال ك عقب من ايك كتبة ويزال تقاء جس يريكي سطر من بسم الله الرحين الرحيم، المرك كوسط مين كلم طيب اور جانبين من ياالله، يارسول الله، عمريني دوسطور مين الصلاة والسلام عليك يا مرسول الله الصلاة و السلام عليك يا حبيب الله كالفاظ على الم لله ي تقديم على عالبًا وي ميل يا كتاني تاركين وطن كزراجتمام منعقد موكي تقى-شخ عیسیٰ مانع حمیری جن دنوں محکمہ اوقاف کے سربراہ تھے ،محدثِ اعظم حجاز شیخ سید مُن علوى مالكى كي عظيم تصنيف مفاهيم يجب ان تصحح كاجزاءاس كرجمان رساله لضياء من شائع ہوتے رہے[٢٣٨] مزيد برآن شخ عيني حميري نے اس كتاب يرتقزيم لكھ كر المدادقاف كى طرف سے ممل شائع كر كے بورى اسلامى دنيا تك كانچائى[٢٣٩] الدوازي محدث اعظم حجازى ويكرتصنيفات شفاء الفواد في نرياسة خير العباد وغيره المادة ف كالمرف عائع كرف كالهمام كيا-

### ڈاکٹر شیخ احمد بن محمد نور سیف

آپ کے والدیشنج محمد نور بن سیف بن ہلال مہیری عشید (وفات ۱۳۰۳ اھ/۱۹۸۳ء)

المبرا القدر علماء میں سے متھ، جو دبئ میں پیدا ہوئے، پھر مکہ مرمہ بجرت کی اور وہیں وفات پائی۔

الائل میں "مدرسہ احمدید" کے سر پرست ورورح رواں متھ، جو آج تک فعال ہے۔ دبئ کی

مشہور شخصیت شیخ احمد بن دل موک بیشالیہ نے یہ مدرسہ قائم کیا، جس کی تغییر جاری تھی کہ وفات پائی، جس پران کے فرزند شیخ محمد بن احمد دل موک نے ۱۹۱۲ء کواسے کمل کرایا تا آن کہ ۱۹۳۳ء کو مالی وسائل کی کی کے باعث اس میں تدریس کا سلسلہ موقوف ہوگیا، پھر ۱۹۳۸ء کو حاکم وی نے دوبارہ کھو لنے کا حکم دیا اور اسے چلانے کی ذمہ داری شیخ محمد نورسیف کوسونی، جودی سے مکہ مرمہ جرت کے باوجود عربحر مدرسہ احمد سیسے وابستة رہے اور اب ان کی اولاد اس کی خدمت میں فعال ہے اور میدی کی قدیم وشہور دری گاہ ہے۔ [۲۲۴]

و اکر شیخ احرسیف علم حدیث، رجال جدیث، فقیم علوم کے ماہر اور صاحب تصانیف ہیں۔

آپ نے ۱۳۹۲ اسکو اُم القرکی یونی ورشی مکہ کرمہ نقہ مالکی پرایم فل کیا، ان کا تحقیق مقالہ عدل العمل العمل بنت بین مصطلحات مالك و آساء الاصولیین "نام سے ۱۳۹۵ اسکوقا ہرہ سے العمل العمل بنت بین مصطلحات مالك و آساء الاصولیین "نام سے ۱۳۹۵ اسکوقا ہرہ سے ۱۳۹۵ محل محتین بنت بین شخ ابوز کریا یجی بن معین بغدادی میلید (وقات ۲۳۳۱ س/ ۱۳۸۸ء) کے آثار پر تحقیق انجام دے کرشائع کرایا۔[۲۲۱]

معین بغدادی میلید (وقات ۲۳۳۱ س/ ۱۳۸۸ء) کے آثار پر تحقیق مجلہ الاحمد بنت کے [۲۲۲]

مربراہ و چیف ایڈ بیٹر، نیز اس کے تحقیق ادارہ داس البحوث للدس اسات الاسلامیة و احیاء التو اث کے ڈائر یکٹر جزل اور محکہ اوقاف دبئ کے چیئر میں ہیں۔

التو اث کے ڈائر یکٹر جزل اور محکہ اوقاف دبئ کے چیئر میں ہیں۔

المنهل وغيره علمى رسائل من واكثر احمسيف كمضامين نظرات بي ، جيباكه پين نظر المنهل وغيره علمي رسائل من واكثر احمسيف كمضامين نظر آت بي ، جيباكه پين نظر شار عمل علم حديث يرد مسجالسس الذاكرة و اهميتها في حفظ السنة و نقلها "ورج ب-[٣٣٣]

ادهرمکنته حرم کی میں آپ کی نقار برودروس کے متعدد آڈیوکیسٹ محفوظ ہیں۔[۲۳۴] المیہ ڈنمارک کی فدمت میں اسلامی دنیا کے مختلف مکا تب فکر کے جن علماء ومبلغین نے مشتر کہ بیان جاری کیا ،ان میں ڈاکٹر شیخ احمد نورسیف بھی شامل ہیں۔

الا اله اله ۱۹۳۲ و مكرمه مين پيرا بو عادرام القرى يونى ورشى سے مرقحه مين مراحل

الدندوة مين ان دنول آپ كامستقل كالم "شهعة مضيئة "عنوان عثالع موتاب، بياك جرمنى ك شهرفرنيكفر ف مين مقيم عربول كمسائل وسر كرميول بركالم" العرب في فرانكفوس "طبع موا-[٢٣٢]

### ڈاکٹر سید رہیج بن صادق دحلان

دحلان خاندان مکه مکرمه کے اہم علمی گھرانوں میں سے ہے، جس کا سلسلۂ نسب سیناعبدالقادر جیلانی صنبلی عشالیہ (وفات ا ۵ھ/۱۹۲۱ء) سے جاملتا ہے۔ دحلان گھرانہ کی یا کچ اہم شخصیات کے نام یہ ہیں:

- شخ سيداحمد بن زين دحلان ميزالنه (وفات ١٣٠٣هم/١٨٨١ء) مفتر هن اي شخواه اي ايت ان کشر هن اي اي درسد
- مفتی شافعیه مکه مرمه وشنخ العلماء، صاحب تصانیف کثیره ، مدینه منوره میں وفات پائی۔[۲۳۷] شخ سید حسین بن صاوق بن زینی وحلان عبد (وفات ۱۹۲۱ه/۱۹۲۱ء)
  - عافظِ قرآن،ادیب وشاعر،انگرونیشیامیں وفات یائی۔[۲۴۸]
  - شیخ سیرعبدالله بن صادق بن زینی وحلان میشد (وفات ۲۰ ۱۹ ۱۳ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱ می درس مجدحرم، صاحب تصانیف، اندونیشیا میس وفات یا کی [۲۳۹]

    مدرس مجدحرم، صاحب تصانیف، اندونیشیا میس وفات یا کی [۲۳۹]
- شیخ سیداحمد بن عبدالله بن صادق بن زینی دحلان عبد (وفات ۱۳۵۱ه/۱۹۵۱ء)
   مرس مدرس مصولتیه، مدیر مکتبه حرم، صاحب تصانیف، ماهر فلکیات، مکه مکرمه میس
  دفات یائی-[۲۵۰]
- شخ سيرصادق بن عبدالله بن صادق بن زين دحلان (ولادت ١٩٢٠هم/١٩٢٠)

سعودی مجلس شوری کے وائس چیئر مین \_[101]

جب کہ ڈاکٹر سیدر بھے بن صادق بن عبداللہ بن صادق بن زینی دطان نے فلفہ میں امریکہ سے ایم اے اور تجارت واقتصادیات پر ۱۹۸۷ء کو قاہرہ یونی ورشی سے پی ایکے ڈی کی، پھروطن کے سرکاری ادارہ میں ملازمت اختیار کی تا آس کہ مغربی علاقوں تبوک وغیرہ میں محکمہ ٹیلی فون کے جزل مینچر ہوئے ، بعدازاں گورز ہاؤس مکہ کرمہ میں اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے ۔ بعدازاں گورز ہاؤس مکہ کرمہ میں اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ ۲۵۲

ڈ اکٹرسیدر بھے دھلان کے دوسرے بھائی انجینئر سید مما د دھلان بین الاقوامی نمائش گاہ جدہ کے ڈ ائر بکٹر ہوئے [۲۵۳] اور تیسرے بھائی ڈ اکٹرسید عبدالللہ دھلان روز نامہ البلاد شائع کرنے والے ادارہ کے صدر ہیں، جن کا تعارف باب دوم میں گزرچکا۔

• ڈاکٹر سید زھیر بن محمّد جمیل کُتُبی

آپ کے دادا شخ سید محمد ابراہیم بن محموعبد اللہ کتبی میں ہے ماریہ ہندوستان کے شہر فیض آباد ہے ہجرت کرکے بغداد کے راستہ جازِ مقدس پنچ اور مکہ مکر مہ میں سکونت اختیار کی تا آل کہ وہیں پر وفات پائی۔ افعوں نے مکہ مکر مہ میں کتابوں کی تجارت کے ذریعے علم کی اشاعت انجام دی، اس مناسبت سے مید محمر انہ 'دکتھی'' کہلایا۔ آج ان کی نسل مکہ مکر مہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں آباد ہے اور جازِ مقدس میں اس خاندان کی مشہور شخصیات کے نام یہ ہیں:

• شخ سيدمحدابراجيم بن محرعبدالله كتبي (وفات ١٩٣٩هم/١٩٩٩ء)\_[٢٥٣]

شخ سید محمد نوربن محمد ابراہیم بن محموعبد الله کتبی (وفات ۱۹۸۲ه ۱۹۸۲ه)
 امام سجد حرم کی، قاضی مصنف محکمه امر بالمعروف مکه مرمد شاخ کے صدر [۲۵۵]
 سیدانس بن یعقوب بن محمد ابراہیم بن محموعبد الله کتبی (ولادت ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳))

مدیند منوره ،اعلامه من اس النبوة وغیره کتب کے مصنف [۲۵۲] و اکثر زمیر بن محرجمیل بن محرابراجیم بن محرعبدالله کتبی ۱۳۷۵ه/۱۹۵۵ء کومکه مرمه میں بیدا ہوئے ،ام القری یونی ورشی میں تعلیم پائی ، پھر تدریس کا پیشدا پنایا۔ادیب ،جغرافیددان،

متعدداد بی و تحقیقی عالمی تنظیموں کے رکن ،تصنیف و تالیف اور شعبہ صحافت سے گہراشغف ہے، پالیں سے زائدتھنیفات ہیں،جن میں پہیں سے زائدشائع ہوئیں۔ان میں مکة المکرمة الوضع الفريد، مرجال من مكة المكرمة (يافي جلد) ، العطام عميد الادب، الفقى فيلسوف الحجائن الفودة مائد الحكمة المليباسي حاسس العربية واحمد محمد جمال بجل المعوة و الفكر ، لا تقرأوا هذا الكتاب، ابوالعلاء شاعر الاصالة و الصدق، معمد عمر توفيق العقل الكبير ، المالكي عالم الحجان وغيره مطبوع كتب بير-اللاكركاانكريزى ترجمة شائع موا\_[٢٥٧]

الندوة مين الاتفاق مع الذات كمستقل عنوان على الم لكمة بي، جس مين "مداس البنات و خلق الوعى "[٢٥٨]، "المسلسلات العربية "[٢٥٩] وغيره عوانات سے معاشرہ کو در پیش مسائل پر لکھا۔علاوہ ازیں الاس بعاء میں ان کی تحریریں "قداءت و ماؤی" كمستقل عنوان مي چيتى بين، جيها كدايك تحرير "تقديس المثقف داجب وطنی " کے ذیلی عنوان سے شائع ہوئی، جس میں ملک کے دانش ورطیقہ کی قدر ومنزلت جانب توجہ دلاتے ہوئے اسے قومی ذمہ داری قرار دیا [۲۲۰] ڈاکٹر زہیر کتی کے والد ۲۰۰۷ء میں زندہ وصاحب فراش ہیں۔

#### ڈاکٹر سعید بن مصلح سریحی

شعروادب كمطالعه يرايك تصنيف "الكتابة خاس ج الاقواس" ١٩٨٢ء ميل ثَالُعُ مِولَى [٢١١] ويكركت مين "حجاب العادة" الهم ب-ان ونول عكاظ مين "ثوثرة"ك ستقل عنوان سے حالات حاضرہ بر کالم لکھتے ہیں۔نقاد،صحافی ،تجدد پہندتحریک کے داعی ہیں۔ ٣ راكت ٢٠٠٤ و العربية " چينل كمقبول مفت روزه يروكرام اضاء ات "ميل انثرو يونشر جوا\_

## ڈاکٹر عاصم حمدان علی غامدی

مدینہ منورہ کے باشندہ جوجدہ یونی ورشی میں پروفیسر ہیں۔مدینہ منورہ کی تاریخ وآ ثار

محفوظ کرنے کے داعی واہم محرک ہیں، اس کے لیے قلم سلسل فعال ہے، نیز وہاں دوسروں کو اس کی تحریک دینے میں شہرت رکھتے ہیں۔اس موضوع پر حسب ذیل جار مطبوع تصنیفات ہیں:

- صفحات من تأريخ الابداع الادبي بالمدينة المنورة
   طبع اقل ١٣٢٢ ام/ ١٠٠١ء شركة المدينة المنورة للطباعة جده [٢٦٢]
- صفحات ۱۳۳۱، جس پر جدہ یونی ورشی کے سابق وائس پر سال و اسلامی اقتصادی مفات ۱۳۳۳، جس پر جدہ یونی ورشی کے سابق وائس پر سال و اسلامی اقتصادی ریسرج سنٹر کے صدر ڈاکٹر غازی عبید مدنی نے تقدیم کھی۔[۲۲۳]
- صحاسة المناخة -صوسة ادبية للمدينة المنوسة في القرن الرابع عشر الهجرى صفحات ١٠١١س پرسعودي عرب مجلس شوري كركن ووزارت خارج مين ايك شعبه كم مريد اكثر سيدنز ارعبيد مدنى نے تقديم قلم بندكى ۔

ندکورہ کتب میں مدینہ منورہ کی متعدد تا در تصاویر بھی شامل کی گئیں اور انھیں ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی کے قائم کردہ اشاعتی ادارے نے شائع کیا۔

المدینة المنوعة بین الادب و التاعیخ
 صفحات ۱۳۲۱، جس پرجده یونی ورشی کے پروفیسر ڈاکٹر جمیل محمود مغربی کی تقذیم
 درج ہے، مجموعہ مضامین۔

واکٹر عاصم حمدان نے دیگر موضوعات پر بھی کتب تصنیف کیں ، جیسا کہ مسئلہ للطین پر 'التامر الصہیونی الصلیبی علی الاسلام ''، جوہ ۱۳۰۰ اھ کور ابطہ عالم اسلامی نے شائع کی۔[۲۲۳] گزشتہ میں سال سے زائدروز نامہ المدینة میں لکھ رہے ہیں ، جس میں آپ کا کالم ''موفیة ف کے رید '' کے مستقل عنوان سے حالاتِ حاضرہ ، شہر مدینہ منورہ اور اہل سنت کے افکار ونظریات کی وضاحت و دفاع وغیرہ موضوعات پر شائع ہوتا ہے۔ اس اخبار میں مدینہ منورہ کے بارے میں شائع ہونے والی ان کی چند تحریروں کے عنوانات یہ ہیں:

ابراهیم العیاشی،موسوعة المدینة التاریخیة

- ابوبكر المراغى و كتابه تحقيق النصرة
- اضواء على التاميخ و المؤم خين للمدينة المنومة في العصر الحديث
- جوانب من الحياة الاجتماعية في المدينة و صوى من شعر المدنيين
   في القرن الثاني عشر
  - شعراء المدينة المنوىة و الشعر الملحمي في القرن الثاني عشر
- قصة تحفة الدهر و نفحة الزهر في اعيان المدينة من اهل العصر [٢٦٥]

  سعودي ائيرلائن اليخ مسافرول من عربي وائكريزي ماه نامه اهلاً و سهلاً "بطوية فنه

  بي كرتى إس من واكثر عاصم حمدان كامضمون منطلقات الحضارة و الفكر في
  تاريخ المدينة المنوىة "طبع موا-[٢٢٢]

وزارتِ جَ مَدَمَر مدى طرف سے شائع ہونے والے عربی ماہ نامہ 'الحج' کی میں رکن تھے۔ فدکورہ برس رہے الاق ل کے شارئی مجلسِ اوارت کے ڈاکٹر عاصم جمدان ۱۹۹۵ء میں رکن تھے۔ فدکورہ برس رہے الاق ل کے شارہ کے سرِ ورق پر گنبدِ خضراء کی رنگین تصویر اور اس کے عین وسط میں درود شریف پرھنے کے علم پر بنی قرآن مجید کی آیت ورج ہے نیز سرِ ورق کے نصف آخر پر سجد نبوی و مواجہ شریف کی رنگین تصاویر ہیں، جب کہ سرورق کے اندرونی صفحہ پرقرآن مجید کی فدکورہ آیت جا قلم سے پورے صفحہ پر تمرایاں ہے اور آخری اندونی صفحہ مواجہہ شریف کی بڑی ورنگین میں مورق کے اندرونی صفحہ مواجہہ شریف کی بڑی ورنگین موری سے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون الموری سے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون الموری سے درج کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون المحرب کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون المحرب کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون المحرب کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون المحرب کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون المحرب کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختر مضمون کا مختر مضمون کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود کا مختر کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود کا مختر کی اخترا میں تحرب کے مینجنگ ایڈیٹر خالد بن مجمود کا مختر کی اخترا می اخترا می تحرب کے طور پر درج ہے۔ [۲۲۷]

ڈاکٹر عاصم حمدان مدینہ منورہ کے آٹارِ مقدسہ کی حفاظت کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔
فلافت عثانیہ اور پھر مملکت ہاشمیہ کے خاتمہ وسعودی حکومت کے قیام کے فوری بعد حجازِ مقدس و
دیگر مقامات پرصد یوں ہے موجود تمام مزارات و پختہ قبور کوشرک و بت پرس کے ذرائع قرار دے کر
مہاروز مین کے برابر کر دیا گیا۔ آئندہ برسول میں وہاں پرسول اللہ ملٹ ڈیڈیٹٹے ، اہل بیت اطہار و
محالہ کرام ، اولیا ءِعظام ہے منسوب ہر مقام کومنہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو آج تک

جاری ہے اور اس فعل کی لیب میں سیکڑوں مقامات آ چکے ہیں۔ اب اس کارروائی ہے مساجد بھی محفوظ نہیں۔ جیسا کہ مدینہ منورہ کی ''مسجد بنی قدیظہ ''جہاں آپ ملے اللہ اللہ مناز ادا فرمائی تھی اور اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رفائی جو ۸۵ھ ہے اوھ تک مدینہ منورہ کے گورز رہے، انھوں نے ایسے مقامات پر مساجد تغییر کرا دی تھیں، جہاں آپ ملے اللہ تعدہ دین ہوئے ، مجدقر بط بھی انھی میں ہے ایک تھی، جس کی بارہ صدیوں کے دوران لا تعمیر جدید ہوتی رہی ۔ رئی الا قل ۱۳۲۱ ہے کو سعودی محکمہ اوقاف نے اس تاریخی مجدکو ہم وارکردیا۔ تعمیر جدید ہوتی رہی ۔ رئی الا قل ۱۳۲۷ ہے کو میٹر کے فاصلہ پر ایک گاؤں عربیہ منورہ سے تقریباً چوکلومیٹر کے فاصلہ پر ایک گاؤں عربیہ منورہ سے تقریباً چوکلومیٹر کے فاصلہ پر ایک گاؤں عربیہ منورہ سے تقریباً چوکلومیٹر کے فاصلہ پر ایک گاؤں و فات ۱۲ ہے/ ۸۲۵ء) کی مخترت سید جعفر صادق و ٹائیڈ کے فرزند حضرت علی عربیہ کی اور اس سے کمتی حضرت علی عربیہ کی تعمیر کے بہاں پر آپ سے منسوب مجدع یعنی اور اس سے کمتی حضرت علی عربیہ نیز ان کے احباب کی قبورتھیں، اب یہ جگہ مدینہ منورہ شہر کے اندر سابھی ہے۔ ۲۳ – ۵۰ جمادی اللخری میں اس کے پہلو میں صدیوں سے موجود قبور سب کچھ زمین سے سام ۱۳۲ ہے کو زمین سے سام ۱۳ ہے کہ دیا گیا۔ سام ان کے دیا گیا ہے۔ اس کے بہلو میں صدیوں سے موجود قبور سب کچھ زمین سے صاف کر دیا گیا۔

غزوہ خندق کے مقام پر حضرت عمر بن عبدالعزیز طالتی کی بنوائی گئی متعدد مساجد میں ایک "مسجد ابوب کر صدیق" مقلی ، جہاں آپ طالتی غزوہ خندق کے موقع پر خیمہ ذن تھے، اس مسجد کو شخرے سرے سے تعمیر کے وعدہ واعلان کے ساتھ حال ہی میں گرادیا گیا، لیکن جدید تغمیر کا وعدہ واعلان کے ساتھ حال ہی میں گرادیا گیا، لیکن جدید تغمیر کا وعدہ پورانہیں کیا گیا اور اب مسجد کی زمین پر کسی بنک نے ATM نصب کررکھا ہے۔ مساجد و نبوی آثار کے ساتھ بیسلوک کرنے پر ججازِ مقدس کے متعدد اہل علم نے احتجاج کیا نیز آثار و تبرکات کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہوئے انہدام کے اس فعل کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔

ڈاکٹر عاصم حمدان نے معجد عریضی گرائے جانے بارے احتجاج پر بٹنی تارسعودی وزیراوقاف شخ صالح نجدی کوارسال کیا نیز ان واقعات پر حجازی اخبارات میں فریقین کی جانب سے مونے والی بحث میں بھریور حصد لیا اوراخبار المدینة المنوس قامیں متعدد مضامین کھے۔ مسجل بنی قریظه، مسجل ابوبکر صدیق، مسجل عریضی و ملحقة قبورک الهام ار فریقین کی جوتجرین جازی اخبارات میں چھیس، مکه مرمه کے ڈاکٹر شیخ عمر عبدالله المام المندی مجدودی بالله، جنمول نے خود بھی اس میں حصہ لیا تھا، انھول نے بیہ مضامین جمع و کالمشورت میں مرتب کر کے 'لا ذی انع لے مدم آثاب النبوة، مقالات و مردود بین لیان و المعام ضیان و المعام ضیان عام ہے ۲۳۹ رصفیات پرشائع کرائے، جس میں ڈاکٹر عاصم حمدان کے حب ذیل نوکا لم شامل ہیں:

- مداخلة علمية مع الدكتوس السحيمي
- مذهب اهل السنة و الجماعة و وسطيته
- السلفية الحقيقية و دعوة الامير عبد الله للوسطية
- الفكر السلفي و منطلقاته الدينية الصحيحة و المعتدلة
- كيف نعذى من شجعوا على ثقافة التشدد و انحان واللرائي الواحد
  - وكفي بها من موعظة هلا شققت على قلبه
  - تشدد بعض المؤسسات الدينية و اثرة على مسيرة الامة
    - حوام الذات امر الحوام مع الأخر
  - مخاطر الجفوة و الغلظة و سوء الظن بعقائد الآخرين-[٢٦٨]

موضوع کومزیدآ کے بڑھایا۔[۲۲۹]

حالات حاضرہ کے بارے میں ڈاکٹر عاصم حمدان کے کالم جن دیگر موضوعات پر شائع ہوئے ،ان میں سے ایک''السصحافۃ الغربیۃ و الصوسۃ المشوھۃ عن العربی'' کے ذیلی عنوان سے ہے، جس میں امریکی ویور پی صحافت میں جاری آج کے عربوں کی کردارکشی کے معاندانہ رویہ پراظہار خیال کیا۔[۴۷۲]

ہفت روزہ الاس بعاء میں بھی آپ کے مضمون بالعموم دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے ادیب وشاعر حمزہ محمد شحانہ (وفات ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۲ء) کی شاعری پرمضمون ''بیان حمزۃ شحانہ الشعری'' کئی اقساط میں شائع ہوا۔[۱۷۲]

ہفت روزہ اخبار المسلمون میں بھی تحریریں شائع ہوتی رہیں۔مغربی دنیا میں جاری نسلی انتیاز کے بارے میں 'الغرب و نبرۃ اعداء السامیۃ ''اس کے صفحات پر ہے۔[۲۷۲] فلی انتیاز کے بارے میں 'الغرب و نبرۃ اعداء السامیۃ ''اس کے صفحات پر ہے۔[۲۷۳] و اکثر عاصم حمدان کے دو بھائی زہیر وعبد المعین بھی جدہ یونی ورشی میں کیکچرار ہیں۔[۲۷۳] محدث اعظم حجاز شخ سید حمد بن علوی مالکی رکھالڈ کے والدگرامی پرڈ اکثر عاصم حمدان کی وقتی اللہ کے والدگرامی پرڈ اکثر عاصم حمدان کی وقتی ہیں۔[۲۷۳]

# شیخ عبد الرحطن عربی مغربی

۱۳۸۷ او ۱۳۸۱ او ۱۳۷۱ و ۱۹۷۱ و طائف میں پیدا ہوئے اور چارسال کی عمر میں تیز بخار کے نتیجہ میں با کئیں ٹا تک میں خلل آگیا، جس باعث عمر بحر کے لیے معذور ہو گئے اور عصا کے سہار ابغیر چل نہیں سکتے ، لیکن یہ آپ کے عزائم میں آڑ نے نہیں آسکی اور ام القری یونی ورسٹی سے تعلیم ممل کی ۔ ڈاکٹر عاصم حمدان آپ کے والد کے اہم احباب میں سے تھے، انھوں نے تعلیم ممل کی ۔ ڈاکٹر عاصم حمدان آپ کے والد کے اہم احباب میں سے تھے، انھوں نے تعلیمی میدان میں ترغیب وہمت بڑھائی، چنال چھیم جاری دکھنے کے ساتھ ہوئی انٹرکا نٹی نظل مکہ مرمہ میں چھ برس تک ملازمت کی پھر شاہ خالد نیشنل گارڈ اسپتال سے منسلک ہوئے، میں دوران برطانیہ جاکر انگریزی زبان کیجی، پھر اسی اسپتال کے شعبہ تعلقاتِ عامہ کے مدیر ہوئے اور ۲۰۰۱ء کے آغاز تک ای منصب سے وابستہ تھے۔ آپ کی اہلیہ نہ کورہ اسپتال میں مدیر ہوئے اور ۲۰۰۱ء کے آغاز تک ای منصب سے وابستہ تھے۔ آپ کی اہلیہ نہ کورہ اسپتال میں مدیر ہوئے اور ۲۰۰۱ء کے آغاز تک ای منصب سے وابستہ تھے۔ آپ کی اہلیہ نہ کورہ اسپتال میں

ذیابطس کی ماہرڈا کٹر ہیں۔

شخ عبدالرحمٰن مغربی ملازمت وعلمی مشاغل کے ساتھ سابی مسائل میں سرگرم ہیں اور معذور افراد کی رہنمائی کے لیے فعال اداروں نیز تجازِ مقدس میں ذیا بیطس کے مریضوں کی سے مریضوں کے مریضوں کی سے مریضوں کے مریضوں کی مریضوں کی سے مریضوں کی مریضوں کی مریضوں کی مریضوں کی سے مری

مدرك ليے قائم تنظيم كامم كاركن ہيں۔

اقسراء ٹیلی ویژن نے ایسے معذورافراد کے انٹرویو پرایک مستقل پروگرام "ستحقون الوسام" شروع کیا، جنھوں نے زندگی کے سی شعبہ میں نمایاں مقام پایا۔ اس میں عبدالرحمٰن مغربی بھی مرعو کیے گئے اور آ دھ گھنٹہ دورانیہ کے پروگرام میں اپنی زندگی کی کہانی فودیان کی۔ بیتین بار۲، ۹، ۱۲ ارفروری ۲۰۰۲ء کونشر کیا گیا۔

سعودی فٹ بال میم کی تازہ کار کردگی پران کامضمون 'الاقت التھ میسش للاقویاء الما ذا' پیش نظر ہے۔[20]

#### ه دُاكثر عبد العزيز بن احمد سرحان

می بیر رنگ کالی مکرمه کے پرنیل بیں اور السندوة میں "مانی بصراحة" نام سے کالم لکھتے بیں ، غزوة بدر کی یاد میں ستر ورمضان کے شارہ میں کالم" بدس الکبری و حال المسلمین الیوم "عنوان سے قبط وارشائع ہوا[۲ ۲۲] ادھر عکاظ میں بھی تحریرین نظر آتی بیں، جہاں "هل حقا عشنا محصان و العید" مضمون کے ذریعے رمضان مبارک اور

عيد كے حقوق جانب توجه دلائی - [٢٧٧]

### • شيخ عبد الله بن عبد الرحمن جفري

عكاظ مين ان كاكالم" خللال" نام يجيتا ب، جس مين دوتحريري" الاعسال الكاملة للرواد" [ ٢٨٠] اور" الصديق العزيز الى نفسى " [ ٢٨١]عنوان سے شائع موئيں۔ ايك اور تحرير جده مين بإنى كى قلت بارے" عطشان يا صبايا" طبع موئى۔[ ٢٨٢]

ادهرالبلادين آپ كمضامين حجب بي، جهال ايك تحرير عن التربية و التعليم ، طبق الاصل عنوان عظيع مولى -[٢٨٣]

### • شيخ عبد الله بن عمر خياط

النبي و خلفاء ٢٥٠ مافيق المسافرشامل بين-[٢٨٣]

عكاظ مين آيكاكالم"مع الفجر"كم متقل نام عثالَع بورباع، جياك ع جرى سال كة غازى مناسبت سے ايك تحرير [ ٢٨٥] اور سعودى عرب ميں ۋاك كے عُنظام بارك البريد و الرسوم المفروضة "[٢٨٦] نيز مدينه منوره كوفات ياني وال الب كم تعلق "عزيز ضياء" [٢٨٨] كعلاوه "جائزة نايف للسنة النبوية" وغيره-[٢٨٨] عبدالله عرخياط كے چندمضامين كااردوتر جمهاردونيوز مين"رؤيت هلال"[٢٨٩]

ادر عدل وانصاف "[۲۹۰] وغيره عنوانات سے شاكع موا۔

محدث اعظم حجاز کو جب جامعه از ہرقا ہرہ نے پروفیسر کا اعز ازی لقب وسند پیش کی تو شُغرالله عرضاط نے اخبار میں ایک کالم کے دریعے اس پرمسرت کا ظہار کیا۔[۲۹۱]

شيخ سيد عبد الله فراج شريف

مكة كرمه كے بزرگ باشندہ مصنف مفكر و بلغ اسلام ۔ اقراع چینل نے اسلام آ داب وأفلاق اورتزكية نفس بارے ايك مفتروزه يروكرام "طريق المساكين" "نام عشروع كيا، بوہر جعرات کوعشاء کے بید پیش کیا جاتار ہا۔اس میں حجازِ مقدس کے مشہور نقشبندی پیرطریقت ومتعدد كتب كے مصنف ڈ اکٹر شیخ عمر بن عبدالله كامل اور شیخ عبدالله فراج شریف عبدلی متقل مہمان ہوتے اور دونوں باری باری متعلقہ موضوع برمخضر گفتگو کے ذریعے بروگرام کو آگے بڑھاتے۔اس میں چے جنوری ۲۰۰۱ء کا موضوع ''حقیقت توبہ' تھا، یہی قسط ۲۰ رابر مل کو ددبارہ نشری گئی اور ۲۰ رجنوری کے بروگرام میں ''حسن خلق' برگفتگوی گئی، جب کہ ۹ رفر وری کے طريق المساكين كاموضوع" شكر" تھا۔اس روز شيخ سيرعبدالله نے أقوال صوفيہ بھى بيان كيے۔ بی قط۲۲ رفروری کو پھر سے نشر کی گئی۔اس پروگرام کی خاصیت وانفرادیت بیتھی کہ ہر قسط کے فاته برمیز بان اورمهمان تینوں اجتماعی دعاما تکتے ،جس کی نمائندگی ڈاکٹر عمر کامل کیا کرتے۔ معلوم رب داكر عربن عبدالله كامل في "طريق المساكين" نام ايك كتاب

بھی تالیف کی ، جو ۲۰۰۳ء کو ۲۳۹ صفحات پرشائع ہوئی۔[۲۹۲]

محکوم عراق کے ٹیلی ویژن چینل''البحرۃ''نے ۱۵راپریل ۲۰۰۷ء کورات گئے اپنے پروگرام ''ساعۃ حرۃ''میں حالات حاضرہ پرایک مذاکرہ براہ راست پیش کیا، جس میں تین ماہرین نے شرکت کی ۔ شیخ عبداللہ فرہاج ان میں ایک تھے، جنھوں نے جدہ سٹوڈ یوسے گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ نے انتہا پیندی وفتہ تکفیر کی تر دیدو مذمت کی اور ان کے اسباب ذکر کیے۔ اس خمن میں بتایا کہ سعودی حکومت نے ملک کے تعلیمی نصاب کو اعتدال کی راہ پر ڈ النے اور دوسروں کے احر ام کی جانب لانے کے لیے کمیٹی قائم کردی ہے، جو کام شروع کرچکی ہے۔

فروری ۲۰۰۵ء کو جوعرب علماء ومشائخ سنی ثقافت مرکز کالی کٹ کے سالانہ جلسہ دستارِ فضیلت میں شرکت کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے ،ان میں بیددونوں اکابرین یعنی شیخ عمر کامل اور شیخ سیدعبداللہ فراج شریف شامل تھے۔

واضح رب آج كي الم مقدس مين شخ عبدالله فراج شريف نام كي دوملمي شخصيات إلى-

# • ڈاکٹر شیخ عبد الله بن مبشر طرازی

آپ کے والد شخ سید مبشر بن محد طرازی و اللہ (وفات ۱۳۹۷ه / ۱۹۵۱) ترکتان کے باشندہ واہم عالم تھاور ملک پردوی قضر کے بعد جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئ، جس کی پاداش میں قید کیے گئے۔ بعدازاں پھرے جہادی کاردوائیوں میں فعال رب، بالآخر ہجرت کر کے افغانستان آگئے، جہال سے پچھ عرصہ بعد مصر کی راہ کی اور قاہرہ میں قیام دوفات پائی۔ انھوں نے عربی، فارسی، ترکی زبانوں میں پچاس سے زائد کتب تصنیف کیس۔ عرب و عجم کی جامعات میں ان کے احوال و آثار پر کام جاری ہے۔ مولانا ضیاء الدین سیال کوئی ہماجر مدنی عظیم سے قاور کی سلسلہ میں خلافت یائی۔ [۲۹۳]

ان کے فرزند ڈاکٹر عبداللہ طرازی ۱۳۵۸ ہے ۱۹۳۸ء میں پیدا ہوئے اوراز ہر یونی ورشی میں تاہرہ یونی ورشی میں تعلیم پائی، پھران تینوں اور الجزائر یونی ورشی میں بدہ یونی ورشی میں جدہ یونی ورشی کے شعبدا دب سے وابستہ تھے۔ پر فیمرر ہے۔ محد ہے جازی وفات کے دنوں میں جدہ یونی ورشی کے شعبدا دب سے وابستہ تھے۔ ادب، مؤرخ ، محقق نیزع بی فاری، ترکی، انگریزی وار دو زبانوں کے ماہر ہیں۔ آپ نے تاریخ پاکتان کے مختلف بہلو پر عربی میں وس سے زائد کتب تصنیف کیں، جن میں بحض تاریخ پاکتان کے مختلف بہلو پر عربی میں وس سے زائد کتب تصنیف کیں، جن میں بحض الاہور سے شاکع ہوئیں۔ نیز ''مسوسوعة التأس بخ الاسلامية الاسلامية الاسلامية الاسلامية الاسلامية الاسلامية الاسلامية بلاد السند، و البنجاب (باکستان الحالیة) فی عهد العرب ''اس خطمی قدیم تاریخ پر المرد کے ۱۳۹۲ میں جو دوجلد کے ۱۹۸۷ صفحات پر جدہ سے شاکع ہوئی۔ [۲۹۴]

"المجلة العربية" بين تاريخ بإكتان باركان كاعر في مضمون "الفاتح محمد بن القاسم الثقفي، مؤسس اوّل دولة اسلامية في الهند" طبع موا-[٢٩٥]

#### • شیخ علی بن احمد ملا

۱۳۹۷ه کو مکہ مکر مہ میں پیدا ہوئے اور مسجد حرم کی کے صلقات دروس، مقالی مدارس اور جدہ وریاض میں تعلیم پائی، ام القرئی یونی ورشی سے بی اے کیا۔ آپ کے والد کہ میں چا ندی کے کاریگر و تا جر تھے، لہذا ابتدائے عمر سے اس پیشہ میں والد کے معاون ہوئے۔ ملاوہ ازیں آپ کے والد، دو چھا، دا داوانا نامسجد حرم کی میں مؤذن رہ چھے تھے۔ شخ علی ملاکے والد نے وفات پائی تو ان کی جگہ 1890 ہے کومؤذن تعینات کیے گئے۔ اس وقت مسجد حرم کی کے والد نین میں خوب صورت و بلند آ واز کے باعث سب سے اوّل ہیں۔ نیز عبد اللہ بن زبیر سکول کے کمر میں استاذر ہے، جہال سے چند برس قبل پنشن یا ہے ہوئے۔ قدیم و تاریخی اشیاء کمر کرمہ میں استاذر ہے، جہال سے چند برس قبل پنشن یا ہے ہوئے۔ قدیم و تاریخی اشیاء

جمع کرنے کے شیدائی ہیں، جن کے لیے گھر میں چھوٹا ساعجائب خانہ بنارکھاہے۔[۲۹۲]

العوبیة چینل پر رمضان کے ایام میں ایک دینی پروگرام' علی خطبی الرسول اللہ ایک نام سے پیش کیا جاتا رہا، جس میں ۱۲ رنومبر ۲۰۰۵ء کی شام ' حلقة الاذان ' عنوان سے معبد حرم کی و معبد نبوی میں اذان کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمد، شیخ علی طلا اور معبد نبوی میں اذان کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمد، شیخ علی طلا اور معبد نبوی میں اذان کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمد، شیخ علی طلا اور معبد نبوی کے مؤذ نبین شیخ عصام بخاری وشیخ عبد الرحمٰن خانجی نے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی نیز ان تینوں کی اذان کے نمونے سنائے گئے۔ آخر میں بتایا گیا کہ یہ پروگرام جلد ہی DVD پر بازار میں دست یا بہوگا۔

#### شيخ فواد بن عبد الحميد عنقاوي

تعلیم کمسل کی جب کہ ۱۹۳۰ء کو تعلقات عامہ پر لندن سے ڈپلومہ کیا۔ صحافی ، کہانی نولیں ،
تعلیم کمسل کی جب کہ ۱۹۵ء کو تعلقات عامہ پر لندن سے ڈپلومہ کیا۔ صحافی ، کہانی نولیں ،
کھیلوں سے خصوصی دل چہی ، سات سے ذا کد تصنیفات بیس لا ظل تحت الجبل ، ایام مبعثرة ، تراب و دماء شامل ہیں۔ وزارت اطلاعات اور وزارت تعلیم میں مختلف عہدوں پر فائز رہے تا آس کہ اول الذکر وزارت میں مشیر کے منصب سے پنشن یاب ہوئے ، پھر فائز رہے تا آس کہ اول الذکر وزارت میں مشیر کے منصب سے پنشن یاب ہوئے ، پھر ذاتی کاروباراور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ۔ پھو کے صدر سالہ ' تحریب شن سے وابست رہ کی کاروباراور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ۔ پھو کے صدر سالہ ' تحریب شن ، سے وابست رہ کی کاروباراور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ۔ پھو کے صدر سے جا کہ ۱۹۵ء کو شائع ہوا۔ السند و قسے بھی تعلق رہا ، جب کہ ۱۹۹۰ء کو کھیل سے متعلق خبروں پر مشمل اخبار ' السریب اضت ' جاری کیا ، جو ۱۹۲۳ء تک چھیتا رہا اور کھیل پر سعودی عرب سے جاری ہونے والا پہلا مستقل اخبار تھا۔ [۲۹۷]

ان دنول المدينة مين "صدى و مدى "عنوان على الم لكهة بي، جهال ايكتري "مداحظات مرمضان منوان عقط وارشائع موئى، جس مين رمضان مبارك كدوران معدرم كى مين مونى والى سركرميول كاجائزه ليا-[٢٩٨]

### شيخ فواد بن محمد عمر توفيق

آپ کے حالات وتعارف دست یابنہیں ہوسکا،لیکن ان کا خاندان حجازِ مقدی

بلدمل بحرمیں جانا جاتا ہے۔ شیخ فواد کے والد محد عرتوفیق (وفات ۱۹۹۳ء) کرمہ میں پیدا ہوئے اور دیاض میں وفات پائی۔ وہ مکہ کرمہ بنتی خانہ کے مدیر ، القری افرات وابسته ، البسلاد اخبار کے مکہ کرمہ وفتر کے مدیر ، شاعر ، مکہ کرمہ میں شاہی مشیر ، معودی وزیر مواصلات ، قائم مقام وزیر جج و اوقاف رہے۔ ان کی مطبوعہ تصنیفات مذاکرات مسافر ، طعہ حسین و الشیخان ، ایام فی المستشفی ، الذوجة و الصدیق بیں۔ ان گی شخصیت پرڈاکٹرز ہیر محمد میں و الشیخان ، ایام فی المستشفی ، الذوجة و الصديق بیں۔ ان گی شخصیت پرڈاکٹرز ہیر محمد کے استان کے موقعی العقل الکیر ، ، کھی ، جوشائع ہوئی۔ [۲۹۹]

ر مجال من مكة المكرمة كى تيسرى جلد پرفواد بن عمر توفيق نے تفتريم لكھى، جن عياں ہے كه آپ مكه مرمه كے سابق ميئز ہيں۔

#### شیخ ماجد بن مسعود کیرانوی

شخ محرسعید بن محرصدیق بن حکیم علی اکبر تشانید (وفات ۱۹۳۸ه/ ۱۹۳۸ء)
 صاحب تصانیف، مدرسه صولتیه کے دوسرے ناظم اعلیٰ -[۳۰۱]

في شيخ محمسليم بن محمسعيد بن محمصديق بن حكيم على اكبر (وفات ١٩٤٧هم/١٩٤٦)

صاحب تصانف ، مدرسہ کے تیسرے ناظم -[۳۰۲]

• شیخ محر مسعود بن محرسلیم بن محرسعید بن محر صدیق بن علی اکبر (وفات ۱۳۱۲ مر/۱۹۹۲ء) مدرسه صولتیه کے چوشے ناظم اعلی - [۳۰۳]

علیم شیخ محر نعیم بن محرسعید بن محرصد این بن حکیم علی اکبر (وفات ۱۳۸۲ه/۱۹۹۲)ء) صاحب تصانیف، ریڈ بوجدہ کے اردوشعبہ کے بانی رکن -[۳۰۴]

فیخ محد سعید بن محر نعیم بن محمد سعید بن محمد صدیق بن محیم علی اکبر (وفات ۹۰۱۱ه/۱۹۸۸ء)علماء مند نے گہرے روابط تھے۔[۳۰۵]

مدرمه صولتيه كي ويب سائث فعال ٢- [٣٠٢]

محدثِ اعظم حجاز شیخ سیدمحمد مالکی نے بھی مدرسہ صولتید میں تعلیم پائی[۷۰۳] اور وفات کے دنوں میں شیخ ماجد بن محمد سعود بن محمد سلیم بن محمد سعید بن محمد بی بن محمد ملی اکبر اس کے پانچویں ناظم اعلیٰ متھ۔[۳۰۸]

#### ه شیخ محمد احمد حسانی

۱۳.۲۸ می ۱۹۳۹ می ۱۹۳۹ و که کرمه میں پیدا ہوئے ، وہیں پرتعلیم پائی۔ ادیب وشاعر بھائی۔
مکہ کرمہ سے دابطہ کالم اسلامی کے شائع ہونے والے ہفت دوز واخبار 'اخباس العالم الاسلامی ''
کے ایڈ پیٹر دہ نیز رابطہ کے ہی شعبہ نشر واشاعت کے مدیر اور پھر خارجہ امور سے متعلق شعبہ کے مدیر در ہے۔ ایک دیوان 'س عشة الر ماد' 'اور دوسرا' الموعد و المساء' شائع ہو چے ہیں۔
متعددمقامی وعالمی کا نفرنسوں میں شریک ہوئے۔ [۳۰۹]

ان ونو س عکاظ میں 'علی خفیف' نام سے کالم کھتے ہیں، جس کے تحت ایک تحریر ''اساء ات قولیة و عملیة ایھما اشد وانکی ؟' چھی، جومغرب میں تو بین اسلام بارے جاری میم کے تعاقب میں ہے[۳۱۰] ایک اور تحریر ساعات العمل ''عنوان ہے ، جس کے ذریعے سعودی عرب میں کام کے اوقات کی پابندی پر زور دیا نیز مزدور سے حسن معاملہ کی ترغیب دی اوروقت سے زیادہ کام لینے کی حوصلہ مین کی [۱۳۱] ایک اور کالم

"و أنا مع الشيخ فيما قيل "عنوان سے چھيا-[سا]

محد حمانی کی چند تحریروں کا اردو ترجمہ اردو نیوز میں چھپا، جن کے عنوانات "تعلیمی ادارے اربیج" [۳۱۵]، "تفیہ شادیوں کے نتائج" [۳۱۵] اور "تا ربیع" آلاسی وغیرہ ہیں۔
"تا راقعبد امر" [۳۱۷] وغیرہ ہیں۔

#### ه داکثر محمد خضر بن محمد رشید عریف

الندوة وغيره شي كالم ومضامين حيدا موع و الدموع "كالورا في ورسي قابره فيزام القرئ كالورش كلم كرمه مين تعليم بائى، پهركيل فورنيا يونى ورشي امريكه على ١٩٨١ و ١٩٨٤ و ١٩٨٤ و ١٤ التوكيب اللغوى للخطاب العربي "عنوان سے تحقيق برايم فل اور لاس ا ينجلس يونى ورشي امريكه سے للخطاب العربي "عنوان سے تحقيق برايم فل اور لاس ا ينجلس يونى ورشي امريكه العربية لغير الناطقين بها"عنوان سے بي ان و في كى حجده يونى ورشي ميں پروفيسر، اديب وشاع، عالى ، نفوى ، تحقق ، عربى كے علاوه الكريزى ، فرخى ، بسيانوى وعبرانى زبانوں كے ماہر بيس مائى، نفوى ، تحقيق على مائى مين شعى كي مجموعة الشهوع و الدموع "كے علاوه" مقدمة فى مائى اللغة التطبيقى ، امريكا سرى للغاية "وغيره بين في الماروة او الدى بعاء، المدينة، الندوة وغيره بين الماروة وغيره بين الماروق ويور في وائكريزى افرار بين اور سعودى ريڈيو پرعر في وائكريزى وائكري

ملتبہ ترم کی بارے آپ کا ایک مضمون' تامریخ مکتبة الحدم المکی ''شاکع ہوا[ ۳۲۰]

ایک تریکا اردور جمہ' پاسبان کون ہے؟ ''عنوان سے چھپا، جس کے ذریعے سعودی عرب میں
ادارے بچوں جنھیں فقہی اصطلاح میں' لقیط'' کہاجا تا ہے، ان کی تکہداشت کرنے کے لیے
ادارے قائم کرنے کی ضرورت پر توجہ دلائی۔[۳۲۱]

### ه ڈاکٹر محمود حسن زینی

١٣٥٨ ه/١٩٣٩ ء كومكم مرمد ميں پيدا ہوئے اور ١٣٨٩ هكو برطانيے ہے لي انتج ڈى كى۔

پھرام القریٰ یونی ورشی مکہ مرمہ میں تدریس سے وابستہ ہوئے، جس دوران شریعت کالج کے رئیل، عربی زبان پر حقیق کرنے والے مرکز کے سربراہ، یونی ورشی کی طرف سے شائع ہونے والے متعدد درسائل کے چیف ایڈ پیٹر رہے نیز متعدد طلباء نے آپ کی گرانی میں پی ان گئی ڈی وغیرہ کے لیے تحقیق انجام دی۔ ادبی سرگرمیوں میں فعال، مکہ مکرمہ ثقافتی کلب کے بانی رکن نیز صحافت، ریڈ یو، ٹیلی ویژن پرزبان وقلم کے ذریعے ملم کی خدمت اوراندرون و بیرون ملک ادبی و ثقافتی موضوعات پر منعقد ہونے والی متعدد کا نفرنسوں میں شرکت کی ۔ چند تصنیفات ہیں۔ صحابی جیل حضرت کعب بن زئیر دائی ہے (وفات ۲۱ ھے/ ۲۲۵ء) کے نعتیہ تصیدہ بردہ میں شرکت کی ۔ چند تصنیفات ہیں۔

صحابی جلیل حضرت کعب بین زُمَیر طالفین (وفات ۲۷ه/ ۱۳۵۶ء) کے نعتیہ قصیدہ بردہ المعروف بہ بانت سعاد کی ایک شرح شخ ابوالبر کات عبدالرحمٰن بن کمال الدین انباری بغدادی میلید (وفات ۷۵۵هم ۱۸۱۱ء) نے لکھی تھی۔ ڈاکٹر محمود زینی نے اس شرح پر تحقیق انجام دی، پھر مکتبہ تُنہا مہ جدہ نے اس شرح قصیدہ البردۃ ''نام سے ۱۳۸۰ه کو ۱۳۸۸ رصفحات پرشائع کیا۔

و اكثر محووزينى كى ويكر مطبوعة تصانيف مين الحدركة الفكرية ضد الاسلام اور دريا السلام المرادر المراد المراد

### • شيخ هاشم جحدلي

آپ پیشیر محافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ شاعری سے لگاؤر کھتے ہیں۔عکاظیں ایک آزاد نظم''معلقة المدأة''عنوان سے تقریباً ایک عشرہ قبل شائع ہوئی۔[٣٢٣]

#### • شيخ صبرى الصبرى

ان کا کلام تجازی اخبارات کی زینت بنتار ہتا ہے۔رمضان مبارک کے آخرعشرہ میں اس مناسبت سے ایک نظم ''رباعیات رمضان' [۳۲۳] اور جج کے موقع پر''رباعیات بخ" طبع ہوئی۔[۳۲۵]

## و داكتر عبد الله بن محمد باشراحيل

٠٤١١ه/ ١٩٥١ء كومكه مرمه ميں بيدا ہوئے، مقامی مدارس اور پھر ١٩٧٥ء كوقابره

#### ا شيخ محمد كامل خجا

۱۳۹۱ه اورشعری مجوعه الماره میں پیدا ہوئے، وہیں پرتعلیم پائی۔انفرادی صحافت کے دورش عکاظ کے ایڈیٹر رہے۔ انھی ایام میں ملک کے مشرقی صوبہ کے شہرالاحساء سے ٹائی ہونے والے رسالہ الخلیج العربی ''کے ایڈیٹر ہوئے۔ بعدازاں وزارت اطلاعات کے میں نورہ وفتر میں سیرٹری رہے نیز ریڈ ہو پر ہفت روزہ اوئی پروگرام ''کاتب و کتاب'' لیارٹے رہے۔ مدید منورہ کے اوئی کلب نیز قاہرہ میں قائم اوباء کی عالمی شظیم کے رکن ہیں۔ ہارا در الدہ نادہ الاعلام الاسلامی فی ہارا در شعری مجموعہ الامل الغام بیں۔ المعدوم الاعلام الاسلامی فی ہارالانسان المثالی اورشعری مجموعہ الامل الغام بیں۔ [سام]

ان دنوں البلاد میں آپ کا کالم''السنافذة الحرة''نام سے شائع ہوتا ہے، جہال البار و القادم من الفضاء''عنوان سے چھی، جس میں سیلا تمث چینلو کے قریعے البار الفز و القادم من الفضاء''عنوان سے چھی، جس میں سیلا تمث چینلو کے قریعے الباد نیا کے ہرگھر پر ہونے والی ثقافتی فحاشی وسیاسی بلغار جانب توجہ ولائی اور اس کا مهاب کرنے کی ترغیب ولائی [ ۱۳۲۸ ] معلوم رہے موجودہ ایام میں فقط عربی ثیلی ویژن چینلو کی افداد ۲۲۵ سے ذاکہ ہے۔

### ا شیخ احمد بن محمد صلاح جمجوم

١٩٢٥ م/ ١٩٢٥ ء كوجده مين پيدا موت\_ مدرسه قلاح جده مين ابتدائي تعليم اور

1949ء کو قاہرہ یونی ورشی ہے تجارتی امور میں بی اے نیز 196 ء کو ہاورڈیونی ورشی امریکہ تو لیومہ کیا۔ پھر عرب بنک کی جدہ شاخ کے مینج ، محکمہ ذکا وق کے جزل مینج ، سینٹ فیکٹری جدہ کے چیئر مین، دو بارسعودی عرب کے وزیر تجارت، سعودی ائیر لائن کے سربراہ، جمج موثر کمپنی کے جزل مینج ، مختلف اوقات میں رہے۔ تجازِ مقدس کی اہم کاروباری و سابی شخصیت ہیں۔ جدہ ایونی ورش کے بانی رکن، جمعیة الحیدیة لتحفیظ القر آن الکریم جدہ کے سر پرست رکن، نیز المدید نة اخبار شائع کرنے والے ادارہ کے تین بارجزل مینج منتخب ہوئے تا آل کہ خود منتعفی ہوئے۔ تمام معروفیات کے ساتھ اخبارات میں دور حاضر کے مسائل پر بھی اظہار رائے کرتے ہیں [۲۲۹] جدہ میں حفظ قر آن مجید کے لیے فعال مسائل پر بھی اظہار رائے کرتے ہیں [۲۲۹] جدہ میں حفظ قر آن مجید کے لیے فعال مرائل پر بھی اظہار رائے کرتے ہیں [۲۲۹] جدہ میں حفظ قر آن مجید کے لیے فعال مذکورہ بالا تنظیم کے ماضی وحال پر ایک تحریر ' ہے۔ من اب ع صدوس الدعوۃ '

### • انجينيئر حارث بن محمد صالح با حارث

آپ کے حالات و تعارف دست یاب نہیں ، البتد ان کے والد محد صالح با حارث ملک کی مشہور شخصیت ہیں ، جو ۱۹۲۵ اور ۱۹۲۵ او کو کہ کر مہ میں پیدا ہوئے ، وہیں پر تعلیم پائی ، پھر مدرسہ فیصلیہ کہ کر مہ میں استاذ ہوئے ، بعداز ال سعودی و زارت خزانہ میں ملاز مت اختیار کی اور ترقی کرتے ہوئے و زیر خزانہ کے دفتر میں مدیر ہوئے ۔ مشہور تعمیر اتی کمپنی مؤسسة بن لادن کے بانی و مالک شخ محرعوض بن لادن نے وفات پائی تو اس کے سربراہ ہوئے ۔ و اکثر حالہ مُطبقانی کے ساتھ مل کر ۱۹۲۵ اور ۱۹۸۳ اور ۱۹۸۳ اور ۱۹۸۳ اور ۱۹۸۳ اور ۱۹۸۳ اور ۱۹۸۳ میں آرا مکو کے درمیان کر جیت و فروغ کے لیے جدہ میں بی ایک مرکز بنوایا سعودی حکومت اور تیل کمپنی آرا مکو کے درمیان ہونے والے ابتدائی مذاکرات میں شامل تھے ، بہی کمپنی آئی تک سعودی تیل نکال رہی ہے۔ مونے والے ابتدائی مذاکرات میں شامل تھے ، بہی کمپنی آئی تک کیائی گئی تیل پائی لائن کے علاوہ از میں سعودی عرب سے لبتان کی بندرگاہ صیدا تک بچھائی گئی تیل پائی لائن کے معاہدہ میں شریک تھے اور ۱۹۵۳ او کوسعودی عرب کے بادشاہ سعودی بن عبد العزیز آل سود معاہدہ میں شریک تھے اور ۱۹۵۳ او کوسعودی عرب کے بادشاہ سعودی بن عبد العزیز آل سود وفات ۱۳۸۸ میں شریک تھے الدخوریة الدخوریة الدخوریة

لتحفيظ القرآن الكريم جده اور يم محكم اوقاف جده كصدرر -[اسم]

#### شیخ سامی بن جعفر فقیه

مدیند منورہ میں علم و تجارت سے وابستہ نمایاں خاندان کے فرد، جو فقیہ کہلاتا ہے۔ آپ کے والدشخ جعفر بن ابراہیم فقیہ و اللہ (وفات الااله (۱۹۹۱ء) نے مجد نبوی کے باب رحت پر تجارتی بنیاد پر مکتبة الاخاء قائم کیا، جس کا دوسرانام مکتبة الفقیه تھا۔[۳۳۲]

محدث ججازی وفات پر مدینه منوره کے جس 'مؤسسة الاهلیة للادلاء''نامی ادارے نے تعزیت کا اشتہارا خبار میں دیا تھا، سامی بن جعفر فقیداس کے سیرٹری جزل ہیں۔

الأدلاء سے مراور پینمورہ کے وہ باشندے ہیں، جوآ ٹارنبویہ کا اکن ووجود بارے
وسع معلومات رکھتے ہیں اور وہاں حاضر ہونے والے مسلمانانِ عالم کی روضة اقد س پر حاضری و
ملام نیز دیگر آ ٹار، جبلِ اُحد، غزوہ خندق، تاریخی مساجد و کنوئیں، قبرستان بقیع کے
اہم مزارات کی زیارت میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ابتدائی صدیوں میں اہل مدینہ میزبان
اور رسول اللہ سٹھ ایکھ کے ہمائے ہونے کے جذب سے مدینہ منورہ وار دہونے والے زائرین کو
پیندات رضا کارانہ طور پر اور اجر واتو اب کی غرض سے مہیا کرتے تھے، جول جول اسلام
پیلا گیااور زائرین کی مدینہ منورہ آمد وحاضری میں اضافہ ہوا، بیگل ورہنمائی ایک پیشری شکل
افتیار کر گیا، چناں چہ کھی خاندان صدیوں سے نسل در نسل اسے اپنائے ہوئے ہیں۔
موجودہ دور میں اسے تجارتی شعبہ کی حقیت دے کرایک مرکزی ادارہ 'مؤسسة الاہ لیۃ
للادلاء ''کے تحت کیا گیا ہے۔ اب بہی ادلاء حضرات، زائرین مدینہ منورہ کی آمدواستقبال،
دہائش در گرضروری ہولیات کا ہندوب اور واپسی کے انظامات کرنے کے ذمددار ہیں۔ [۳۳۳]

مدینه منوره میں بیر خدمات انجام دینے والے "ادلاء" اور مکه مکرمه میں "مطوّف" کہلاتے ہیں جنھیں پاک وہندگی اصطلاح میں "معلّم " کہتے ہیں۔

مکہ مرمہ میں اس شعبہ کومنظم و فعال بنانے کے لیے اسلامی و نیا کی جغرافیائی ترتیب کے انتہارے اس نوع کے جاریانچ مرکزی اداروں میں تقلیم کیا گیا ،جن میں عرب دنیا کے

اج كى خدمت ورجنمائى كے ليے قائم اداره كانام "مؤسسة مطوّفى حجاج الدول العربية" ، - داس كى جانب سے بھى محدث جازكى وفات برتعزيت كا اشتہارديا كيا۔

### • انجينيئر عبد العزيز حنفي

جمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکرید جده کے صدر ہیں۔ یہ ظیم ۱۳۹۱ ہوہ جده کی چندتا جروسا جی شخصیات نے قائم کی آگے چل کر حکومت بھی معاون ہوئی اب جده اوراس کے گردونواح کے ہیں ہے زائد چھوٹے شہرود یہات کی سیٹروں مساجد ہیں اس کے زیرا ہتمام حفظ قرآن مجید کے شعبے قائم ہیں، جہاں ہیں برس کے عرصہ ہیں ۱۲۲۰ طلباء و طالبات نے قرآن مجید حفظ کیا [۳۳۳] اور ۱۳۲۵ اھے کے ماور مضان مبارک ہیں اس کے طالبات نے قرآن مجید حفظ کیا [۳۳۳] اور ۱۳۵۵ ھے ماور مضان مبارک ہیں اس کے ۱۳۳۵

### • شیخ احمد زکی بن حسن یمانی

آپ کے والد اور دو چھانیز دادامحرم مکہ کرمہ کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، جن کے اساء گرامی میہ ہیں:

- شُخ محرسعید بن محریمانی میلید (وفات ۱۳۵۳ه/۱۹۳۹ء) شالی یمن کے مقام

   اخسلید دی میں پیدا ہوئے اور ۱۲۹۳ه کو مکہ مکر مہ چجرت کی ، وہیں پروفات پائی۔

   مسجد حرم میں شوافع کے امام ، شاعر ، زاہد وعابد [۳۳۳]
- شخ محمرصالح بن محرسعید بمانی مینید (وفات ۱۳۸۳ه ۱۹۷۵) مجدحرم میں مدری،
   سعودی مجلس شوری کے رکن ، انڈ و نیشیا میں تبلیغی خدمات ہیں۔[۲۳۷]

اور شخ اجرزی بن حسن بن محرسعید یمانی ۱۹۳۹ه/۱۹۳۰ و کد کرمه میں پیدا ہوئے،
امریکہ سے قانون کے موضوع پرایم فل کیا، پھر ۱۹۲۲ء سے ۱۹۸۲ء تک تقریباً رابع صدی
سودی عرب کے وزیرِ پیڑول رہے، تا آل کہ خود مستعفی ہوئے۔ تیل کی پیداوار وقیمت نیز
متعلقہ معاملات پر نظر رکھنے والی عالمی شظیم او پیک (OPEC) کے بانی رکن [۴۳۰]
اس سے تعلق کے موضوع پر لندن میں مقیم امریکی مصنف جیئری رابنسن نے انگریزی میں
سفیم کاب ۱۹۸۸ء میں تصنیف کی، جس کاعربی ترجمہ عجلتون لبنان سے 'الیسانسی۔
القصة من الداخل''نام سے شائع ہوا۔

وزارت سے الگ ہونے کے بعد ایک اشاعتی ادارہ "مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی" قائم کیا، جس کا صدر دفتر لندن میں ہے۔ بیمکہ مرمہ و مدینة منورہ کی تاریخ و دیگر تحقیق موضوعات پراہم کتب شائع کر دہاہے۔

علاوه ازين خود بهي اولي وتخفيق سرگرميون مين مصروف بين \_ اشخاره فروري 1990ء بده كي شام "صالون ابو العلاء الادبى" كزيرا بهتمام مكم مرمد كي محلد رصف كايك تفريحي بال بين آپ كاليكي "السياسة الدولية قبل الاسلام و دوس مكة المكرمة في التجابية"عنوان سے طحقا-[٣٢٠]

شخ احرزی بیانی کا حال ہی میں ایک طویل انٹرویوال جزیرۃ چینل نے نشرکیا، جو لان کے نواح میں واقع آپ کے تاریخی گھر میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں بتایا کہ تجازِ مقد سی میں میں حدوی حکومت قائم ہونے کے ایام میں جان و مال کے خوف سے میر بے داداو خاندان کے دیگر بزرگ مکہ مرمہ سے انڈ و نمیشا ہجرت کر گئے تھے، بعدازاں واپس آئے۔ میری والدہ حافظ قرآن تھیں اور انھوں نے ایک سوئین برس عمر یائی اور میں ان کی آخری اولا دہوں۔ مزید بتایا کہ میں نے مکہ مرمہ کے علاوہ قاہرہ یونی ورشی واز ہر یونی ورشی نیزیورپ وامریکہ میں نعلیم یائی۔ قیام قاہرہ کے دوران اشتراکیوں سے میل جول بڑھایا اور ان کے افکار و نظریات برآگاہی حاصل کی، پھراخوان المسلمون کی متعدد شخصیات سے تعلق استوار کیا اور ان کے افکار و نظریات برآگاہی حاصل کی، پھراخوان المسلمون کی متعدد شخصیات سے تعلق استوار کیا اور

ان کی منج کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ نیز مصر کی دیگر سیاسی جماعتوں اور اہم شخصیات ڈاکٹر طرحسین [۳۴۴] دغیرہ کے افکار کو جانچا، لیکن کسی بھی مرحلہ پر وہاں کی اشتر اکی جماعت یا اخوان المسلمون کی رکنیت اختیار نہیں گی۔ قاہرہ کے میرے اساتذہ میں شیخ عبد الوہاب خلاف وشاللہ [۳۴۳] بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

قاہرہ یونی ورشی نے گزشتہ برس میرے اعزاز میں ایک مستقل تقریب منعقدی۔ قبل ازیں یورپ وامریکہ ومشرق وسطی کی متعدد جامعات نے جھے پی ای ڈی کی اعزازی اسناد عطاکیس لیکن قاہرہ یونی ورشی کی بی تقریب میرے لیے ان سب سے بڑھ کر ہے۔

شخاص ذکی بیانی نے الجزیرة کے اس انٹرویو پیس تیل کی سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے کہا،
عرب اس حال میں نہیں کہ تیل کو بطور ہتھیا راستعال کرسکیں، اگر تیل پیدا کرنے والے
کسی عرب ملک نے پیداوار کم کرنے کے اقد امات اٹھائے تو جوابا اسے امریکہ وغیرہ کی
طرف سے حصار کا سامنا کرنا ہوگا، جس طرح لیبیاو عراق کے ساتھ ہوا اور اب ایران ہدف ہے۔
انٹرویو کے آغاز میں شخ احمدز کی بیانی نے واضح کیا کہ گفتگو کے دوران بعض موضوعات
زیر بیان آئیں گے، جن کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کروں گا۔ جس کا ناظرین کو
سیمطلب نہیں لینا چاہے کہ میں جزب اختلاف یا کسی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں، بلکہ
میری تنقید ورائے کی حیثیت تھیجت کی ہی ہوگی۔ لہذا سامعین کو مخالفت وتھیجت کے درمیان
میری تنقید ورائے کی حیثیت تھیجت کی ہی ہوگی۔ لہذا سامعین کو مخالفت وتھیجت کے درمیان

پھرکہا،میلا دالنبی طرفی کے جشن اورغزوہ اُحدوغیرہ ایام کی یادمنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اسلام سے متعلق ان واقعات کی مناسبت سے جمع ہونا ضروری ہے، تا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے تعلق تازہ واجا گر ہوتار ہے۔

اس بات پرافسوں کا اظہار کیا کہ مکہ مرمہ میں وہ گھر جہاں رسول اللہ ملٹھ آئی ہے نے کئی عشرے زندگی بسرکی، اسے منہدم کردیا گیا ہے۔ اس گھرہے متعلق کئی تصاویر و تاریخی آ فارمیرے پاس محفوظ ہیں، جن میں چکی کا پاٹ بطور خاص قابل ذکر ہے، جس پرسیدہ فاطمہ زہراء ڈھا چھا

اناتارکیا کرتی تھیں۔ شخ احمدز کی بمانی نے مزید کہا، سعودی عرب میں اظہار رائے کی آزادی ب سے بردا مسئلہ ہے، جودی جانی جا ہے، نیز بعض حدود وقیود کا اٹھایا جانا اور اسلامی آثار کی افاظت وبقایر توجہ کی ضرورت ہے۔

احدزگی یمانی ایک منجھ ہوئے عالمی سیاست دان، بین الاقوامی حلقہ احباب کے حامل، ابر توانین، شاغر، مصنف، ماوری زبان کے علاوہ انگریزی و فریج کے ماہر، سعودی برایم یونی ورشی کے بانی رکن، صوفیہ کرام کے معتقد وغیرہ اوصاف رکھتے ہیں۔

ان دنوں لندن کے نواح میں واقع اپ وسیع وعریض گھر میں مقیم ہیں، جوانگلینڈ کے ان دنوں لندن کے نواح میں واقع اپ وسیع وعریض گھر میں مقیم ہیں، جوانگلینڈ کے بائی فائدان کا ایک قدیم کل تھا، جے چندعشر فیل زر کیٹر کے موض خرید کرم مت وخر مین کرائی۔
یکی رطانیہ کی اہم تاریخی عمارات میں سے ہادراردگر دکا علاقہ اسی کے نام سے مشہور ہے۔
آپ کی تصنیفات میں الاس ھاب، الاسلام و الدر أة شائع ہوئیں۔ ان میں اقراللذکر رہنت گردی کے موضوع پر اور دوسری اسلام میں عورت کے حقوق پر ہے۔ ان دنوں مکہ کرمہ و رہنت گردی کے موضوع پر اور دوسری اسلام میں عورت کے حقوق پر ہے۔ ان دنوں مکہ کرمہ و بردفیر ڈاکٹر عباس طاش کندی کی تگر انی میں اسلامی نظام کا عموی تعارف و ہیئت بیان کی گئی ہے نیز رہ فیل تا العصر " ہے، جس میں اسلامی نظام کا عموی تعارف و ہیئت بیان کی گئی ہے نیز دگر مرقبہ نظام بالحضوص اشتر اکی اور سرمایہ واری نظام سے مواز نہ کرنے کے بعد اسلام کو موجودہ و ہر دور کے نقاضوں کے عین مطابق قر ار دیا [۳۲۵] ان اعمال کے علاوہ آپ کی درب مائٹ بھی موجود ہے۔ [۳۲۹]

سعودی عرب کے سابق وزیر پٹرولیم احمدزی یمانی کی دو بیٹیاں علم سے وابستہ اور راؤں پی ای ڈی بیں۔ ان بیں ایک ڈاکٹری یمانی بیں، جن کی تصنیف 'مهد الاسلام ، السلام ، السلام ، السلام و السعی نحو هویة عربیة 'کندن سے شائع ہوئی ۔الجزیرة چینل نے کتر السعی نحو هویة عربیة 'کندن سے شائع ہوئی ۔الجزیرة چینل نے کتر السعی نحو هویة عربیة 'کندن سے شائع ہوئی ۔الجزیرة چینل نے کتر السعی نحو هویة عربیة 'کندن سے شائع ہوئی ۔الجزیرة جینل نے السمال سنت و جماعت اور صوفیہ کے السند و جماعت اور صوفیہ کے اللہ سنت و جماعت اور صوفیہ کے باشندوں ، جو ان کے بقول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے اللہ سنت اللہ سنت و جماعت اور صوفیہ کے اللہ سنت و جماعت اور صوفیہ کے اللہ کے

معتقدات پر ہیں، انھیں زہبی وفکری آزادی دی جائے،اس پہلو پرزوردیا۔

اس کتاب کے مندرجات وہابیہ کے لیے کہاں قابلِ برداشت تھ، چناں چہ ان کے خلاف مہم چلائی۔ اس من میں ام القرئ یونی ورشی کے پروفیسرڈ اکٹر شریف ماتم بن عارف عونی جو تجازی باشندے ہیں، انھیں آگے لایا گیا، جنھوں نے وہابیہ کی ترجمانی میں اخبار کے پورے سخہ کامضمون کھا، جے تجازی اخبارات کی بجائے خطنجد کے اخبار میں جگر لی، انسوف جو الدینی، فی الرد علی دعوة می یمانی لاِس جاع التصوف بلحجان و التسامح الدینی، فی الرد علی دعوة می یمانی لاِس جاع التصوف للحجانی "کے جلی عنوان سے شائع کیا گیا۔ [ سے ا

### • ڈاکٹر ابوبکر احمد باقادر

• ١٣٥٥ه او ١٩٥٠ و ١٩٥٥ و كوكم كرمه مين بيدا موك اور ١٣٩٩ و كوامر يكه ي التي وي التي وي كان كان المحرجدة بونى ورشى مين بروفيسر موت اوب وثقافت اور معاشرتى علوم سے كرالگاؤ ب على الدر الله الله مطبوعة تفنيفات وتراجم مين علم الاجتماع و الاسلام اور الاسلام من وجهة نظر علم الاناسة شامل بين -[٣٢٨]

اقداء ثیلی ویژن کے پروگرام البینة می آئے اور الجد و الهزل فی قضایا الامة الاسلامیة "کے عنوان سے امت اسلامیکودر پیش عالمی مسائل برگفتگوی \_

محدث اعظم کی وفات کے دنوں میں سعودی وزیرِ جج کے مشیر تھے، بعد ازاں وزارت اطلاعات وثقافت کے اعلیٰ نمائندہ بنائے گئے۔

### • شيخ سيد ابوبكر بن صالح شطا

آپ کا تعارف دست یا بنیل ہوسکا ، فظ اثنامعلوم ہے کہ سعودی مجلسِ شوری کے رکن اور پھر چیئر مین رہے ، کیکن شطاخاندان ، جس کے آپ فرد ہیں ، مکہ مرمہ کامشہور علمی وسیای محرانہ ہے ، اس کے اہم افراد کے نام یہ ہیں :

شیخ سید محمدزین العابدین بن محمود شطاد میاطی از ہری عرضیا العابدین بن محمود شطاد میاطی از ہری عرضیات العاب العابدین العابدین العاب العابدین العابدین

شافعی عالم، درس مجدحم-[۱۳۴۹]

ا شخ عثمان بن محمرزين العابدين شطا (وفات ١٢٩٥هم/١٨٥٩) حافظ كتاب الله، امام وخطيب ومدرس مسجد حرم، صاحب تصنيف [٣٥٠]

تخ ابو بكر بن محمرزين العابدين شطا (وفات ۱۳۱ه/۱۸۹۳ء) حافظ قرآن كريم، قارى مفسر، فقيه شافعى، مدرس معجد حرم، متعدد تقنيفات بين، صاحب اعانة الطالبين - [۳۵۱]

> فی شخ عمر بن محمدزین العابدین شطا (وفات ۱۳۳۱ه/۱۹۱۹ء) مدرس مجدحرم - [۳۵۲]

شخ احمد بن ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (وفات ١٩١٣هم ١٩١٩ء) مدرس مجدح م-[٣٥٣]

> فی شیخ حسین بن ابو بکر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۳۵۵ه/۱۹۳۷ء) مدرس مسجد حرم \_[۳۵۳]

شخ صالح بن ابو بکر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۹۳۹ه/۱۹۳۹ء) امام نماز تر اوت کو مدرس مبحد حرم بسعودی مجلس شوری کے وائس چیئر مین ، اہل نجد کے معتمد خاص وشاہی مشیر۔[۳۵۵]

• شخ ہاشم بن عبداللہ بن عمر بن محمدزین العابدین شطا (وفات ۱۳۸۰ه/۱۹۹۱ء) مدرس مجدحرم ومدرسه صولاتیه -[۳۵۷]

فی شخ احمد بن صالح بن ابو بکر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۳۹۲ه/۱۹۷۱ء) سعودی عرب کے وزیرِ تجارت \_[۳۵۷]

فی شیخ محود بن صالح بن ابو بکر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۹۸۳هم ۱۹۸۳) ه مجلس شوری کے رکن \_[۳۵۸]

• واكثر في محد بن احمد بن ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (ولا دت ١٣٢٥ في ١٩٠٧)

عالم ،ادیب،۱۹۳۲ء کوقاہرہ سے پی ایج ڈی کی سعودی ریڈ ہو کے مینجر۔[۳۵۹]
شیخ محرسعید بن عثمان بن محرزین العابدین شطا

امام وخطيب مجرح م احب تصنيف - [٣٧٠]

بریگیڈیرریٹائرڈابراہیم بن ہاشم بن عبداللہ بن عمر بن محدزین العابدین شطا

 (ولادت ۱۳۲۵ه/۱۹۲۷ء) اویب وشاعر۔[۳۲۱]

## ه ڈاکٹر حامد بن محمد هرسانی

تقریباً ۱۹۲۲ه ای ۱۹۲۱ء کو مکه مرمه میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ فلاح مکہ مرمه میں تعلیم کے دوران محدثِ جاز کے والدگرامی کے شاگر دہوئے۔ بعدازاں قاہرہ یونی ورٹی ہے طب میں ڈاکٹریٹ کی۔ السندوۃ شائع کرنے والے ادارہ کے رکن [۳۲۲] اور پھر ملک کے وزیر صحت رہے۔

محدث اعظم حجاز كوالد برمضمون لكها، جو"صفحات مشرقة" مين شامل ب-[٣١٣]

## دُاكِتْر عبد الله عمر نصيف

الاسلامی الاسلامی بیدا ہوئے اور ۱۹۲۳ اور یاض یونی ورشی سے جیالو جی بیل الے کیا، پھر اس بیل استاذ تعینات کیے گئے۔ ۱۹۲۱ء کولیڈز یونی ورشی انگلینڈ سے جیالو جی بیل اس بی پی ان کی ڈی کی۔ ۱۹۷۳ء کورابطہ عالم اسلامی کے جزل سیکرٹری بنائے گئے اور تقریباً دو تقریبات پی ان کی ڈی کی۔ ۱۹۷۳ء کورابطہ عالم اسلامی کے جزل سیکرٹری بنائے گئے اور تقریباً دو تقریبات پر فائز رہے۔ بعداز ال سعودی مجلس شوری کے وائس چیئر بین ہوئے۔
المندوة العالمية لله شباب الاسلامی ریاض کے دکن نیز پاکتان سمیت متعدد ممالک کی جامعات کے بورڈ آف ڈائر بیکٹر کے رکن بیں۔ مختلف موضوعات بالخصوص جیالو جی پر عربی وائگریزی بیس وس سے زائد تھنیفات بیں، جن بیس الاسلام و الشیب و عید المعلم و الشیب و عید المعلم و الشریعة و التعلیم شامل بیں [۳۲۳] خدمت اسلام کی بنیاد پر ۱۹۹۰ء بیس شاہ فیصل عالمی ایوارڈ سے نوازے گئے۔ جدہ کا تصیف خاندان شہر کا سب سے اہم سیاسی گھر انداور حکومت کا معتذ ومعاون چلاآ رہا ہے۔

#### شيخ الأزهر ڈاکٹر شيخ سيد محمد طنطاوي

۱۹۲۸ء کومصریس پیدا ہوئے اور "بنو اسرائیل فی القرآن و السنة "عنوان سے مقال اللہ بی القرآن و السنة "عنوان سے مقال اللہ بی ایک ڈی کی۔ پھر ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۳ء تک ملک کے مفتی اعظم تعینات رہا اور ۱۹۹۳ء سے ۱۹۹۳ء سے ۱۹۹۳ء سے الاز ہر کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔[۳۲۵]

جامعهاز بری طرف سے شائع بونے والے ماہ نامه الاز بر [٣٦٧] نے رہے الاقل الاس جامعهاز بری طرف سے شائع بونے والے ماہ نامه الاز بر طبطاوی الله ، مطابق جولائی ۱۹۹۸ء کوجشن میلا والنبی مشائل کی مناسبت سے شیخ الاز بر طبطاوی کا تعنیف 'السر حمة المهداة محمد مشائل محمد من المشائل ' ۴ مارصفحات پرالگ طبع کرا کے رسالہ کے برخریدارکواس شارہ کے ساتھ بطور بدیہ پیش کی۔

۱۱ راگست ۵۰۰۵ ء کومصر کے سیاحتی شهرشرم الشیخ میں اقسے داء ٹیلی ویژن چینل کی اللہ کے ذریرا ہتمام جو عالمی کا نفرنس'' فقد اسلامی اور دہشت گردی'' نام سے منعقد ہوئی، اللہ نظاب فرمایا۔

۲۳ رخیر ۲۰۰۵ و گئے الاز ہر ططاوی نے مصر کے دقع لیة علاقہ کے گاؤں بطرہ کی الاز ہر ططاوی نے مصر کے دقع لیہ علاقہ کے مصر کا مثالی گاؤں الدیا گیا، اس مناسبت سے آج یہاں تقریب منعقد ہوئی، جس میں علاقہ کے مشزوغیرہ لاردیا گیا، اس مناسبت سے آج یہاں تقریب منعقد ہوئی، جس میں علاقہ کے مشزوغیرہ لائے۔ آپ نے ''دنقمیر مساجد اور نماز کا اہتمام'' موضوع پر خطبہ دیا، جے مصر کے لائی ایم نیلی ویژن چین المصدیة نے براور است نشر کیا۔ یہ سجد وسیع وعریض اور کا فیرشدہ نیز ہرے رنگ کے بوٹے گنبدسے آراستہ نظر آئی، جس کے پہلو میں اگر نہوئی سے مشابہ منارتھا۔

مراکش کے بادشاہ سیدسن دوم، جوخود بھی عالم دین تھے، انھوں نے طرح ڈالی تھی کہرسال ماور مضان مبارک میں پوری اسلامی دنیا کے اکابر علاء کرام کواپنے ہاں مدعوکرتے، باررشام کل کے اندرور بارمنعقد کیا کرتے، جس میں بادشاہ وشتم ادگان، اطلی عہد بداران، المالٹران، سفراء موجود ہوتے۔ تب مہمان علاء میں سے کوئی ایک طے شدہ اسلامی موضوع پر درس دیا کرتے۔اس شاہی اجتماع کو''الدس وس الحسنیة ''کانام دیا گیا اور فرکورہ بادشاہ کی وفات کے بعدان کے فرزندومراکش کے موجودہ بادشاہ محمد ششم نے اس مبارک سلسلہ کو جاری رکھا۔ چناں چہ ۵۰۰۷ء کے ماہِ رمضان میں عالم اسلامی سے جوعلماء مرعو کے گئے ان میں شیخ الاز ہر طنطاوی بھی شامل تھے۔

آپ نے ااراکوبر۵۰۰ ء کی شام مراکش کے شاہ کی میں خطاب کیا، جے وہاں کے المعذربیة شیلی ویژن چینل نے براوراست نشر کیا۔ آپ بھاری بحرکم کری پر براجمان تھاور بادشاہ سمیت تمام حاضرین زمین پرمؤدب بیٹے یہ خطاب ساعت کررہے تھے۔ آخر میں بادشاہ نے خوداجما عی دعا کی۔ بادشاہ نے خوداجما عی دعا کی۔

یا در ہے محدثِ اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی عظیم میں الدس وس الحسنیة ش مرعوکیے جاتے رہے۔

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے دور کنی وفد مولانا وجاہت رسول قادری و مولانا محمد علیہ مشرف قادری نے ۲۰۰۰ء کو قاہرہ کا دورہ کیا توشیخ الاز ہر طعطاوی سے ملاقات و تبادلہ خیالات کیا۔[۳۲۷]

### • ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی

۱۳۵۹ه/۱۳۵۹ء کو مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ فلاح مکہ مرمہ سے ایف اے،
پھرریاض ہوئی ورشی سے بی اے اورام کیہ میں ارضیات واقتصادیات کے موضوعات پر
ایم اے و پی ای ڈی کی۔ آپ کے مقالہ ڈاکٹریٹ کاعنوان 'الجیولوجیا الاقتصادیة و
اقتصادیات المعنادن فی المعلکة العربیة السعودیة ''ہے۔علاوہ ازیں امریکہ تا الونی ورشی ایڈ منسٹریشن میں ڈیلومہ کیا، پھرریاض یونی ورشی کے سائنس کالج میں لیکچرار ہوئے
تا آل کہ جدہ ہوئی ورشی کے واکس چائسلر بنائے گئے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ منصب
سنجالنے والے دوسرے فرد تھے [۳۱۸] پھر ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۳ء تک سعودی عرب کے
وزیراطلاعات رہے۔ ماہر اقتصادیات وارضیات، ادیب، مبلغ ومفکر اسلام، ساجی کاری،

اجر، مقرر، عربی وانگریزی میں متعدد مضامین و کتب کے مصنف اور اسلامی دنیا کی طرر شخصیات میں سے ہیں۔

آپ نے تصنیف و تالیف کا آغاز اقتصادی و سائنسی موضوعات سے کیا، پھر الای افسانے واصلاحی کہانیاں لکھنے گے، بالآخر اسلامی موضوعات کی جانب توجہ ہوئی۔ اب پھیں سے زائد تصنیفات ہیں۔ پہلی کتاب اوساا صیس ریاض اوئی ورشی نے شائع کی، استقبل السفودیة "ہے۔ بیکانام" مستقبل السفروقة المعدنیة فی المملکة العربیة السعودیة "ہے۔ النظشری کی حقیقت پر"الاطباق الطائر حقیقة اُم خیال"، وم دارستارہ بارے النظشری کی حقیقت پر"الاطباق الطائر حقیقة اُم خیال"، وم دارستارہ بارے دراعاهالی "کتبشائع ہوئیں اور امر اُق فی الظلال، جو اح البحر، فتاة من حائل، البدالسفلی نامی مطبوع تصنیفات افساندو کہانی کے مجموعہ ہیں۔

الملائي كتب من علموا اولاد كم ذكر الله، بأبي أنت و أُمِّي يا مرسول الله مُولِيَّةُم، علمو اولاد كم محبة اهل بيت مرسول الله مُولِيَّةُم، علمو اولاد كم محبة اهل بيت مرسول الله مُولِيَّةُم، علمو اولاد كم محبة اهل بيت مرسول الله مُولِيَّةُم، انها فاطمة الزهراء والله على الله مُولِيَّةُم، انها فاطمة الزهراء والله على الله مُولِيَّةُم، انها فاطمة الزهراء والله على الله على ا

ڈاکٹر مجرعبدہ بمانی کے والد شخ عبداللہ عبدہ بمانی عنالہ خاہدہ عابد نیز مکہ کرمہ کی اللہ فضیت ہے، انھوں نے جمعرات، چھشوال ۱۳۲۰ھ، مطابق ۱۳۳؍ جنوری ۱۳۰۰ء کو کہر میں وفات پائی [۴۳۰]، تو اس دور کے ولی عہد شنر ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود پر ثانی فاندان کے متعدد ذمہ داران نے بذریعہ فون آپ سے تعزیت کی ، جب کہ مشر جدہ فزادہ شعل بن ماجد بن عبدالعزیز آل سعود گھر آئے اور مجلس شوری کے وائس چیئر مین فزادہ شعل بن ماجد بن عبدالعزیز آل سعود گھر آئے اور مجلس شوری کے وائس چیئر مین فزادہ شعل بن ماجد بن عبدالعزیز آل سعود گھر آئے اور مجلس شوری کے وائس چیئر مین فزادہ شعبی اللہ شعبی و فیرہ نے تعزیت کی واس محدرم می و معجد نبوی امور کے نگرانِ اعلیٰ وامام و خطیب مسجد حرم فن میرہ اللہ شعبی وفات کی خرجلی قلم سے چوتھائی صفحہ پر فائع کی استہار سے بیات المان المعربی المنازی کی استہار سے بیات المنازی کی استہار سے بیات اخبار شائع کرنے والے ادارہ نے پور سے شعبی کا تعزیتی اشتہار

دیا [۳۷۳]دائه البرکة نمینی کے چیئر مین نیز اس سے وابستہ جملہ کارکنان کی طرف سے چوتھائی صفحہ کا تعزیتی اشتہار دیا گیا۔[۴۷۳]

مرکاری مناصب کوخیر باد کہنے کے بعد ڈاکٹر محمدہ برانی تین شعبوں تجارت، ساجی فدمات اور اسلامی تعلیمات کی جملہ ذرائع ہے تبلیغ واشاعت میں فعال ہوئے اور بیا عمال آج تک جاری جیں۔ مکہ محرمہ کے علاوہ جدہ شہر میں گھروا قع ہے اور آپ کی سرگرمیاں بطور خاص ان دونوں مقامات تک پھیلی ہوئی جیں۔

قرآنِ مجيد كي خدمت كے ليے جدہ ميں ٢١٩١ء سے قائم ساجی تنظیم ''جب سعة النحيوية لتحفيظ القرآن الكريم ''كؤاكٹر محمود ميانی صدرر ہے نيزاہم معاونين ميں سے ہيں۔اس كے قيام كے اغراض ومقاصد ميں لوگوں كو تجويد وحفظ قرآن كريم كا رغبت دينا،اس كے ليے مدارس كا قيام ،مساجد وسكول ميں تعليم كا اہتمام ،ائمہ ومؤذنين كى تربيت ، انعامى مقابلوں كا انعقاد ، جيلوں ميں تعليم قرآن كا انتظام شامل ہيں۔ابتدائى ہيں برسوں ميں انعامى مقابلوں كا انعقاد ، جيلوں ميں تعليم قرآن كا انتظام شامل ہيں۔ابتدائى ہيں برسوں ميں استنظيم نے ١٩٢ رمليين ريال خرج كيے۔[٣٥٥]

حافظ برادران نے اپنے والدو پچپا کی یاد میں قرآنِ مجید حفظ وتجوید کے لیے جس انعامی مقابلہ کا اجراء کیا اور اس میں اوّل آنے والے طلباء کو 'علی عثمان حافظ ابوارڈ'' چش کیے جاتے ہیں، اس کی چوتھی سالانہ تقریب فروری ۱۹۹۸ء کوجدہ میں ہوئی، جس میں ڈاکٹر محرعبدہ بیانی مہمانِ خصوصی تھے۔[۲۷۲]

اقسواء شیلی ویژن چینل پرڈ اکٹر محمده یمانی کی تقاریر پرٹنی ایک عربی پروگرام "الکلمة الطیبة"عرصہ سے نشر مور ہاہے۔اس میں امارچ ۵۰۰۷ء بروز ہفتہ، بعد ظهر نشر کی گئی تقریر کا موضوع" قرآن مجید سے تعلق" تھا، جس کاتح بیشدہ انگریز کی ترجم سکرین پر دیاجا تارہا، اسے ۲۵ رمارچ کو پھر سے نشر کیا گیا۔

سیرت النبی من الله برآپ نے متعدد کتب تصنیف وشائع کیں، جن میں ہے اکثر پہلے مختلف اخبارات بالحضوص "الشرق الاوسط" میں قسط وارشائع ہوئیں۔علادہ ازیں

الراه چینل پرجاری پروگرام الکلمة الطیبة کاموضوع بھی بالعموم سیرت ہوتا ہے، جیسا کہ ۱۸۱۸ اگست ۲۰۰۵ء، بروز اتوار کونشر کی گئی قسط میں تھا۔ اس پروگرام کی انفرادیت وخاصیت بینے کہ آدھ گھنٹہ کے ہر پروگرام کے آغاز وخاتمہ پرنعتیہ قطعہ 'طلع الب س علینا' فین آوازوں میں ترنم وموسیقی کے ساتھ سایا جاتا ہے۔ اس چینل پر رمضان مبارک ۱۳۲۹ او کا بام میں بوقت سحر ذات مصطفیٰ ملی آئی ہوا ہے سین وجمیل پروگرام 'نسمات من طیبة' بین کیام میں بوقت سحر ذات مصطفیٰ ملی آئی ہوئے سین وجمیل پروگرام 'نسمات من طیبة' بین کیا جاتا رہا، جس میں اہل سنت علاء ومفکرین شریک ہوتے رہے۔ اس میں ۱۹ راور پھر میراک تو برہ میں ۱۹ راور پھر میراک تو دیے اس میں ۱۹ راور پھر میراک تو رہے۔ اس میں ۱۹ راور پھر میراک تو بھر کے مناسبت سے گفتگو کی۔

سولہویں پاپائے روم نے بارہ تمبر ۲۰۰۱ء کوجر منی کی ایک یونی ورٹی بین کی اور موضوع پر لیکھر کے دوران اسلام اور رسول اللہ ملے ہیں احتجاج شروع ہوا تو پوپ نے چند دن بعد لوہان پر بنی قرار دیا، جس پر عرب وعجم بین احتجاج شروع ہوا تو پوپ نے چند دن بعد بیان جاری کیا کہ مسلمانوں کومیری گفتگر بھے میں فلطی ہوئی ،اس بیان کومسلم رہنما وس نے مفکہ خیز مانے ہوئے اور احتجاج جاری رہا۔ مزید چند دن بعد پوپ نے مفکہ خیز مانے ہوئے اعداز میں معقررت کی۔

اس مرحله پراقراع چینل کا ہفت روزہ پروگرام 'البیبنة ''۲۱ رخمبر ۴ ملاء کی شام براور است نظر کیا گیا تو موضوع ''اوضح البیان فی الرد علی بابا الفاتیکان ''قفا، جس میں فاکڑ محمود میانی مہمان ومقرر تھے۔ انھوں نے اس شموم حرکت وروبید کی تازہ ترین مورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے بوپ کی معذرت کو ناکافی بتایا اور کہا کہ وہ کتاب اللہ قرآن کریم اور نبی اللہ طرف تی اہانت کے مرتکر یہ ہوئے اور اس پر معذرت کی بجائے اللہ تالی کے حضورتو یہ کرس۔

مزید کہا کہ بیسب سوچی تجھی تدبیر کے تحت ہورہا ہے، پوپ جیسی اہم دینی شخصیت ادرمات اہم زبانوں کے ماہر کے متعلق مینہیں تسلیم کیا جاسکتا کہ اسلام بارے کم علمی کے نتیجہ میں رائے دی یا بیرزبان کی لغزش تھی اور معذرت تو لغزش پر کی جاتی ہے، کوئی فعل عمد أنجام دینے کے بعد معذرت خواہ ہونے پراس سے دینچنے والی تکلیف کا از النہیں ہوسکا۔

ڈ اکٹر محمر عبدہ بمانی نے مزید کہا، ہم ہواء کوسعودی علاء ومفکرین کے وفد نے، جس کا
میں بھی رکن تھا، اٹلی کے شہر روم میں واقع بوپ کی قیام گاہ ومرکز و پڑئی کن میں پندر ہویں بوپ سے
ملاقات کی تھی، جو احترام ادبیان کے قائل بلکہ داعی تھے، انھوں نے دوران گفتگو
اسلام کے بارے میں اچھے تاثر ات کا اظہار کیا اور جب نماز کا وفت ہوگیا تو ان کی اجازت پر
وفد نے وہیں پر نماز اداکی۔

رمضان مبارک کے دوسرے عشرہ ۹ مراکو برکویہ بوقت سحرنشر کیا گیا، تواس قبطیں ڈاکٹر مجرعبدہ بیانی نے حدیث نبوی شریف پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جولوگ قرآن مجیدے ہدایت کے داعی اورعلم حدیث کے منکر ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ کیا علم حدیث کی اہمیت و ضرورت بارے فقط اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ علماءِ امت نے ہر دور میں اس کی تفاظت و اشاعت میں اعلی درجہ کا اہتمام کیا۔ بے شک علم حدیث سے استفادہ کے بغیرا بیمان کی تکیل اشاعت میں اللہ دائے تیجہ سے میت کے مظاہر میں سے ہے کہ ہم علم حدیث سے دابنگی مضبوط رکھیں اورا پی اولا دول کواس کے اہتمام کی ترغیب وقیعت کرتے رہیں۔
مضبوط رکھیں اورا پی اولا دول کواس کے اہتمام کی ترغیب وقیعت کرتے رہیں۔
دیڈ بوجدہ ان دنوں ایک پروگرام' علنی خطنی المصطفی مٹھ گیاتی 'شرکردہا ہوں

جی شی ارزومر ۲ م ۲۰۰ م، بروز جعد کی شام ڈاکٹر محموعبدہ یمانی کی تقریب شی کی گئے۔
عرب دنیا میں ہرسال ستر ہر مضان کوئی روز تک غزوہ بدر کی یا دمنائی جاتر ہوئا سلامی کے اس اہم واقعہ کی مناسبت سے عافل دمجالس منعقدہ ہوتی ، نیز ذرائع ابلاغ میں فاریو دمضا میں شاریا دمضا میں اس مرحمطان ۲۰۲۱ ہے، مطابق ۲۱ راکتو بر ۲۰۰۵ مواقر اعجینل کے پروگرام' نسب ات من طیبة "کاموضوع غزوہ بدر تھااور اس میں ڈاکٹر محموعبدہ یمانی نے پروگرام' نسب ات من طیبة "کاموضوع غزوہ بدر تھااور اس میں ڈاکٹر محموعبدہ یمانی نیز جدہ میں شیم حلب شام کے عالم شیخ مجد کی نے اس مناسبت سے گفتگو کی ۔ اس کے برک نیز جدہ میں شیم حلب شام کے عالم شیخ مجد کی نے اس مناسبت سے گفتگو کی ۔ اس کے برک ان کو برائ کو بر ۲۰۰۷ ہے، کو سعود کی عرب کے سرکاری عربی ٹیلی ویژن چینل نے مار سند کے غزوہ بدر کی یا دمیں ایک فراکرہ بعنوال ' معد رکھ بدر کا المحب کی المحب کا الدر مان الکب کی المحب کا دائل میانی ایک تھے ۔ آپ نے جدہ سٹوڈ یوسے گفتگو میں حصد لیا اور آغاز میں میز بان سے کہا ڈاکٹر کیائی ایک تھے ۔ آپ نے جدہ سٹوڈ یوسے گفتگو میں حصد لیا اور آغاز میں میز بان سے کہا گائی دیگر معاملات میں حد درجہ مشغول تھا، کیکن جب اس مذاکرہ میں شرکت کی وعوت ملی کرائی دیکر مرح کا دور کی اور دیگر تمام معروفیات معطل ومؤ خرکر کے یہاں حاضر ہوا۔

غزوه بدر پر ڈاکٹر محمدہ یمانی کی مستقل ضخیم کتاب شائع ہو چکی ہے، نیز مضامین کا ذیارات میں طبع ہورہے ہیں، جیسا کہ عکاظ میں 'معد کہ بدس ''عنوان سے کانی اخبارات میں طبع ہورہے ہیں، جیسا کہ عکاظ میں 'معد کہ بدس ''عنوان سے ٹائع ہوا۔ ۳۷۸] ادھر السندو قلے کے اررمضان ۱۸۸ اھے کے شارہ میں ڈاکٹر یمانی کی غزوہ بدر بارے کتاب پرابن حسن کاقلم بند کردہ طویل تعارف و تبصرہ بعنوان 'بس س انتہاں الدلام' شائع ہوا۔ ۹۲ سا

رمضان مبارک کے بی آخری عشرہ میں فتح مکہ کی یادتازہ کی جاتی ہے،اس مناسبت ہے اللہ اللہ کے ماورمضان،مطابق سے ارجنوری ۱۹۹۸ء کی رات ART نامی عربی ٹیلی ویژن چینل نے ایک گفته پرمحیط مداکرہ بعنوان 'نسروة الفتح المبین ''نشر کیا،جس میں ڈاکٹر عبداللہ عمرنصیف اوردُاکٹر محمدہ بیمانی مقررین تھے۔

نیا جری سال طلوع ہونے پرعرب دنیا میں جرت رسول اللہ مل الله علی الله علی یاد کا

ر ميم اجتمام كياجاتا ب- جب ١٣٢٠ هكا آغاز بواتو دُاكْر يمانى كامضمون علموا اولادكد اسراس الهجرة و معالمها "عكاظيس جميا-[٣٨٠]

جشن میلا دالتی می میلانی می الدوسط مین الدول کے جوازیرا پئی تصانیف میں لکھا، نیز ہرسال ۱۱ اردیج الاول کے اخبارات بالحضوص الشرق الاوسط میں اس بارے آپ کے مضامین اکثر شائع ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں سیرت النبی میں الفی کے مختلف پہلو پرتح ریس متعدد مما لک کے اخبارات درسائل میں شائع ہورہی ہیں، جن میں ہے بعض کے عنوانات یہ ہیں:

- الاحتفاء بالمولد النبوى الشريف-[٣٨١]
  - السلام عليك يا مسول الله\_[٣٨٢]
  - بأبي انت و امي يا مرسول الله-[٣٨٣]
- علموا اولاد كم كيف يصلون على النبى التي التي المراتيم ٢٩٨٣]

  الل بيت رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كوفضائل وسوائح برآپ كى دوكت شائع بوچكى بين نيز اقراء چينل برايك بروگرام "سيدات بيت النبوة" نام سآتارا، حس مين ٢٦٠ راست ٢٠٠١ء، بروز منگل بوقت صبح نشر كى گئ قبط مين فضائل حفرت سيده فاطمدالز براء في في الكي من اورضمون" آل بيت مرسول الله التي آنيم هل تحق لهم الصدقة "طبح بول ٢٨٥٦]

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے بارے میں ڈاکٹر محرعبدہ یمانی کی مستقل کتاب جھپ چکی ہے، نیز ان ونوں سیرنا ابو ہریرہ داللہ ہوں کتاب زیرتھنیف ہاور اراکتوبر ۲۰۰۷ء کواقر اعلین کے پروگرام 'علموا اولاد کھ محبة مرسول الله ہوئینہ'' میں ظاہر ہوئے تو احادیث کی تدوین میں صحابہ کرام کی جہد پر گفتگو کی نیز ناظرین کی توجہ صحابہ کرام دی اُلڈی سے محبت ج بولائی قبل ازیں اس موضوع پر حسب ذیل عنوانات مضابین الشرق الاوسط میں اشاعت یذیر ہوئے:

- كرامات الصحابة-[٢٨٨]
- وقائع من كرامات الصحابة-[٢٨٨]
  - اذكار الضحابة-[٢٨٩]
- الصحابة يتنافسون في الاعمال الصالحة-[٣٩٠]
  - انفاق الصحابة-[٣٩١]

اسلام کے اہم رکن روزہ پرآپ نے مستقل کتاب کھی، نیز السندوۃ کے نمائندہ فری جعفر نے آمدِرمضان پراس مناسبت سے انٹرویو لے کرقار نین تک پہنچایا [۳۹۳] اور ان ایام میں لوگوں کوعباوت کی مزیدرغبت ولانے کے لیے ایک مضمون 'السنبسی ملی ایک الدی می مضان ' شائع ہوا۔[۳۹۳]

جی جیے ہم رکن اسلام پرع بی کتاب تصنیف کی اور اردو نیوز کے نمائندہ عبد المقصو دمرزانے مائل جی بارے انٹرویو لے کرقار ئین تک معلومات پہنچا ئیں [۳۹۳] جی ۱۳۲۲ ہے کیام میں آپ اقراء چینل پر روز اندمناسک جی بتاتے نظر آئے ، بلکہ اسرد مبر ۲۰۰۵ء، بروز ہفتہ بعد مغرب ال چینل پر جی معلومات پر بنی ان کی انگریزی تقریر نشر کی گئی۔ ۸رجنوری ۲۰۰۷ء کی صبح آپ اقراء پرع بی میں جی بارے گفتگو کر رہے تھے اور جی کے ایام میں طواف کے دوران آپ اقراء پرع بی میں جی بارے گفتگو کر رہے تھے اور جی کے ایام میں طواف کے دوران جی اسودکو چو منے کے لیے ہونے والی دھم پیل کے عمومی رویہ پر جیاح کو فیجت پر مضمون 'ایھا المسلمون لا تتزاحموا بعنف علی الحجر الاسود ''عنوان سے شائع ہوا۔[۳۹۵]

اصلاح اعمال اور تزكيفس كى دعوت بهى آپ كى تقارىر وتحرير كے موضوعات ميں اللہ بيں۔ اقراء چينل كے پروگرام الدكلمة الطيبة "ميں الرجنورى ١٠٠٥ والا عباد الرحيلين" كے اوصاف بيان كيے، بي ١٢ را پريل كو پھر نشركيا گيا اور الرمار ج ٢٠٠١ وكو الرحيلين" كے اوصاف بيان كيے، بي ١٢ را پريل كو پھر نشركيا گيا اور الرمار ج ٢٠٠١ وكو الله چين الله خدى رات شمن ميں نشر سے بچاؤاور نجات كے ليے ايك مضمون الله بي الله خدى رات "طبع موا۔ [٣٩٦]

تبليغ اسلام وتعليم كوعام كرنے كے ليے جدہ كے دلة البركة كروپ نے ايك خيراتى اداره

"جمعية اقراء الخيرية" "قائم كيا، جس ك و اكثر محرعبده يماني صدر بي [٣٩٤]علاوه ازي جدہ میں ہی اسلامک ایجو کیشن فاؤ تدیشن کی سعی سے فلیائن کے متعدد باشندوں نے اسلام قبول کیا،آپ اس کے سالاندا جلاس میں شریک ہوئے اور خطاب فرمایا نیز ان نومسلم کو تخائف پیش کیے [۳۹۸] آب مسلم اقلیت پرمشمل ممالک میں مسلمانوں کی خدمت بالخصوص تعلیم عام كرنے میں فعال ہیں، اس غرض سے روس وچین كے سفر كيے [٣٩٩]اور وہاں کے مسلمانوں سے ان کے مسائل برآگاہی حاصل کی ، پھریہ معلومات ومشاہدات قلم بندكر كے سفر چين كتابي صورت ميں شائع كرايا۔ ادھرامريكہ وكينيڈ اميں ايك تنظيم اسلام كفروغ اورمسلمانول كے حقوق كے ليے وسيع بياند يرفعال ب،جس كانام CAIR اور واشتکنن میں صدر دفتر ہے، جہاں ایک عرب عالم ڈاکٹر شیخ نہادعوض شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی اس تنظیم کے معاونین میں سے ہیں [ ۴۰۰۰]مسلم اقلیتوں كمسائل اوران كاحل جانے كے لية الشرق الاوسط" نے بعض مفكرين كى آراء حاصل کیں، جن میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ نے اقلیتی معاشرہ میں مسلم عورت کی تعلیم وتربیت جانب توجه دلائی ، تا که وه اپنا کرداروذ مه داریال بهترطور پرانجام دے سکے۔[۱۰۸] امت مسلمہ کی زبوں حالی اور اس کیفیت سے نکلنے کی مکنه صورتوں بارے آپ کے افكار وتجاويز بھى سامنے آتى رہى ہيں،جيسا كەاسلامى اقتصاد كے موضوع پرانٹرويوشائع ہوا[۴،۲] اوراسلامیممالک کے ریڈ یوشیشن ونشریات کے درمیان رابطہ کے لیے قائم عظیم"منظم اذاعات الدول الاسلامية" كے جزل سيرٹري حسين عسكري نے ايك سيمينارمنعقد كرايا، جس میں تین دانش ورڈ اکٹر محمد عبدہ بمانی، شیخ احمد صلاح بحجوم اورڈ اکٹر ایمن حبیب مدعو کے گئے۔ پھراس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ مغرب دنیا ،مسلمانان عالم کے ہاں اپنی صورت بہتر و ورست کرنے میں لا پرواہی وغفلت کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے[۴۰۳] اسلامی دنیا کوان ونوں جس انتہا پیندی و دہشت گردی کا شدت سے سامنے ہے،اس کی شرعی حیثیت وعلاج جانے کے لیے اقراء چینل کے زیراہتمام ۲۱راگست ۵۰۰۵ء کومفرک ہائی شہرشرم الثینے میں علماء ومفکرین اسلام کی جودوروزہ عالمی کا نفرنس منعقد ہوئی ، آپ نے

جدہ بونی ورشی سے اعزازی پروفیسر کے طور پرآج تک وابستہ ہیں نیز دیگر فلی اداروں میں آپ کے لیکچر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔اس ضمن میں ۱۸رنومبر ۱۹۹۷ء کی شام الل كادني كلب ميں ليكچرديا، جس كى ذرائع ابلاغ ميں وسيع تشهيروچ جارہا۔اس كاموضوع كيف تدخل القرن القادم "(جم آئنده صدى ميس كيس داخل بول؟) تقاراس ميس ال شبول کی نشان دہی کی ،جن میں سعودی عرب ودیگر مما لک کو بھر پور جدوجہد کی ضرورت ہے، الدوت ك تقاض بور بهول اورآن والدوريس سرأها كرجى سكيس اس اجتاع ميس الله ورومفكر طبقه نے بكثرت شركت كى اور ليكچر سنا نيز موضوع كى مناسبت سے سوالات كيے،

العلى طبقه مين سرام كيا-[مم

جدہ ومکہ مکرمہ کی شاید ہی کوئی اہم تقریب و تنظیم ہو، جوڈ اکٹر محمد عبدہ بمانی کے وجود سے فالاو جده كى ايك علمي شخصيت واجم تاجرعبد المقصو دبن محرسعيد بن عبد المقصو دخوجه، الكرمدك باشنده بين، انھوں نے نومبر١٩٨٢ء ميں طرح ڈالی كه ہر پير كی شام كھرير اداءوشعراءومفكرين كي مجلس منعقد كياكرتے \_ پيركوعر في مين "الائدنين" كہتے ہيں، الاناسبت بياجماع "الأثنينية" كهلايا [٥٠٨]، جي اتني مقبوليت ويذيرائي ملى كه ابعبدالمقصو وخوجه برسال عالم اسلام كاكسى اجمعلمي واو بي شخصيت بإاداره كومرعوكرك ال کے اعزاز و تکریم میں بہت بری تقریب منعقد کرتے ہیں، جس میں ان کی خدمات کا الرّاف وخراج محسين پيش كياجاتا ب، پهراس كى روداد "الاثنينية" تام سے خوب صورت لاب کی شکل میں شائع کی جاتی ہے۔ اس تقریب کے ۱۱ رسمی ۱۹۹۲ء اجتماع میں ڈاکٹر المرددياني ابم مقرر كيطور يرشامل تق-[٢٠١]

ڈاکڑمحرعبدہ بمانی شعراء کی انفرادی سطح پر حوصلہ افزائی ورہنمائی کرتے ہیں [ ۲۰۰۷] مين موره كمشهوراديب وشاعرو صحافى عزيز ضياء في وفات ياكى تو"وس حل عزيز في الادب "عنوان مصمون قلم بندوشائع موا[۸۰۸]علاوه ازین مکه کرمه ک' صالون ابوالعلاء الادبی" سے وابستہ ہیں [۹۰۸] نیز اسلامی ادباء کی عالمی تنظیم "سمابطة الادب الاسلامی العالمیة" کے صدر ہیں -[۱۰۰۰]

چودھویں صدی ہجری میں اسلامی دنیا کوجن مصایب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں القدس الشریف پرصہونی قبضہ اور فلسطینی باشندوں کی نسل کشی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ واکٹر محمد عبدہ بمانی نے اس تناظر میں ایک طویل کہانی ''مشرد بلا خطینة ''لکھی، جو اس دردسے آشنا ہونے کے لیے اہم ہے۔[اام]

صحت مند ذہن ومعاشرہ کے لیے کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ چناں چہآپ مَد مرمه مين كهيول كفروغ ك لية قائم كلب" نادى الوحدة السرياضي"ك اعزازی کوسل کے رکن [۱۲ م] اور جدہ میں ریس کلب کے صدر نیز کھوڑا دوڑ کے مقابلوں میں مہمان خصوصی ہوتے ہیں [ساس] ادھر مکہ مرمہ کے ٹیچر ٹرینگ کالج سے ایک گروہ جسمانی تربیت یا کرفارغ مواتو تقریب تقسیم اسناد مین شمولیت کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا۔[۱۳۱۳] واكثريمانى نيم مم الحكوم من ايك اشاعتى ادارة داس القبلة للشقافة الاسلامية" قائم كيا[١٥٥]، جس فقرآن مجيدك الك الكسيار اعلى طباعتى معيار نیز اسلامی موضوعات پر متعدد کتب خوب صورت انداز میں شائع کیس اور اس تحریر کے دوسرےباب میں آچکا ہے کہ آپ الندوة اخبار شائع كرنے والے ادارہ كر يرست إلى۔ آپ کی تصانیف عرب وعجم میں مقبول ہوئیں اور اسلامی موضوعات پر بعض کتب مختلف اخبارات بالحضوص الشرق الاوسط مين قبط وارشائع موئين ، پهراي اخبار كاداره في اٹھیں کتابی صورت میں شائع کر کے ان کے اشتہار دیے۔ یوں ان کتب کی اشاعت کا وسيع اجتمام كيا كياءان من "علموا اولادكم محبة ماسول الله ملتاليم" مرفرست اور" هٰكذا حج سول الله مَوْلَيْكُم " بهي اى اخبار في شائع كى ، حس كااشتهار جلى الم "المسلمون"كے يوتفائي صفحہ يرديا-[٢١٦]

جازِمقدس كمشهور صحافى فارق لقمان جوعرب نيوز، مليالم نيوز، اردو نيوز وغيره روزنامول كالم ينوز، اردو نيوز وغيره روزنامول كالم ييرر مها الله كتوس وزنامول كالمي يشرر مها الله كتوس بمانى "كها، جس مين تازه كتب علموا اولاد كم محبة مرسول الله من النه من النبي النبي من النبي من النبي النبي النبي من النبي من النبي النبي

اورابن حسين ني آپ كي تصنيف "بدس السكبرى المدينة و الغزوة"كا طويل تعارف وتيمرة"بدس انتصاس للاسلام"عنوان علاما-[١٨٨]

عرب دنیا کے قدیم ترین وکثیر الاشاعت اخبار روزنامہ 'الاهر ام' قاہرہ کے شعبہ ندہی امور کے ایڈیٹر شخصی محمود مہدی [۴۹] نے 'انھا فاطعة المذهر اعظیم المؤلی المور کے ایڈیٹر شخصی محمود مہدی [۴۹] نے 'انھا فاطعة المذهر اعظیم اور کتاب نیز اسلامی موضوعات پرآپ کی دیگر تصانف کو سراہا [۴۴] ادھر الندو قانے اس کی اشاعت بار نے خبر دی اور اسلامی ادب میں اضافہ کی کامیاب کوشش قراد دیا [۴۲۲] ، جب کے میررزق اللہ نے الحیاۃ میں اس کتاب کا تفصیلی تعارف پیش کیا۔ [۴۲۲]

ڈاکٹر محموعیدہ بیانی کی ساجی خدمات کا دائر ہ کھل زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔
سعودی عرب میں ذیا بیطس کا مرض بردی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی روک تفام اور
شکارافرادک مکندر ہنمائی و مدد کے لیے ایک تنظیم ''جمعیة اصدقاء مرضی السکر'' فعال ہے،
آپ اس کی مجلس منتظمہ کے رکن ، جب کہ ججازِ مقدس کے متعدد اسپتال اور اہم ڈاکٹر
ال کار خیر میں شامل ہیں ۔ [۳۲۳]

اسلامک انٹرنیشنل ریڈیف کوسل کی طرف سے عطیات جمع کرنے کے لیے ایک ہفتہ کی دوسری سالانہ مہم کا آغاز کیا گیا تو مکہ کرمہ کے الوحدۃ کلب کے میدان میں مرکز بنایا گیا۔
واکٹر محرعبدہ بیانی نے مالی وجسمانی ہر طرح سے مہم میں بھر پور حصہ لیا اور اس کا افتتاح کرتے ہوئے ایک لا کھریال کا عطیہ اپنی جیب خاص سے دیا، جو حاضرین میں سب سے بڑھ کرتھا۔ پہنچے ماسلامی دنیا میں غرباء کی مائی امداد، سے علاج کے مراکز کا قیام، تیمول کی کفالت وغیرہ خد مات انجام دے رہی ہے۔ [۳۲۳]

ان مشاغل کے ساتھ آپ رابط عالم اسلامی کے بانی رکن، شاہ فیصل فاؤنڈیشن کے رکن،
ملک کی متعدد جامعات کے بورڈ آف ڈائر یکٹر کے رکن، نیز ملکی و بین الاقوامی، اسلامی، ادبی،
شافتی ، سائنسی، ذری ، طبی ، معد نیات ، کھیل اور اشاعتی اواروں و نظیموں کے صدر بیار کن ہیں۔
مجارت کے شعبہ میں آپ تجازِ مقدی کے 'دلۃ البرکۃ گروپ' کے نائب صدر ہیں [۲۵۸]
جب کہ شخ صالح بن عبد اللہ کامل اس کے صدر ہیں، جن کی بہن ڈاکٹر مجموعبدہ یمانی کی جب کہ شخ صالح بن عبد اللہ کامل اس کے صدر ہیں، جن کی بہن ڈاکٹر مجموعبدہ یمانی کی اہلیہ ہیں [۲۷۸] علاوہ ازیں 'فت سے کمپنی' کے رکن ہیں، جس کی تجارتی سرگرمیاں سعودی عرب اور امریکہ ویورپ کے بردے شہروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ۱۳۷۷]

ڈاکٹر محمدہ بیانی کی دینی سرگرمیاں آغاز ہے ہی مخالفین کو کھٹک رہی ہیں۔
چنال چدو ہابیاورشیعددونوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے۔جیسا کہ خطہ بحد کے عالم وصافی شخ حمد الجاسر کے ساتھ تھی معرکہ برپاہوا[۳۲۸] نیزشخ صالح فوزان نے مضمون 'بابی انت و امنی یا سول الله ملٹونیکٹم'' کے خلاف تلم آٹھایا۔ادھرشالی بین کے زیدی شیعہ عالم شخ مجدالدین بن محمد مویدی نے معموا اولاد کھ محبة آل بیت النبی ملٹونیکٹم''کا جروی رداکھا۔[۳۲۹]

فروری ۲۰۰۱ عوصعودی دارالحکومت ریاض میں کتابوں کاعالمی میله منعقد ہوا، جس میں شرکاء کے لیے بختلف موضوعات پر ملک کی اہم علمی شخصیات کے لیکچر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔
ایک شام ڈاکٹر مجموع بدہ یمانی کا لیکچر تھا، جس کے لیے آپ ہال میں پنچ تو سامعین میں موجود وہا بیا گاروہ نے ایک گروہ نے ہنگامہ آرائی کے ذریعہ کارروائی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔
اس واقعہ کا ملکی پریس میں کئی دن تک چے چار ہا، تا آس کہ السست قدام پیش نے لئدن سے اس فاقعہ کا مروس کی دو ترسیخ اس ناظر میں دو پروگرام پیش کیے۔ایک ۹ رماری کی رات 'معرض الریاض و ترسیخ تقالید الحوام بین النخب السعودیة ''اور دوسرا''معرض للکتناب و آفاق الحوام بین النخب السعودیة ''نام سے ۱۲ رماری کو براور است نشر کیے گئے ، جن میں کا ب میلہ اور اس واقعہ پر گفتگو کی گئی۔

اسلامیان پاک وہندے ڈاکٹر محرعبدہ بمانی کاعلمی تعلق استوار ہے۔عقیدہ ختم نبوت کے

تفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں وادارے آپ سے رابط میں ہیں [ ۴۳۰ ] نیز آپ سفر پاکتان علامہ محمد اقبال محیظیے کی شخصیت و افکار سے لگاؤ رکھتے ہیں اور جدہ میں "پاکتان رائٹرز فورم" کے تحت یوم اقبال کی مناسبت سے منعقدہ تقاریب میں بالعموم مہانِ خصوصی کے طور پرشر یک ہوتے اور علامہ اقبال کے بارے اظہار خیال کرتے ہیں۔ لیک ہی ایک آئی ایک تقریب میں علامہ کے پوتا آزادا قبال بھی موجود تھے، اس موقع پرڈا کڑمحم عبدہ یمانی نے نظاب میں کہا:

"علامه محدا قبال عشق محدى مل المنظرة التم المنظرة المنظري ونيا مين قيام كدوران بهى وبال كنظام يا باشندول مع مرعوب نبيس بوك" ---[٣٣] ريد يوجده سه وابسة مير محمه مندوستان كرهم لئيق الله خان في آپ كى دوتصانيف "هكذا حج مسول الله ملي يقيم" اور" هكذا صامر مرسول الله ملي يقيم "كاردوتراجم كيه بوجده بوئ -[٣٣٣]

پاکستان میں آپ کی ایک تصنیف کاعربی ایڈیشن ملتان سے شاکع ہوا۔ نیز مفتی محدیث اللہ نوری، علامہ محصین ساجد ہاشی، پروفیسر ڈاکٹر محمہ مبارز ملک وغیرہ نے ان کے مضامین و کتب کے اردو تراجم کیے، جو الاشرف، ضیائے حرم [۲۳۳ ]، نعت، فرائحیب وغیرہ رسائل میں چھے نیز دو سے ذاکد کتب کے ممل اردو تراجم لا ہور سے شائع ہوئے۔ محدث اعظم تجازشخ سید محمد بن علوی مالکی مختلفہ کے والدگرا می پر ڈاکٹر محمد عبانی نے مفمون کھا، جو صفحات مشرقہ میں شامل ہے [۲۳۳ ] اور محدث ججازی وفات کے بحد، فنیلت ذکر اللہ کے بیان پرشائع ہونے والی اپنی تازہ کتاب علموا اولاد کھ ذکر الله فنیلت ذکر اللہ کے بیان پرشائع ہوئے والی اپنی تازہ کتاب علموا اولاد کھ ذکر الله دارگرا می قدر کے نام کیا، جن میں محدث ججاز نیز ان کے والد ماجدو دارگرا می قدر کے نام شامل ہیں۔

• ڈاکٹر محمود بن محمد سفر ۱۳۵۸ ھ/1979ء کو مکہ مرمدیس پیراہوئے اور ۱۹۲۲ء کوامر یکہ سے انجینئر گے کے شعبہ میں پی ایج ڈی کی، پھرانجینئر نگ کالج ریاض میں پروفیسر، وزارت تعلیم میں مشیراور ۱۹۹۳ء کووز مرج بنائے گئے۔

ملک کے اہم مفکرین میں شارہوتے ہیں اور مختلف موضوعات انجینئر نگ، معاشرتی وتہذی نیز اسلامی وغیرہ پر لکھے ہیں۔ سات سے ذائد تعنیفات میں الحضامة تحد، الاعلام موقف، ثقب فی جداس التخلف، ثغرة فی الطریق المسدود شامل ہیں۔[٣٣٥]

تقب فی جداس التخلف، تغره فی الطریق المسدود سال بین-[۱۳۳۵] اخبارات و رسائل مین حالات حاضره پرتخریرین چیپتی بین، جبیها که ایک مضمون "شبابنا و شبابهم" چیپا، جس مین عرب واسلامی دنیا کی نوجوان سل کوان کی ذمه داریان

يادواحساس دلائيس-[٢٣٨]

# • ڈاکٹر شیخ سعود بن ابراھیم شریم

۱۳۸۷ میں اسلامی قوانین میں ایم فل کیا۔ شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نیز شخ صالح پر ۱۳۸۲ میں اسلامی قوانین میں ایم فل کیا۔ شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نیز شخ صالح بن فوزان کے شاگرد۔ ریاض کے لاء انسٹی ٹیوٹ میں ۱۳۱۰ ہو استاذ مقرر ہوئے اور ۱۳۱۲ ہو کو استاذ مقرر ہوئے اور ۱۳۱۲ ہو کو شابی فرمان کے ذریعے مبحد حرم مکہ مرمہ کے امام وخطیب تعینات کیے گئے۔ نیز ساس اھو مکہ مرمہ کی بی ایک عدالت میں کھے وصد قاضی رہے۔ ۱۳۱۲ ہو میں مبحد حرم کی میں مدرس ہوئے۔ ۱۳۱۲ ہو کی دی سے زائد مدرس ہوئے۔ ۱۳۱۲ ہوئی ورشی سے پی ایک ڈی شروع کی۔ دی سے زائد تھنیف شفیفات میں کو امات الاولیاء، حاشیة علی لامیة ابن القیم ، خالص الجمان تھنیب المناسك من اضواء البیان شامل ہیں۔ ان دنوں مبحد حرم کی کے چھائمہ وخطباء میں سے ایک المناسك من اضواء البیان شامل ہیں۔ ان دنوں مبحد حرم کی کے چھائمہ وخطباء میں سے ایک نیز شریعت کالجے ام القری یونی ورشی کے پر سپل ہیں۔ [ ۱۳۲۷]

## ه شيخ صالح بن عبد الرحمن حصين

۲۰۰۵ء کو انھیں خدمت اسلام کی بنیاد پرشاہ فیصل عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا[۳۳۸] محدث حجاز کی وفات کے ایام میں مسجد حرم کمی ومسجد نبوی سے متعلق جملہ امور کے گراں بدرجہ وزیر تھے۔

## شيخ صالح بن سعد لُمَيُدان

اسلام المراح ال

معلوم رہےان دنوں سعودی عرب میں صالح لحیدان نام کے دومشہور علماءِنجد ہیں، دومر علی عنجد ان ہے۔ [۴۳۰] دومر علی خیدان (پیدائش ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء) ملک کے چیف جسٹس رہے۔ [۴۳۰]

## شيخ صالح بن عبد الله بن محمّد حُمَيُد

۱۳۲۹ه اوروالد کے علاوہ مقامی علاء سے تعلیم پائی نیز قرآن مجید حفظ کیا پھرام القرئ ایونی ورش سے
اوروالد کے علاوہ مقامی علاء سے تعلیم پائی نیز قرآن مجید حفظ کیا پھرام القرئ ایونی ورش سے
"السقیود السواس دقا علی الملکیة فی الشریعة الاسلامیة "مقالہ پرا پیم فال نیز" سنع
الحرج فی الشریعة ضوابطه و تطبیقاته "پر۲۴ اصلی پی این ڈی کی ۔ آثر الذکر مقاله
الی بی ورش نے شائع کیا۔ علاوہ ازیں شخ ابن ہیمیہ وشخ ابن عبد الوہاب کی تصنیفات
الطور خاص پڑھیں۔ شریعت کالج مکہ مرمہ نیز ابن سعود یونی ورش ریاض میں استاذہو سے
اور ۱۳۸۱ ہوگی مرمہ شریعت کالج مکہ کرمہ نیز ابن سعود یونی ورش ریاض میں استاذہو کے
اور ۱۳۸۱ ہوگی مرمہ شریعت کالج مکہ کرمہ کے پڑسیل رہے اور ۱۱۳۱ ہو میں سعود کی مجلس شور کی کے رکن
امور محکہ کے نائب سر براہ بنانے گئے، پھر ۱۳۱۳ ہو میں سعود کی مجلس شور کی کے رکن
امور محکہ کے نائب سر براہ بنانے گئے، پھر ۱۳۱۳ ہو میں سعود کی مجلس شور کی کے رکن
الفیات کے گئے سے ۱۲ ارفر ور کی ۱۳۰۹ء، مطابق ۲۰ رصفر ۱۳۳۰ ہوگئے صالح بن مجد لیدان کی جگہ لیک چیف چسٹس بنائے گئے۔ وی سے زائد تعنیفات ہیں، جن میں سے 'ادب الدخلاف "کا

محدث حجاز کی وفات کے ایام میں بدستورم جدحرم کی کے امام وخطیب نیز مودی مجلی شوری کے جہزمین سے ایال ای حیثیت سے بینٹ آف یا کتان کے چیئر مین

کی دعوت پرسولمئی ۲۰۰۱ءکویا کستان کے دورہ پرآئے۔[۱۳۴]

## • شيخ محمّد بن عبد الله سُبَيّل

ان کے بیٹے ڈاکٹر شیخ عمر بن محر شبکیل (وفات ۱۳۲۳ اھ/۲۰۰۲ء) بھی متجد حرم کی کے امام وخطیب تھے۔محدث حجاز کی وفات کے دنوں میں شیخ محمد سبیل متجد حرم کے بدستورامام وخطیب اور انھیں اس پر تعینات ہوئے جالیس برس ہو چکے تھے۔

### • شاه فهد بن عبد العزيز ال سعود

۱۳۲۷ه ای ۱۹۲۳ه اوریاض میں پیدا ہوئے اور ۲۰۰۱ه ای ۲۰۰۵ و وہیں پر وفات پائی۔
اپ والد ومقای علماء سے تعلیم حاصل کی اور ۱۹۵۳ء کے آخر میں سعودی وزارت تعلیم تفکیل پائل تو اس کا قلم دان سنجالا پھر ۱۹۲۱ء تک وزیر تعلیم رہے اور ۱۹۲۲ء میں وزیر واخلہ ہوئے،
اس کے ساتھ ۱۹۲۷ء کونائب دوم وزیر اعظم ہوئے تا آس کہ ۱۹۷۵ء کوشاہ خالد کے ولی عہد نیز نائب اوّل وزیر اعظم بنائے کے اور ان کے انقال پر ۱۹۸۲ء میں سعودی عرب کے نیز نائب اوّل وزیر اعظم بنائے کے اور ان کے انقال پر ۱۹۸۲ء میں سعودی عرب کے

بادثاه ووزیراعظم ہوئے ،۱۹۸۳ء میں خدمت اسلام کی بنیاد پرشاہ فیصل عالمی ایوارڈ ملا۔
ملکت سعودی عرب کے قیام سے باوشاہ کے لیے سرکاری لقب ' جلالة الملك ' نقاء ثاہ فہد نے ۱۹۸۷ء کواس کی جگہ' خادم الحسر میں الشریفین ' اختیار کیا۔۲۰۰۲ء میں الشریفین ' اختیار کیا۔۲۰۰۲ء میں الشریفین ' اختیار کیا۔ ۲۰۰۳ء میں الشریفین منایا گیا۔ [۳۳۳] محدث منایا گیا۔ [۳۳۳] محدث محدث جازی وفات کے تقریباً دس ماہ بعدشاہ فہد بھی چل ہے۔

## شاه عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

۱۹۲۳ء کوریاض میں پیدا ہوئے۔ اپنے والدومقا می علماء سے تعلیم پائی۔ نیشنل گارڈ کے مربراہ اور ۱۹۸۲ء کو ولی عہد و تائب اوّل وزیر اعظم ہوئے۔ ۵۰۰۵ء میں شاہ فہد کی جگہ ملک کے بادشاہ ہوئے۔ آپ ترتیب کے لحاظ سے سعودی عرب کے چھٹے حکمران ہیں۔ قبل ازیں ان کے والداور پھر چاربوے بھائی بادشاہ ہوئے۔ ان کے بھائیوں کی مجموعی تعداد چھٹیں سے ذائد ہے۔

## شهزاده سلط ن بن عبد العزیز ال سعود

۱۳۳۷ه اور ۱۹۲۵ء کو ریاض میں پیدا ہوئے، وہیں پرتعلیم پائی اور ۱۹۵۵ء کو دارالحکومت ریاض کے گورنر پھر۱۹۵۳ء میں ملک کے وزیر زراعت اور ۱۹۵۵ء میں دزیر مواصلات ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں وزیر دفاع، ۱۹۸۲ء کونائب دوم وزیراعظم اور ۲۰۰۵ء میں وفاع ہدینائے گئے۔ ان دنول تین مناصب وزیر دفاع، نائب اوّل وزیراعظم نیز ولی عہد سے دابتہ ہیں، جن میں اوّل الذکر منصب گزشتہ تقریباً نصف صدی سے آپ کے سپر دے۔ [۳۳۳]

محدث اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی عضید کی وفات کی مناسبت سے بن شخصیات کا ذکر سعودی صحافت میں آیا، ان کے اساء کی فہرست نیز مکند تعارف وحالات باب چہارم میں قارئین کی نذر کیے گئے۔ یہاں ان عرب شخصیات کے ناموں کی فہرست اور پھر دست یاب جالات پیش ہیں، جن کا سعودی صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں، کین محدث حجاز دست یاب حالات پیش ہیں، جن کا سعودی صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں، کیکن محدث حجاز

كسانحوفات ياشخصيت كحواله ان كاذكراس تحريك يبلي باب مس آيا:

• شخ حسن عبد الحي قزاز ، محدث حجاز كي زندگي ميل ان كے حالات اپني تصنيف "الله الحجاني بعبقهم التأسيخي" ميل قلم بندكيے-

 کرتل ریٹائر ڈعاتق بن غیث بلادی، اپنی تصنیف 'نشر الریاحین فی تاریخ البلد الامین ''میں آپ کے حالات قلم بند کیے۔

ملک شام کے اویب و محقق عبداللہ بن احمد زنجیر، جانے مقدس سے بذریعہ فون
 آپ کی وفات پر المستقلة ٹیلی ویژن چینل لندن کو مطلع کیا۔

• واكر محمر باشى حامدى ، المستقلة بروفات كى خرنشركى -

• بحرین کے عالم جلیل شخ راشد بن ابراہیم مریخی، بحرین سے مکہ مرمہ بھنے کر نماز جناز ومیں شرکت کی۔

• ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن کی کتانی ، نماز جنازہ میں شرکت کی غرض سے آئے۔

شخ سیولی بن عبدالرحمٰن آل خلیفها حسائی ، نماز جنازه میں شریک تھے۔

• محقق، مندشخ محد بن عبدالله رشید، نماز جنازه میں شرکت کی غرض سے ریاض سے مکہ کرمہ پہنچے۔

مبلغ اسلام پیرطریقت کویت کے سابق وزیراو قاف شیخ سید یوسف ہاشم رفائل،
 تعزیت کے لیے کویت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔

و جدہ یونی ورشی کے پروفیسر شیخ محر بشیر بن محر عبدالحسن حداد، اقراء ٹیلی ویژن چینل پر وفات کی مناسبت سے پیش کیے گئے خصوصی پروگرام کے میز بان-

شيخ حسن بن عبد الحئ قزاز

۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء کو مکہ مکر مہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۱ھ/ ۲۰۰۰ء کو وفات پائی۔ مدرسہ فلاح وغیرہ مقامی مدارس وعلماء سے تعلیم پائی، پھر ملک کے اہم صحافی نیز تاجر ہوئے۔ سعودی وزارت ِخزانہ کے شعبہ معلومات واشاعت کے مدیر رہے، پھر ۱۹۵۷ء کوجدہ س الن دوزہ''عرفات'' جاری کیا، جو ملک کا پہلا اخبار ہے، جس نے اصلاحی اغراض سے کاروری کیا، جو ملک کا پہلا اخبار ہے، جس نے اصلاحی اغراض سے کارون کی اشاعت شروع کی ۔ شخ احمد صلاح جمجوم اور شخ احمدز کی بمانی، عرفات کے اہم اللی معاونین میں سے تھے، بیدہ 190ء کے آغاز تک شائع ہوتارہا۔

محدث حجاز کے دادا کے حالات اپنی اوّل الذکر کتاب میں شامل کے [۴۳۳] اور اپ کے دالدگرامی پرمضمون لکھا، جو صفحات مشرق میں درج ہے [۲۳۳] نیز امل العجان میں بی خودمحدث حجاز کے حالات قلم بند کیے [۴۳۸] جنھیں بعدازان ہاشم جحد لی نے الرویومیں شامل کیا [۴۳۹] اوران دنوں ایک ویب سائٹ پربھی موجود ہیں۔

شخ قزاز كي خوامش يران كي كتاب اهل الحجان كاليك باب محدث حجاز نتح يركيا-[٥٥٠]

## كرنل عاتق بن غبيث بلادي

۱۳۵۲ ای ۱۹۳۱ ای ۱۹۳۸ ای مرمه کے شال میں واقع گاؤں مسر میں پیدا ہوئے۔ میجد حرم کم کرمہ نیز دیگر مقامی مدارس اور ملٹری اکیڈی طائف میں تعلیم پائی۔ ۱۹۵۷ء کو عودی افواج سے کرتل کے عہدہ پر پینشن باب ہوئے۔ فوجی ملازمت کے دوران مان اردن میں مقیم متھ تو صحافت میں ڈبلومہ کیا۔ مؤرخ، سیاح، شاعر، جغرافیہ دال، اہراناب نیز آثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ہیں۔ ملکی اخبارات میں متعدد مضامین طبع ہوئے براناب نیز آثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ہیں۔ ملکی اخبارات میں متعدد مضامین طبع ہوئے براناب ایز آثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ہیں۔ ملکی اخبارات میں متعدد مضامین طبع ہوئے براناب نیز آثار وریگرمہ میں ایک اشاعتی ادارہ 'داس مکة للنشر و التونی ہے' نام سے قائم کیا، اور کی کیا۔ اور کی کلب مکہ کرمہ میں ایک اشاعتی ادارہ 'داس مکة للنشر و التونی ہے' نام سے قائم کیا، اور کی کلب مکہ کرمہ میں کی متعدد کتب شائع کیں۔ ادبی کلب مکہ کرمہ کے اہم رکن ہیں۔

بيس سے زائد تفنيفات تقم ونٹر ميں بيں، جن ميں چوبيں سے زائد شائع بوئى، ان ميں اکثر سيرت النبى الله الدمقدس كى تاريخ وجغرافيه، وہاں كى معاشر تى زندگى اور حجازى قبائل كے انساب پر بيس فحت وديگر موضوعات پر آپ كى شاعرى كے نمونے هديدل الحمام ميں ورج بيل مطبوع تقنيفات ميں معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية ،معجم معالم الحجان ول جلد،معالم مكة التاريخية و الأثرية، على طريق الهجرة،فضائل مكة المكرمة و حرمة البيت الحرام، معجم قبائل الحجان، اودية مكة ،قلب الحجان،فى قلب جزيرة العرب، الادب الشعبى فى الحجان، بين مكة و اليمن،نشر الرياحين فى تاريخ البلد الامين، هديدل الحمام فى تاريخ البلد الحرام، الرحلة النجدية،على بربى نجدشاش بيل - [۴۵]

. بندوستان كمولانا اسرار الحق تعيى في معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية "كااردور جمدكيا-

محدث تجاز كوالدكراى موليد كحالات هديل الحسام من لكه، جو صفحات مشرقة من بهي طبع موك\_[۴۵۲]

# • شيخ عبد الله بن احمد زنجير

۱۹۲۱ه/۱۹۲۱ه/۱۹۲۱ عوملک شام کشر حلب میں پیدا ہوئے، جب کہ جدہ میں شیم اوراشاعتی ادارہ ''مَر کز الرایة للتنمیة الفکریة ''کرری، جس کے دفاتر دُشق وجدہ میں ہیں۔ ادیب، محقق، صحافی، ''رابطہ ادباء شام' کے بانی رکن اور آٹھ سے زائد کتب کے مصنف و مولف ہیں، جن میں افکار بلا اسوام، اوم اق مسلم علی الطنطاوی علی بصیرة، فواصل ثقافیة شامل ہیں۔ نیز مختلف اخبارات میں ادب وسیاست اوراصلاحی موضوعات پر مضامین طبع ہوئے۔ [۲۵۳]

• ڈاکٹر محمد هاشمی بن بیوسف حامدی ۱۳۸۳ ه/۱۹۲۲ مولک تونس میں پیدا ہوئے، وہیں پرتعلیم حاصل کی پھر لندن ہے ایمان و پی ایکی و را خبار الشرق الاوسط " سے بطور صحافی وابستہ ہوئے۔
بدازاں لنرن سے خود عربی اخبار المستقلة " جاری کیا اور ۱۹۹۹ء کو و بیں سے عربی ٹیلی ویژن چینل الدازاں لنرن سے خود عربی اخبار المستقلة " جاری کیا اور ۱۹۹۹ء کو و بیں سے عربی ٹیلی ویژن چینل " السست قلة" قائم کیا عربی میں اسلامی موضوعات پر دو تین تصنیفات بیں ، جن میں " مصدی مصطفی مٹی آئی کی ملقریة العالم " مشہور ہے علی عنجد، ڈاکٹر عائض قرنی وغیرہ نیز المدی مصطفی مٹی آئی المقریة العالم " مشہور ہے علی عنجد، ڈاکٹر عائض قرنی وغیرہ نیز وہاں کے دکام ہے گہر سے دوابط بیں ۔ مذکورہ تصنیف کے آخر میں ان کا مختصر تعارف درج ہے۔

وہاں کے دکام ہے گہر سے دوابط بیں ۔ مذکورہ تصنیف کے آخر میں ان کا مختصر تعارف درج ہے۔

ہر الموری فرنچ زبانوں میں تراجم مکتبہ دارالسلام ریاض کے ہاں زیرا شاعت ہیں ۔ [۳۵۴]

شیخ راشد بن ابراهیم مریخی

بحرین کے مشہور مالکی عالم، سجد شخ عیسلی بن آل خلیفہ الکبیر بمقام محرق کے ام وفطیب و مدرس، نعت خوال، نقشبندی سلسلہ سے وابسۃ و مجاز، کلمح ق کہنے میں جری، کرین میں سعودی عرب کے سرکاری مبلغین کے تعاقب میں فعال رہے۔ پچیس سے ذائد گا ایک اور بکثر ت مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہاں محافل میلا دونعت منعقد کیس سیدناعبدالقادر جیلائی حنبلی میں ہے ودیگر اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے ارادہ سے بڑین سے بغداد ہیں سے زائد بار گئے اور ۱۹ ساھ کواس غرض کے لیے عراق گئے تو واسط و بھرہ کے درمیان واقع مقام ام عبیدہ میں صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے سرتائ میں اام کے مزار پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں ایا احتراب کے مزار پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں ایا ایم ہیں ذرائع آمدورفت کی فراوانی نہیں تھی، لہذا طویل مسافت پیدل طے کر کے وہاں پنچے۔ ملاوہ ازیں کرا چی آ ہے ہیں، آپ کے شاگر دول میں بحرین کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا جی عربی بلیاں نام ہے۔

شخ راشدمریخی کی دومطبوع تفنیفات اعلام النبیل بما فی شرح الجزائدی من التلبیس و الستضلیل ،البشارة فی اعمال الحج و العمرة و الزیارة نام کی بیس - علاوه ازیں ویگرعلماء اللیسنت کی چند کتبشائع کیں -

فلطین کے عالم جلیل شخ یوسف بن اسمعیل نیمانی ویشد و وفات ۱۳۵۰ ایمامیم اسماد الله الحنی کومنظوم کیا تھا، آپ نے بیدالبشاری کے آخر بیل شامل کیے [۵۵۸] امامیم بن سلیمان جزول سملا کی شاف کی الکی مراحثی ویشد و وفات ۱۳۵۸ می کروب کروب مرتب کروب مشہور زمانہ جموعہ ورووشریف دلائل الخیبرات 'کے عثمانی عہد کے خوب صورت کابت سے مشہور زمانہ جموعہ ورووشریف دلائل الخیبرات 'کے عثمانی کا غذیر پھرسے طبع کرایا، جس بیل آراستہ ایڈیشن کا عکس مختلف رگوں سے مزین کر کے اعلیٰ کا غذیر پھرسے طبع کرایا، جس بیل قصیدہ بردہ اور درود مشیشیہ [۲۵۷] وغیرہ اوراد بھی شامل بین [۲۵۵] نیز امام سیملی بن محمد معبقی کری ویشن وفات ۱۳۳۳ ایم ۱۹۱۸ء) کے مولود تامہ 'نریاض سمط الدی بن فسی اخب اس مول سب البشر ''کے ساتھ دیگر شعراء کے تعمدیہ ونعتیہ کلام کا انتخاب اور منا قب شخ عبدالقادر جیلائی ویشائیہ شامل کر کے بک جاشائع کیا [۲۵۸] شخ سیم عبداللہ بن طاہر حداد علوی ویشائیہ (وفات ۱۳۳۱ ایم ۱۹۷۷ء) نے طاباء کی آسانی کے لیے اسلامی آواب کو طاہر حداد علوی ویشائیہ (وفات ۱۳۲۱ ایم ۱۹۷۷ء) نے طاباء کی آسانی کے لیے اسلامی آواب کو طاہر حداد علوی ویشائیہ (وفات ۱۳۲۱ ایم ۱۹۷۷ء) نے طاباء کی آسانی کے لیے اسلامی آواب کو شخم میں ڈھال کر' حلیة الطلاب بجواہر الآداب من السنة و الکتاب' کانام دیا، شخ داشد میں ڈھال کر' حلیة الطلاب بجواہر الآداب من السنة و الکتاب' کانام دیا، شخر داشد مریخی نے اس کی اشاعت کا اجتمام کیا۔ [۲۵۹]

المراسدمری کے اس فی اساعت کا اجتمام لیا۔[۴۵۹] آپ کے بیٹے ڈاکٹر شخ ابراہیم مریخی بھی جلیل القدر عالم ، مخقق ،مصنف، نعت خواں ہیں۔ اور زیتونہ یونی ورسٹی تیونس سے پی ایکے ڈی کی ، اب بحرین کے چیف جسٹس ہیں۔

ڈاکٹر ابراہیم مریخی نے مراکش کے محدث بیریشخ سید محمد عبد الحی بن عبد الكبير كمانی ادريسي مالكي عضيلية (وفات ۱۳۸۲ه/۱۹۷۱ء) كي تصنيف "اليواقت الشمينة في الاحاديث

القاضية بظهوى سكة الحديد و وصولها الى المدينة " يُحقيق انجام در كرشائع كرائي،

اس كتاب كاايك باب وسعت علوم مصطفى ملي المينام كار بيان برمشمل ب [٣٧٠] رمضان مبارك

١٣٢٧ ه كومتحده عرب امارات كے صدر نے عرب دنیا كے جن علماء كوتبليغ وارشاد كے ليے

ا بن بال مدعوكيا، ان مين و اكثر شيخ ابراجيم مريخي نيز و اكثر شيخ ناجي عربي بهي شامل تقاور

الميد و نمارك كى مذمت ميں اسلامى دنيا سے مختلف مكاتب فكر كے جن علماء ومبلغين نے

مشتر که بیان جاری کیا،ان میں ڈاکٹر شیخ ابراہیم مریخی بھی شامل ہیں۔

عدث تجازاور شخ راشدم یخی کے درمیان مشتر کیلمی سرگرمیوں کی تفصیل آ گے آر ہی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الله ال رشید

۱۳۸۰ الامام ۱۹۹۱ اوریاض میں پیدا ہوئے، جب کہ تاریخی شہر حاکل کے باشندہ ہیں۔
ریاض میں تعلیم پائی نیز اندرون و پیرون مما لک کے لا تعدادا کا برعاباء ومشائ سے استفادہ کیا۔
حبیب العلماء ، خفی عالم ، محقق و نقاد ، مسند ، اساء الرجال وعلم روایت کے ماہر ، نیز ۱۹۸۵ اور این میں اشاعتی ادارہ مکتبدام شافعی قائم کیا ، جس نے عرب وعجم کے علاء المل سنت و فتہاء احتاف کی متعدد کتب نے انداز سے شائع کیں۔ جب کہ اپٹی مطبوع تصنیفات سے ہیں ، املاد الفتاح باکسانید و مرویات الشیخ عبد الفتاح ، العلامة المحدث الشیخ بدل الدنتاح باکسانید و مرویات الشیخ عبد الفتاح ، العلام بتصحیح کتاب الاعلام ، قرأة نقدیة لذیل الاعلام للعلاونة ، الایضاح و التبین للاوهام الوام دفی طبقات النسابین ، فتح العلام باکسانید و مرویات مسند الشام ، العلامة محمد بن عبد الهادی العنونی ، الامام محمد نماهد الکوثری و اسهاماته فی علم الروایة و الاسناد ، عبد الهادی العنونی ، الامام محمد نماهد الکوثری و اسهاماته فی علم الروایة و الاسناد ،

مزید غیر مطبوع تصنیفات بھی ہیں۔ کراچی اور لاہور نیز ہندوستان کا دورہ کیا۔ [۳۲۱]
محدث حجاز کے والدگرامی کامخضر تعارف اور اہم سلاسل روایت کی تفصیل
امداد الفتاح میں دی ہے، جب کہ خودمحدث حجاز بارے ایک تحریر 'من اعلام المسندین
المعاصرین ''عنوان سے ان دنول فرکورہ ذیل ویب سائٹ پرموجود ہے۔ [۳۲۲]

شیخ سید یوسف بن هاشم رفاعی

۱۳۵۱ھ/۱۹۳۱ء کو گویت میں پیدا ہوئے ، وہیں پر تعلیم پائی اور کویت ہوئی ورشی کے شعبہ ادب ہے ، ۱۹۵۱ء کو گویت کی اور ۱۹۲۳ء کو گویت کی اور ۱۹۲۳ء کو گویت کی اور ۱۹۲۳ء کو گویت کی پہلی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے ، ۱۹۲۳ء میں وزیر مواصلات ہوئے اور ۱۹۲۵ء سے معلی پارلیمنٹ کے رکن دہے۔ ۱۹۷۵ء تک کا بینہ امور کے وزیر رہے، جب کہ ۱۹۷۴ء تک پارلیمنٹ کے رکن رہے۔ اسلامی دنیا کے مشہور مفکر و مبلغ اسلام، فقیہ شافعی، شاعر، قائد الل سنت، صوفیہ کے سلسلہ

رفار کے مرشد کیر نیز سلسلہ کے سرتاج سیدنا احمد کیررفاعی عنید کی بیٹی کی نسل سے بیں۔
مطبوع تقنیفات میں ادله اهل السنة و الجماعة او الرد المحکم المنیع علی منکرات
و شبھات ابن منیع ،الامام السید الرفاعی مؤسس الطریقة الرفاعیة ،خواطر فی
السیاسة و المجتمع ،الصوفیة و التصوف فی ضوء الکتاب و السنة ،نصیحة لاخواننا
علماء نجد اور دیوان نم هرة المصطفیٰ علیها و علی ابیها ان کی السلام بیں۔نیز
کویت سے چاری کے گئے ہفت روز ورسالہ 'البلاغ'' کے بانی رکن ہیں۔

ملک شام کے عالم جلیل وعارف کامل ڈاکٹرشنخ سیرعبدالحمید کندح صیادی رفاعی اللہ كى تاليف "بحر الحقائق و لب الرقائق "٢٠٠١ وكو٢٠٢ صفحات يرشا كع بوكى، جس ير شخ سید یوسف رفاعی الله کی تقریظ درج ہے۔مصنف نے کتاب کے مندرجات بارے شرى تكم جانے كے ليے اس كاقلمى نسخہ جامعداز ہر كے تحقیقی ادارہ اسلامک ریسر چ اكیڈ يي كو ارسال کیا،جس کے اراکین نے جائزہ لے کرسند جاری کی کہ اس کتاب میں ویٹی وعلمی اعتبارے الی کوئی بات درج نہیں، جوقر آن وسنت کے خلاف ہو۔اس سند کاعکس كتاب كة غازيس شامل ب،جب كه يشخ عبدالحميدرفاعي نے كتاب ميں محافل ميلاد كانعقاد، رسول الله طفیق کوسیدنا کہنا، روضة اطهر کی زیارت کے ارادہ سے سفر کرنا، روضه اطهر کے سامنے دعاء آثار وتبر کات، ایصال ثواب، تلقین میت، اہل فضل کے ہاتھ چومنا، تضوف کی حقيقت وابميت، فضيلت شب براءت، وسيله، اوراد واذ كار، كرامات اولياء، نما زظهرا حتياط، چله شي، بدعت کی تعریف، تعدا در کعات نمازتر اوت کے اختلافی موضوعات پر اہل سنت و جماعت کے ولائل پیش کیے ہیں۔ دوران تصنیف جن کتب سے استفادہ کیا گیا،ان میں محدث حجاز کی ابسواب الفرج، حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف اورمفاهيم يجب ان تصحح شامل إيل-سید یوسف رفاعی گزشته تین عشروں سے برصغیر کے مسلمانوں سے رابطہ میں ہیں اور بار ہا یہاں تشریف لائے۔۱۹۸۰ء کو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد، وہاں مدارس، اسپتال اورمساجدی تغیر کرنے کے لیے ایک تنظیم قائم کی ،جب کہ ۲۰۰۰ء کوکرا چی یونی ورش سے پان وی کی [۳۲۳] ورلڈ اسلا کے مشن کراچی سے وابستہ نیز اس کی طرف سے مائع ہونے والے ور پی ماہ نامہ 'السب عوق' کی جب ادارت میں شامل رہے [۳۲۳]

پاکتان میں آپ کی تازہ ترین آمد چند ماہ قبل ہوئی، جب ۲۵ رمار پی ۲۰۰۹ء کو کراچی میں ام ام رضاانٹر نیشنل کا نفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پرشرکت کی نیز خطاب فرمایا۔[۳۲۵] میں شخ ایوسف رفاع کی عربی تحریبی السب عوق میں شائع ہوتی رہیں [۲۲۳] جب کہ مولانا محمود کی مشرف قاوری نے آپ کی تصنیف ادلة اهل السنة و الجساعة کا اور مولانا ابوعثان قادری نے نصیحة لا خواندا کا اردوتر جمہ کیا، جولا ہور سے شائع ہوئے۔ موزالذ کرکا ترجم ۲۰۰۲ء میں فقیہ اعظم پہلی کیشنز بصیر پورنے بھی بڑے اہتمام سے شائع کیا، افزالد کرکا ترجم کی جست فوب صورت افزالد کرکا ترجم کی جست فوب صورت افزالد میں بیش کیا ہے۔ نیئر پر وفیسر محمد اقبال نقشبندی نے الب کا تعارف بہت فوب صورت انداز میں بیش کیا ہے۔ نیئر پر وفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی از ہری رہی ہے تھے ایک مضمون کا ایک باب [۲۲۷]

محدثِ حجازی وفات پرتعزیت کے لیے کویت سے مکہ مکرمہ گئے، تو آپ کے فرزند سد خالدرفاعی اور داما دسید حامد رفاعی و دیگرا حباب ہمراہ تھے، نیز وفات کی خبر وتعزیتی بیان آپ کی ویب سائٹ پرنشر کیے گئے، جوڈیڑھ صفحہ پرمشمل تھا۔

• ڈاکٹر شیخ محمد بشیر بن محمد عبدا لمحسن حداد مك شام كىلى واسلاى تقافت كة ميندوارشرطب كى باشنده جوجده يونى ورشى ميں اللا كسنديز كے يروفيسر بيں۔

ان كودادا شخ محربشر بن احمد حداد والتها الله الله الله المحليل القيد وقات ١٩٩٣ مل الله الله المحليل القيد وقارى تقربة في فرمد بينه منوره كي تاريخي قبرستان بقيع [٢٩ ٤ ] مين واقع بانهول ني مولانا فياء الدين سيالكوفي مهاجر مدنى ويُولان سياجازت وخلافت بائى [٤٧٠] الحكم العطائية كمتن كاجوابهم الديشن راقم كي بيش نظر بابي آب كوالد شخ محم عبد الحسن حداد ومُولانة

كاشراك عشائع موا

ڈاکٹر محمد بشیر مذکورہ یونی ورش میں تدریسی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللی قرآن مجید کی قراءت و تجوید کی تربیت بارے اقراء ٹیلی ویژن چینل پر رابطہ عالم اسلامی کی حفظ قرآن کریم کمیٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے ہفت روزہ پروگرام ''کیف نقراء القرآن ''میں استاذکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہفتہ کی شام براور است اور مار جعہ سے قبل دوبارہ نشر کیا جاتا ہے۔ شام کے ہی ایک اور عالم وقاری ڈاکٹر شخ ایمن رشدی سوید (پیدائش سے ۱۳۵ ھے ۱۹۵۵ء) اس میں دوسرے استاذ ہیں۔ پروگرام میں یہ ہولت بھی میسر ہے کہ ناظرین بذریعہ فون تلاوت و تجوید کی اصلاح و تربیت لے سکتے ہیں۔

تج ۱۳۲۷ هے ایام میں اقراع چینل پر تج بارے معلومات پر بنی ڈاکٹر محر بشیر حدادی تقادیر
"السبیل الی الحج "نام سے روز انڈنشر کی جاتی رہیں، جن کے ساتھ تحریری انگریزی ترجمہ بھی
سکرین پر دیا گیا۔ ۲۹ ردم بر ۲۰۰۵ و اس سلسلہ کی گیار ہویں تقریر بوقت دو پہرنشر کی گئی۔
اقراع چینل نے جج ۲۲۳ اھے موقع پر میدان منی ، مز دلفہ ، عرفات سے ادائیگی نج کی
بانچ روزہ خصوصی نشریات براور است پیش کیس اور ان میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جعد وغیرہ
علاء نے شرکت کی۔ ان نشریات کے دور ان ڈاکٹر شیخ محمد بشیر حداد بطور میز بان شامل تھے۔

باب پنجم

محدث حجاز كامسلك

#### محدث حجاز کا مسلک

شخ سید محمد مالکی و اللہ کسی سیاسی جماعت، نہ ہی و فلاحی تنظیم یا کسی مشہور ترکیک کے رہنما وسر براہ نہیں سے اور نہ ہی اعلیٰ سر کاری عہدہ پر شمکن سے ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایسا ملک جس کے حکام اور سر کاری نہ ہی قیا دت آپ کے افکار و معتقدات کے نہ صرف بالقابل بلکہ اپنے نظریات و عقا کد دوسروں پر ہزور قوت مسلط کرنے میں تاریخ ساز شہرت رکھتے ہیں۔ اسی معاشرہ و نظام میں آپ کی وفات ہوئی تو آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایک زمانہ کھنچا چلا آیا نیز ملکی اخبارات و رسائل اس سانحہ بارے تحریروں سے اٹ گئے ، جن میں صف اول کے صحافی ، اشاعتی اوار ہے ، عزیز واقار ب، اہل محکمہ ، علماء ، دائش ور ، مفکرین، مسجد حرم ملی کے انکہ و خطباء ، مجلس شور کی کے صدر ، رابطہ عالم اسلامی کے سابق جزل سیکرٹری، مسجد حرم ملی کے انکہ و خطباء ، مجلس شور کی کے صدر ، رابطہ عالم اسلامی کے سابق جزل سیکرٹری، شخ الا زھر ، سابق رئیس الا زھر ، مفتی اعظم مصر ، یونی ورشی اسا تذہ ، وزارت اوقاف دئ کی مدیراعلی ، غیر ملکی و زراء و زج ، ملک کے بادشاہ ، ولی عہد و نائب اول وزیر اعظم ، نائب دوم مربراعظی ، فیر ملکی وزیر وافحلہ ، گورز مکہ مکر مہ شنج ادگان ، ایران و لبنان و سعودی عرب کے وزیر اعظم ووزیر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکہ مکر مہ شنج ادگان ، ایران و لبنان و سعودی عرب کے وزیر وافعال ، وزیر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکہ مکر مہ شنج ادگان ، ایران و لبنان و سعودی عرب کے وزیر وافعال ، وزیر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکہ مکر مہ شنج ادگان ، ایران و لبنان و سعودی عرب کے دور پر وافعال میں ورزی دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکہ مکر مہ شنج ادگان ، ایران و لبنان و سودی عرب کے دور پر وافعال کی ان وافعال کے دور پر دفاع ، وزیر دواغلہ ، گورز مکہ مکر مہ شنج ادگان ، ایران و لبنان و سودی عرب کے دور پر دفاع ، وزیر دور کا کور کی دور پر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکر می شنج ادگان ، ایران و لبنان و سودی عرب کے دور پر دفاع ، وزیر دور پر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکہ میں میں میاب کے دور پر دفاع ، وزیر داخلہ ، گورز مکہ کر مہ شنج از دکال کا تھر میں کور کے دور پر دفاع ، وزیر دور پر دور پر دور پر دفاع ، وزیر داخلہ کی کی دور پر دور پر داخل کے دور پر دور پر دور پر دور پر دور پر داخل کی دور پر دور پر دور پر داخل کی دور پر داخل کی کی کی دور پر داخل کی کی دور پر دور پر داخل کی کر دور پر داخل کی کر دور پر دور پر داخل

شیعها کابرعلاء، لا کھول عوام غرضیکہ بھی طبقات ومکا تب فکر کے افرادشامل ہیں۔

کسی فرد کے افکار ونظریات پر آگاہی کے لیے اس کے اقوال وتح ریبی ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور محدث حجاز کی دسیوں تصنیفات وان کے اردو تراجم باسانی دستیاب ہیں، نیز دروس کے سمعی و بھری کیسٹ بھی محفوظ و متداول ہیں، جورہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی و آپ کی منج و فکر جانے کے لیے کافی ہیں۔ جن اہل علم کو دروس یا تعنیفات کے سنے ویڑھنے کا موقع میسرآیا، آئیس مزید کھے نتانے کی حاجت نہیں، لیکن جولوگ ان کھنے منے ویڑھنے کا موقع میسرآیا، آئیس مزید کھے نتانے کی حاجت نہیں، لیکن جولوگ کان شخصیت سے فقط نام کی حد تک متعارف ہیں یاسفرآ خرت بارے مندرجہ بالا معلومات کے ذریعے جانا، عین ممکن ہے ان کے ذبہن میں بید خیال جنم لے کرآپ دوسلے گل' شخص بھی ہی بات میں میں می خواس کے کرآپ دوسلے گل' شخص بھی اس میں میں می خواس کے کرا ہے جن کی مدوسے بینی بات کے دائیں میں کا مختصر ذکر کیا جا تا ہے جن کی مدوسے اذالہ کے لیے یہاں فقط ان مصائب نیز مؤیدیں وخالفین کا مختصر ذکر کیا جا تا ہے جن کی مدوسے کوٹ کا کرا تھا تھی تا ہوگی۔

#### فتاوی سید علوی مالکی

الکی گھرانہ گزشتہ ایک صدی سے مکہ مکرمہ کے مشہور زمانہ ملی گھر انوں بیس سے ہے۔
کوٹ جازے والد گرامی نے تحریر وتقریر کے ذریعے عمر کھر سواداعظم اہل سنت و جماعت کی فامت و ترجمانی کی اور چند کتب تالیف کرنے کے علاوہ متعدد فقاوے جاری کیے، جنہیں کھٹ جازنے جمع کرے'' مجموع فقاو کی ورسائل' نام سے ۲۹۳ مصفیات پردس ہزار کی تعداد میں طبح کرا کے عام کیا، جس میں متعدد مسائل بارے مسلک اہل سنت بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً علی خراکے عام کیا، جس میں متعدد مسائل بارے مسلک اہل سنت بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً علی خواد ہوالہ می عافل میلا والنبی میں متعدد مسائل بارے مسلک اہل سنت بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً علی خواد ہوا ہوا ہم، محافل میلا والنبی میں متعدد مسائل بارے مسلک الل سنت بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً میت کودوبارہ خسل دینا، احترام زم زم نماز کی نیت الفاظ میں کرنا، نماز کے بعد ہاتھا تھا کرنا، میں دینا، احترام زم زم نماز تر اور کے تنقین میت ، نماز جمعہ سے قبل سنت اواکرنا، المال ثواب، واڑھی کی شرعی حیثیت ، تم باکونوشی ، فضائل اعمال پر جنی ضعیف احادیث پرعمل المال ثواب، واڑھی کی شرعی حیثیت ، تم باکونوشی ، فضائل اعمال پرجنی ضعیف احادیث پرعمل المال ثواب ووز فیرہ ۔ [ اے ۲۷]

### اتحاف ذوى الهمم كي اشاعت

۱۹۲۷ء کو جب کہ محدث اعظم عید کی عمر بیس برس تھی، ان کی ایک مختصر تھنیف میں است ایک مختصر تھنیف میں است اللہ میں جن علماء کرام کا ذکر کیا، ان میں سے تین کے اساء کرامی بدیں:

- مفتی شافعیه و شیخ العلماء مکه مکرمه شیخ سید احمد بن زینی وحلان جیلانی مسلط (وفات ۱۳۰۴ هر) (وفات ۱۳۰۴ هر)
  - قاضى بيروت شيخ يوسف بن اساعيل نبهاني عينية (وفات ١٣٥٠هـ/١٩٣١ء)
- خلافت عثمانیہ استنبول کے نائب شیخ الاسلام شیخ محمد زاہد بن حسن کوٹری مسلط
   (وفات اے ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء)

مود فران کے دالد ماجد کا سلسلہ دوایت ایک داسطہ دمت دوطرق سے علامہ دطان سے مقل جب کہ شخ نبہانی وشخ کوشری سے انہوں نے براہ راست اخذ کیا تھا، اسی مناسبت سے محد شرح باز نے اتحاف ذوی الھہ میں دیگر علاء کے ساتھ ان تینوں کا ذکر خیر کیا تھا۔ بیعلاء چودہویں صدی ہجری کی عرب دنیا میں سواواعظم اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں سے تھا، جن کا علمی مقام و خدمات کی تعارف کا مختاج نہیں۔ انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی تو شیخ و آخر کے ادر عقا کداسلامیہ کے دفاع میں عربحرتمام ترجہدے کام لیا۔ مزید یہ کہ و ہائی قلر کے رد و تعاقب میں تینوں کا کام و نام نمایاں ہے۔ ان میں سے علامہ د حلان کا کسی قدر تعارف حاشیہ نمبر کے ۲۲ میں آ چکا۔ جب کہ شخ نبہانی کی اہم تعنیف علامہ د حلان کا کسی قدر تعارف حاشیہ نمبر کے ۲۲ میں آ چکا۔ جب کہ شخ نبہانی کی اہم تعنیف مناسبہ بین آ نے دور تا جم لا ہور سے طبح ہوئی فیصل آ باد [۲۲] سے شائع ہوا [۲۲] نیز آ ٹھ کتب کے اردوتر آجم لا ہور سے طبح ہوئی میں جن کے نام یہ ہیں:

بركات آل م سول الم يَهِ الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد الله المرف المؤبد لآل سيدنا محمد الله الم

نضائل النبى طَنْ المَرسلين طَنْ البَعام فضائل النبى المختام (عارجلد)، معجزات سيد المرسلين طَنْ البَيْم ترجمه حجة الله على العالمين (ووجلد)، نضائل درود ترجمه افضل الصلوات على سيد السادات، سعادة دارين (ووجلد)، شمائل رسول ترجمه وسائل الوصول الى شمائل الرسول المُنْ البَيْم ، شواهد الحق في السنفائة لسيد الخلق طَنْ البَيْم ، جامع كرامات اولياء (تين جلد)-

علاوه ازیں ان کے احوال پر علامہ کلیل احمد رانا کی مستقل اردوتصنیف "نابغیر طین" الدور سے شائع ہوئی۔

علامہ کوٹری جوخلافت عثانیہ کے خاتمہ پراسٹنول سے ہجرت کرکے دمشق پھر قاہرہ پہنچ اوروہیں وفات پائی ،ان کی وس سے زائد عربی تصنیفات کراچی وملتان سے شائع ہوئیں ، بن کے نام یہ ہیں:

اتحاف ذوى الهدم مين ان اكابرين اللسنت كاذكركرت موع محدث حجازن

## ايكمقام يرعلامه وحلان كاتعارف ان الفاظ ميس كرايا:

# دوسرےمقام پرعلام نیہانی کے بارے میں بیالفاظ کھے:

"العلامة ابو المحاسن يوسف بن اسماعيل بن حسن النبهاني، الشامي، الشافعي منهبا، المولود سنة ١٢٦١ه المتوفى ١٤٥٠ه، حسان آل البيت، و بوصيري عصرة، الشاعر، المفلق، الذائع الصيت، محب آل البيت، متمكن في اللغة العربية، و الفنون الادبية، مداوم المطالعة، و لم يشتغل بالتاليف في العلوم الادبية مع تبحرة فيها، بل اقتصر على المدائح النبوية، و الموضوعات الدينية، و اول ما ظهر من مؤلفاته الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد المؤينية، و اول ما ظهر من مؤلفاته الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد المؤينية، "---[٢٧٦]

تيرى جگه علامه كوشرى كاوصاف وتعارف مين حسب ذيل عبارت قلم بندى:

"العلامة السيد محمد نهاهد بن العلامة حسن الحلمي بن على
الكوشرى المتوفى بمصر سنة اسام، المولود سنة ۱۲۹۲ه، المحدث

الشهير، الامام، الناقد، البصير، حجة لا يباسى فى علم الرجال، باسع فى الحديث و برجاله، ماهر فى علم الكلام، اديب فى النقاش و الجدال، مجاهد بقلمه و لسانه فى بلادة تركيا و فى مصر، مؤلفاته التى سلى بها الركبان، و تحدث عنها الاعيان دليل عظيم واضح على علو كتب هذا الامام، و برسوخ قدميه، و طول باعه فى العلوم مع تحقيق و تحبير و تحرير، و له المقالات الكبرى، و المؤلفات العديدة برحمه الله برحمة واسعة "---[ككم]

محدث حجاز کے قلم سے اکابرین اہل سنت کا ان شان دار الفاظ میں تذکرہ، الله القاب وتقنیفات کی مدح وتحسین ، مخالفین کوایک آئی تھے ہیں بھایا۔ اس کیفیت میں اتحاف الله القاب وتقنیفات کی مدح وتحسین ، مخالفین کوایک آئی تھے کہ ا ، 191ء کو آپ کے والدشخ سید الله اللہ مالکی و اللہ نے وفات یائی۔

والدگرامی کی علمی سرگرمیوں کو انہی کی نیج پر آپ نے آگے بڑھایا اور حجازی معاشرہ کی رہت ورہنمائی نہ صرف جاری رکھی بلکہ وفت کے ساتھ ساتھ اس کا وائز مگل مزید پھیلایا۔
کھٹ کجاز کے عزائم اور بڑھتی ہوئی تبلیغی سرگرمیاں حجاز مقدس میں سرکاری مناصب پر تعینات علی خداوران کے حواریوں کو کھٹکنے گئیس۔ بالآخر آپ کی آواز وقلم کورو کئے یا پھر ہم نوابنانے کی کاردائیوں کا آغاز ہوا۔

انحاف دوی الهده کی اشاعت پرتقریبا آتھ برس ہونے کو تھے اور محدث حجاز فریت کالج مکہ مرمہ میں پروفیسر نیز مسجد حرم میں والد کی جگہ مدرس تھے کہ اس کتاب کی مدرجہ بالا تین عبارات کو بنیا دینا کریشن عبدالقا درسندھی نے مخالفت ور دید میں قلم اٹھایا۔ میخ عبد القادر سیندھی

شیخ عبد القادر بن حبیب الله سنده میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۸ه/ ۳۹-۱۹۴۸ء کو میں بیدا ہوئے اور ۱۹۲۸هم/ ۳۹-۱۹۴۸ء کو مین نورہ ہجرت کی ، جہال مدرس مسجد نبوی و بانی دارالعلوم سلفیہ شیخ رشید احمد بن ابراہیم ہندی

(وفات ۱۳۸۱ه/۱۹۹۱ء) سے تعلیم کے نتیجہ میں وہابیت اختیار کی۔ پھر مدینہ منورہ یونی ورشی سے تعلیم کمل کی اور مکہ کرمہ میں معبور م کے تا لع تعلیمی ادارہ میں مدرس ہوئے۔ تب انسحاف ذوی الھ مدر کی ان عبارات کے خلاف انہوں نے دوطویل مضامین کھے جومد بینہ منورہ کی مرکاری یونی ورسٹی کی طرف سے شائع ہوئے والے سہ ماہی رسالہ کے تین شاروں میں حسب ذیل عنوانات سے شائع ہوئے:

- عرض و نقد لما كتبه الدكتوس محمد علوى المالكي حول الكوثري و الدحلان-[٨٥٨]
- القاء الضوء القرآني على كتابة الدكتوس علوى حول النبهاني-[٩٥]
- الضوء القرآنى على كتابة العلوى حول النبهائى [\* ٢٨]

  شخ عبدالقادرسندهى نے ان مضامین میں علامه دحلان وعلامه کوش کی تقنیفات کو کفر والحاد وشر کا مجموعه اوران کی مدح و تحسین میں محدث ججاز کی عبارات کوسفید جھوٹ، شہرت کا ذریعہ اورالحاد و کفر و زندقه کی خبیث دعوت، جب که علامه نبھائی کی تصنیف 'شواهد الحق بالاست فائة لسید الحلق '' کو گمراه کن و کفر صرح کا پلنده اوراس کا نام' شواهد الصلال و الکفر ''قرار دیا۔ ادھ عثانی عہد، جن کے دور میں علامہ نبھائی قاضی تعینات رہے تھے، الصلال و الکفر ''قرار دیا۔ ادھ عثانی عہد، جن کے دور میں علامہ نبھائی قاضی تعینات رہے تھے، انہیں کفریہ مناصب اور قبول کرنا گناہ کبیرہ بتایا۔ جب کہ علاء نجد وامراء آل سعود کی منبج و ضد مات کو خوب سراہا۔

محدث تجاز اورعلامه وحلان ،علامه نبهانی ،علامه کوش کی پیتینی کے خلاف مزید بہت کھ کھنے کے بعد شخ عبدالقا درسندھی کاقلم ہند وستان کے مشہور عالم مولا نا احمد رضا خان بریلو کی پیتیا (وفات ۱۳۳۰ھ/۱۹۳۱ء) کی شخصیت تک پہنچا اور انہیں خطہ ہند پر اپنے معتقدات کا سب سے بروادشمن کھا۔

علامه نبهاني كي شخصيت وافكار كي تنقيص والمانت برمشمل شيخ عبدالقادر كالمضمون

علاء نجر کوبطور خاص پیند آیا، لهذا مصنف کے مزید اضافہ و تکیل کے بعدا سے ریاض میں واقع سرکاری عالمی بیلی ادارہ دارالا فراء نے ۵۰ اس اس کو السف و السندی علی عدم لا النبھانی "نام سے کتابی صورت میں ۵ کصفحات پر [۲۸۱] برئی تعداد میں طبع کرا کے مذیب سیم کیا۔ اللے مرحلہ میں شخ سندھی نے تصوف اسلامی واکا برصوفیہ کرام کے انکارو تکفیر پر فینم عربی کتاب التصوف فی میں زان البحث و التحقیق و الرد علی ابن عربی الصوفی فی ضوء الکتاب و السنة "تصنیف کی ،جس پر ۱۹۸۹ء کو مجد نبوی کے امام و مطیب و مدینہ منورہ عدالت کے نائب جے شخ عبداللہ بن محرزام نے تقدیم کسی اور بید ۱۹۹۹ء کو میں نائع کی گئی۔

قبل ازیں محدث ججاز قول و تحریر کے ذریعے واضح اعلان کر چکے تھے کہ ' ادعیۃ و صلوات ''نامی کتاب میری تصنیف نہیں ، کسی نے میر بنام منسوب کر کے شائع کی ہے [ ۴۸۲] کین اس وضاحت کے دس برس کے طویل عرصہ بعد شخ عبدالقادر سندھی کی فدکورہ کتاب ایک بنج کی تقدیم کے ساتھ منظر عام پر آئی توانصاف و تحقیق کے تقاضا و معیار کو خیر باد کہتے ہوئے اس شی ادعیۃ و صلوات کی تر دید میں متعدر صفحات مختص کیے گئے اور محدث ججاز سید محمد بن علوی ، الکی حنی کو ہی اس کے مصنف بتایا گیا [ ۴۸۳] پھر کتاب کی فدمت میں تمام تر تخت الفاظ کھے گئے اور اس کے معدر جات کی آٹ میں شخ عبدالقادر سندھی نے محدث ججاز کے بارے میں کھا کہ اگر ابن علوی کا آج بھی یہی عقیدہ ہے جو کتاب سے عیاں ہے تو وہ طحر، زندیق ، کافروفاجر وفاحق نیز واجب القتل ہیں۔ شخ سندھی کے الفاظ یہ ہیں:

"لو كان العلوى يعتقد بها فيها و هو لا يزال على هذه العقيدة فإنه ملحد نهنديق كافر و فاجر و فاسق يجب قتله" ---[٣٨٣]

التخريرك ذريع شخ سندهى في عوام كومد شجازك قل كى ترغيب دى علاوه ازين كويت كرابق وزير شخ سيد يوسف رفاعي والله جنهول في عقا كدوم مولات المل سنت كرفاع ومدث تجازك تا تيريس قلم المايا، ان يربر جمى كا اظهاركيا - [٣٨٥]

مولد ابن دیبع پر تحقیق و اشاعت

میلا دالنبی طفی آنم جیسی نعمت کبری کے فرحت دانبساط پرعربی زبان میں نظم دنٹر پرشمل جولا تعداد ستقل کتب مختلف ادوار میں لکھی گئیں، ان میں ہے بعض کوعالم گیر شہرت ویڈیا اُکی اُلی میں کے شہر ڈیبد کے مشہور محدث وشافعی عالم ومورخ، صاحب تیسیر الوصول آخ ابراالفرن وجیدالدین عبدالرحمٰن بن علی شیبانی المعروف بہ جافظ ابن دیج عصید (وفات ۱۵۳۷ه / ۱۵۳۵ء) کا اس موضوع پرمختر کتاب 'السمول الشریف '' پہلی بار ۱۳۱۲ اوکومکہ مرمہ کے سرکاری مطبی شال السریف '' پہلی بار ۱۳۱۲ اوکومکہ مرمہ کے سرکاری مطبی شال اور پھراسی برس بمبئی سے چھپی ۔ بعداز ال عرب وعجم سے بار ہاشا کتا ہوئی یہ ' مول دابن دیبع " کے نام سے مشہورا ور تجاز مقدس سمیت عرب و نیا کے مختلف علاقوں میں محافل میلا دالنی شائیل شال سے میں جانے والی ایم کتب میں سے ہے۔ [۲۸۸]

محدث حجاز شیخ سیدمحر بن علوی مالکی عبدینے نے ۱۹۷۷ء میں مول ابن دیسع پر شخصی انجام دے کرجد بدا نداز میں 'مختصر السیرة النبویة ''نام ہے۱۹۷۸ء کوجدہ سے ۵ صفحات پر طبع کرائی [۴۸۸] جدہ ہی ہے ۱۹۸۱ء کواس کا ایک اورایڈیشن طبع کرایا۔[۴۸۸]

ان دنوں جوعلماء نجدمحافل میلا دالنبی طرفی آنے کے اٹکارو مذمت میں فعال تھے،ان میں دو شیخ عبداللہ بن محمد بن حمیداور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاہم نام ہیں، جوملک کے اعلیٰ ترین مرکاری مناصب پر تعینات، جب کہ اقال الذکر مکہ مرمہ میں ہی مقیم تھے۔

شيخ عبد الله بن حُمَيد

شیخ عبداللہ بن محمد بن حمید ۱۹۲۱ه اور ایان میں پیدا ہوئے اور ۱۹۸۱ه اور ۱۹۸۱

كركن الهاره كقريب تقنيفات، تاليفات مين تبيان الادلة في البات الاهلة، مكم اللحوم المستوىدة و ذبائح اهل الكتاب،مجموعه فتاوي، هداية الناسك اللي اهم المناسك شامل بين [ ٣٨٩] ان كرسب سابم استاذمفتي اعظم سعودي عرب شيخ محمد (وفات ١٣٨٩ه/١٩٦٩ء) بن ابراجيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محد بن الدالوباب نجدى بھى بجين ميں بينائى سے محروم ہو گئے تھے۔[٣٩٠]

الغرض محدث ججاز کے والد گرامی کا محافل میلا د کے جواز پرفتوی اور پھر چند برس بعد فوىدث تجاز كامول ابن ديبع يرتحقيق انجام و حرج إزمقدس وغيره علاقول ميس يهيلانا، الارى جانب مكه كرمه مين مقيم چيف جسس شيخ عبدالله بن حميد نے محافل ميلا و كے ناجائز و فدموم اون رفتوی جاری کیاجوهدایة الناسك الى اهم المناسك مين شامل مي جسكى وسی اشاعت سرکاری سطح برکی گئی اور ۱۹۷۸ء کوسعودی وزارت انصاف وقانون نے اس کاساتواں ادفض ایک ڈیڑھ برس بعدہ ۱۹۸ء کواسی وزارت نے آٹھواں ایڈیشن طبع کرایا۔[۹۹]

#### شيخ عبد العزيز بن باز

مین عبد العزیز بن عبد الله بن باز ۱۳۳۰ه/۱۹۱۱ء کوریاض میں پیدا ہوئے اور ١٣٧١ه/١٩٩٩ء كوطائف ميں وفات يائى - مكه مرمه ميں وفن كيے گئے - بجين ميں بينائي جاتى رہى ، راض میں تعلیم یائی اور ۱۹۳۸ء کوالخرج شہرے جج بنائے گئے پھرشریعت کالج ریاض کے پروفیسر ادر ۱۹۲۱ء کومدیند متورہ یونی ورشی کے ڈیٹی ریکٹرو م ۱۹۷ء میں ریکٹرینائے گئے۔ ۱۹۷۵ء میں دارالا فآءریاض کے سربراہ ومفتی اعظم بدرجہ وزیر ہوئے ،جس پروفات تک تعینات رہے۔ ملاء سریم کوسل کے صدر، رابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن واس کے تا بع فقد اکیڈیمی کے برراه رے۔خدمت اسلام کی بنیاد پر۱۹۸۳ء کوشاہ فیصل عالمی ایوار ڈویا گیا۔

متعدوتهنيفات ش مجموعه فتأوىءالادلة العقلية والحسية عللي جريان الشمس و سكون الابهض، نقد القومية على ضوء الاسلام و الواقع، التحذير من الدع شامل ہیں۔ اہل خدے ہاں انہیں اعلی ورجہ کی تقدیس حاصل ہے، جس کی ایک جھلک ''نورالحبیب' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے[۳۹۲] ان کے اساتذہ میں شیخ محمد (وفات ۱۳۲۵ھ/۱۹۲۸ء)
بن عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن بن محمد بن عبدالوھا بنجدی اہم نام ہے۔[۳۹۳]
شیخ عبدالعزیز بن باز جب مدینہ منورہ یونی ورشی کے سر پرست متھ تو محافل میلا والنبی مشلیلہ کے انکار پر ایک فتوی ومضمون جاری کیا جو پہلی باراسی یونی ورشی کے رسالہ میں ۱۹۷۳ء کو

"حكم الاحتفال بالمولد النبوى وغيرة" نام كطبع موار [٣٩٣]
محدث تجازى تخفيق وسعى مدولدابن دبيع شائع موئى توشخ بن بازملك كمفتى أعظم
تعينات تصداب انهول في محافل ميلا وك خلاف دوسرا فتوى جارى كياجواس رساله يل

المورد الروى پر تحقيق و اشاعت

اب محدث حجاز نے مکہ مکرمہ کے ہی عالم جلیل محدث کبیر ومفسر وفقیہ حنی، صاحب تصانف شہیرہ ملاعلی قاری میں اور است ۱۹۰۱ه ای ۱۹۰۱ء) کی جشن میلادالنبی ملاقی ایک میں اور النبی ملاقی النبی میں مستقل کتاب الموس دالروی فی المولد النبوی "پر تحقیق انجام دے کر میں ۱۹۸۰ء کو ۱۱۲ ارصفحات پر قاہرہ سے طبع کرائی۔[۴۹۲]

## پندرهویں صدی هجری کا آغاز

السوس الدوی کی اشاعت کے مرحلہ پرامت مسلمہ پندرہویں صدی ہجری میں واقل ہونے کوتھی ، البذائی ہجری صدی کے آغاز کی خوشی میں محدث جاز اور وہاں کے باشندے اس مسرت وتشکر کے اظہار میں محافل میلا دے انعقاد کا وسیح اہتمام کررہ ہتھے۔

ووسری جانب کھنے میں کی میر روتھ کریے تھر سریک میں ہوتوت ہوئے کی کوششیں ہی موری پر پہنچیں ۔ چتال چرفقی اعظم شنخ عبدالعزیز بن باز کا جاری کردہ مذکورہ بالا دومرافتوگا ان کے دیگر مضامین کے ساتھ کتابی صورت میں ۱۹۰۰ اھروی 'التحذید من البدع 'نام سلام مندینہ منورہ یونی ورثی نیز دارالافتاء ریاض کی طرف سے بائیس صفحات پرشائع کیا گیا [۱۹۵] مدینہ منورہ یونی ورثی نیز دارالافتاء ریاض کی طرف سے بائیس صفحات پرشائع کیا گیا [۱۹۵] پھراس کے متحدد ایڈیش نیز اردو سمیت لا تعداد زیا توں میں تراج طبع کرا کے سرکاری اداروں پھراس کے متحدد ایڈیشن نیز اردو سمیت لا تعداد زیا توں میں تراج طبع کرا کے سرکاری اداروں پھراس کے متحدد ایڈیشن نیز اردو سمیت لا تعداد زیا توں میں تراج طبع کرا کے سرکاری اداروں

کاطرف ہے مفت تقیم کے گئے اور بیسلسلم آج تک جاری ہے۔ علاوہ ازیں حریفن شریفین کے سرکاری انکمہ وخطباء و مدرسین نے تقاریر و دروس کے ذریعے محافل میلا و وغیرہ معمولات سواداعظم کی تر دیدو فدمت کی مہم شروع کی۔ادھر محکمہ 'امیر بالبعدوف و النهی عن المدنکر '' نے اسی ماحول وایام میں مدینہ منورہ وغیرہ سے محافل میلا و منعقد کرنے کے "جرم' میں مقامی وغیر مکلی افراد کی بری تعداد کو گرفتار کر کے ملک سے نکال با ہر کیایا جیل بند کیا اور تجرم' میں سرزش کی۔ اسی نوع کے واقعات کو بیت میں بھی پیش آئے اور بیہ موضوع سعودی صدود تجاوز کر کے خلیجی مما لک نیز مصروع اتی وغیرہ کے علمی صلقوں و ذرائع ابلاغ میں دریت کی خدور کے ایم نشریاتی ادارہ بی بی سیاندن دیڈ ہوئے یہ خبر شخ بن باز کے دریت کے ناظر میں نشر کی۔

## الذخائر المحمدية كى اشاعت

محدث ججاز شیخ سید محر بن علوی ماکنی میزانید کاقلم روال دوال رہا اوراس قضا میں اورادووظا نف برخی ان کی کتاب 'الصلوات الماثوس ہو' منظرعام برآئی۔ پھروہ میماھے وسط میں قاہرہ سے ۳۵ معنوات برمشمل معرکة الآراکتاب 'الذخائد المحمد بیة 'مطبع ہوئی، وسط میں مقام مصطفیٰ میڑ ہیں ہما ہما گرکیا، اس ضمن میں وہابیہ کے ساتھ بعض اختلانی موضوعات، وسیدوشفاعت، برزخی زندگی، حالت بیداری میں زیارت رسول میڑ ہیں ہما وضافت کی زیارت، علم غیب، حاضر ناظر، تیرک، میلا و، ایمان والدین مصطفیٰ میڑ ہیں ہمات اولیاء وغیرہ بھی فی میراز رقام آئے۔

اب کیا تھاءال ن خسانسر السم حسد یدة کی اشاعت پر ملک کے وہائی علماء بالخصوص مرکاری مناصب پر براجمان و مراعات یا فتہ علماء کا بیانتہ صبر و برداشت لب ریز ہو گیا اور وہ ردایتی انتہا پہندوں کی آخر حد برجا پہنچے۔علماء سپریم کونسل فوری طور برحرکت میں آئی۔

علماء سيريم كونسل

۳۰ راگست ا ۱۹۷ء کوشاہی فرمان کے نتیجہ میں سعودی علماء سپریم کونسل کی تشکیل

قرار پائی [۴۹۸] آغاز میں اس کے ارکان میں سے معمرترین عالم کوسر براہ کا درجہ حاصل رہا تا آل کہ ۱۹۸۳ء میں بادشاہ نے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کو مشتقل سر براہ وصدر مقرر کیا، جس پروہ وفات بینی ۱۹۹۹ء تک تعینات رہے۔ پھر شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ نجدی ملک کے مفتی اعظم ہوئے تو علاء سپر بھر کونسل کی سر براہ ہی کا منصب بھی انہیں سونیا گیا ۴۹۹ می مئی ۱۰۰۱ء کوایک اور شاہی فر مان جاری ہوا کہ علاء سپر بھر کونسل کے ارکان کم از کم گیارہ اور نیادہ سے زیادہ ایوں گے۔ سر براہ کو چھوڑ کرکونسل کے سی بھی رکن کی رکنیت کی مدت خیار برس سے زیادہ نہ ہوگی، جب کہ شاہی فر مان پر کسی کی بھی رکنیت میں تو سیج ہو سکتی ہے۔ چار برس سے زیادہ نہ ہوگی، جب کہ شاہی فر مان پر کسی کی بھی رکنیت میں تو سیج ہو سکتی ہے۔ کہ ارفر ور رک ۹۰۰ء کو بادشاہ نے ملک کے اعلی سطحی انتظامی ڈھانچہ میں بوے پیانہ کی تندیلیاں کیں تو اس ضمن میں کونسل کے سر براہ سمیت اراکین کی کل تعداداکیس مقرر کی نیزان کے ناموں کا اعلان کیا۔ [۵۰۰]

علاء پریم کونس ملازمت نہیں، بلکه اس کے اداکین مختلف سرکاری اداروں، وزارت تعلیم،
کوئی متقل منصب یا ملازمت نہیں، بلکه اس کے اداکین مختلف سرکاری اداروں، وزارت تعلیم،
وزارت انصاف، وزارت اوقاف، امر بالمعروف و النهی عن المدنکر، داس الافتاء و
السدعوة و الاس شاد وغیرہ میں دیگر مناصب پرخد مات انجام دینے والے صف اوّل کے
علاء میں ہے ہی نامزد کیے جاتے ہیں اور بیاضا فی منصب ہے ۔لیکن اختیارات کے اعتبارے
علاء سپریم کوسل ملک کے تمام قانون ساز وشری اداروں پرفوقیت رکھتی ہے۔ اس کے سربراہ
اپنی تجاویز، فناوے و تحقیقات براہ راست کا بینہ کے سی بھی وزیر بلکہ بادشاہ تک پہنچانے کے
عاز ہوتے ہیں۔

علماء سپريم كونسل كى كاررواني

مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن بازگوسل کے اہم ترین رکن تھے، ان کی تحریک پرکوسل کے آئے۔ متعدد اعظم حجاز کے افکار ومعتقدات پر بحث طے پائی۔ شوال میں معتقد ہوا تو اس میں شوال میں اھر کوعلماء سپریم کونسل کا سولہواں اجلاس طا کف شہر میں منعقد ہوا تو اس میں

آپ کی تصنیفات بالحضوص الدن خاند الده حدیدة کے مندرجات برغور کیا گیا۔اور طے ہوا کہ شخ مجرعلوی کی تبلیغ درست نہیں، وہ گراہی وبدعات کوفروغ دینے میں مصروف،ان کی کتب خرافات سے پُر اور وہ شرک و بت برستی کے مبلغ ہیں، لہٰذا ان کی اصلاح نیز اعلان تو بدکی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ سپر یم جوڈیشنل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن جمید، مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز ، مسجد حرم کی ومسجد نبوی میں و بنی امور کے گران اعلیٰ شیخ سلیمان بن عبید کے روبر وحاضر ہوں۔

## سيريم جوڈيشنل كونسل ميں طلبى و سماعت

سعودی عربی سپریم کورٹ جے 'المحکمة الکبری '' کہتے ہیں،اس کے تحت و چفہ جسٹس کی سربراہی میں ایک مستقل ادارہ سپریم جوڈیشنل کوسل جے 'المجلس الاعلیٰ لیف جے جو ملک بھر کے عدالتی نظام پر فوقیت رکھتا ہے اور گزشتہ صفحات پر آچکا کہ ان دنوں شیخ عبداللہ بن حمیداس کے سربراہ نیز علماء سپریم کوسل کے اہم ترین رکن اور مکہ کمر مہیں مقیم تھے۔

کارشوال ۱۳۰۰ اه، مطابق ۲۸ راگت ۱۹۸۰ کو محدث تجاز کے خلاف اس مقدمہ کی ساعت سپریم جو ڈیشنل کوسل میں شروع ہوئی اور دو کتب ال خدائر المحمدية ، الصلوات الما ثورہ تا کے مندرجات پرجرح ہوئی ، جن کے بارے میں آپ نے وہاں اعتراف کیا کہ الما ثورہ ق

دونول ميرى تصنيفات بي-

سپریم جوڈیشنل کونسل نیزشنے عبداللہ بن عبدالعزیز بازی سرپرتی میں فتوی اجراء و شری مسائل پڑتھیں انجام دینے والی کمیٹی 'اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء'' نے اس برس بارہ ذیقعد کوفیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ آپ الذخائد المحمدية كے مندرجات سے رجوع وتو به كااعلان اخبارات كے ذریعے كریں نیز ملک كریڈ يووٹيلی ویژن پر توبورجوع كااظهارائي زبان سے كریں۔

اوراگرآپ نے اس فیصلہ پڑمل نہ کیا تو جملہ سرگرمیوں ، سجد حرم میں حلقہ درس کا انعقاد،

ریڈ بووٹیلی ویژن پر تقاریر ، اخبارات وغیرہ میں تحریروں کی اشاعت نیز بیرون ملک سفر پر
پابندیاں عائد کی جاسکتی ہیں ، تا کہ آپ اسلامی دنیا میں اپنے باطل نظریات نہ پھیلا سکیں۔
عدالت نے اس تھم پڑھل کے لیے چندون کی مہلت دی اور تھم پڑھل کرنے کی ذمہ داری
شیخ سلیمان بن عبید کوسونی ۔

#### شيخ سليمان بن عبيد

مکہ مرمہ دیدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ میں دینی امور کی انجام دہی وگرانی کے لیے حکومت سعودی عرب نے ۱۹۲۳ء کودوادارے قائم کیے، جن کے سربراہ ہم خیال علماء میں سے نامزدومقرركيجات\_اوروى جنورى ١٩٤٨ء كويددونول محكم يك جاكركات"الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين "نام نيزاس كير براه كووزيركا ورجدريا - پر فرورى ١٩٨٤ على تام "الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوى" كرديا \_ محدث حجاز بار بسيريم جود يشنل كوسل في فيصله سنايا توشيخ سليمان بن عبيد، تجاز مقدس میں واقع اس سب سے اہم سر کاری دینی ادارہ کے سربراہ اور مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ شیخ سلیمان بن عبید ۱۳۲۷ه/۱۹۱۹ء کومدینه منوره وریاض کے درمیان میں واقع شہر بكيرىيديس پيدا ہوئے اور ١٩١٧ هـ/ ١٩٩٥ء كوطا كف ميں وفات يائى ، مكه مرمه ميں وفن كيے گئے۔ وطن کے مدارس اور مدینة منورہ وریاض میں تعلیم یائی پھرعنیز ہ وریاض وغیرہ شہروں میں جج تعینات رہاور مکہ مرمہ کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جج تھے کہا تھارہ شعبان ۱۴۰۰ھ، مطابق كيم جولائي • 191ء كوشابى فرمان كوريع الرئاسة العامة لشنون الحرمين الشريفين "كے صدر بدرجه وزير بنائے گئے علماء سريم كوسل كے اہم ركن ، ايوان شاہى كے مثير، سپریم جوڈیشنل کوسل کے رکن، دو تین تصنیفات ہیں۔مفتی اعظم شیخ محمہ بن ابراہیم نجدی كابم شاكرو-[١٠٥].

مسلک سواد اعظم پر استقامت کی اعلی مثال

محدث حجاز کے لیے بیمرحلہ ایک کر اامتحان تھا۔ ایک طرف مصائب کاطویل و

ختم نہ ہونے والاسلسلہ اور دوسری جانب پٹرول کی دولت سے مالا مال وعالمی طاقتوں کی طیف حکومت کے معتقدات کی تائید کرنے پر دنیاوی مراعات واعلی متاصب کی امید ونوبیر۔ غرضیکہ اسلیہ ایکے چندروز میں محدث تجاز اور شیخ سلیمان بن عبید کے درمیان دو مجالس منعقد ہوئیں، بن کے نتیجہ میں شیخ سلیمان بن عبید نے چھبیس ذی الحجہ و میما ہے، مطابق پانچ نومبر و ۱۹۸ء کو مفتی اعظم شیخ عبد العزیز بن باز کے نام کھے گئے مراسلہ میں با قاعدہ اطلاع دی کہ آپ رجوع واعلان تو بہ کے لیے آ مادہ نہیں۔

علماء سیریم کونسل کی مزید کارروائی

الدنخسائد المحمد ریة شائع ہوئی تومفتی اعظم سعودی عرب شیخ بن بازی تحریک و خواہش پرعلاء سپر یم کونسل اور پھر سپر یم جوؤیشنل کونسل نے اس کے مصنف محدث اعظم حجاز شخ سید محد بن علوی مالکی کے خلاف مذکورہ بالاکارروائی کی ،جس میں حسب منشاء کامیا بی کی بجائے بڑیمت کاسامنا کرنا پڑا، اب بیمعاملہ واپس شیخ بن بازکی میز پرتھا۔

رجب اجہ اھے مطابق مئی ۱۹۸۱ء کوعلماء سپریم کونسل کا ستر ہواں اجلاس ریاض ہیں منعقد ہوا تو اس ہیں رجوع واعلانِ توبہ ہے انکار کے بعد کی صورت حال بارے لائح ممل طے کیا گیا اور ال نخسانہ السم حسامیة کی تیرہ قابل اعتراض عبارات نقل کرنے کے علاوہ محدث تجاز کے خلاف ہونے والی اب تک کی عدالتی کا رروائی و نتیجہ کی رودا وقلم بند کرکے میں ارمال وقت کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم شنر ادہ فہدین عبد العزیز ال سعود کی خدمت میں ارمال کردیا گیا۔

شوال ۱۹۰۱ ریس اس کا اٹھار ہواں اجلاس ہواتو تازہ حالات آیک بار پھر زیر غور آئے اور کوٹس نے تشویش کا اظہار کیا کہ شخ محم علوی مالکی ملک کے اندرود بگر ممالک میں بدعات و گراہی پھیلانے میں نہ صرف پہلے کی طرح فعال ہیں بلکہ ان کی سرگر میوں میں دن بدن اضافہ ہور ہا ہے نیز کہا گیا کہ وہ اس ملک میں پھر سے بت پرسی ، قبور وانبیاء کی عبادات کا دور والیس لانے کی کوشش میں ہیں۔

گیارہ ذیقعدا ۱۴۰۱ ھ کوعلاء سپر یم کوسل نے قرار داد نمبر ۸۸منظور کی ،جس کے ذریع شخ سید محمدعلوی مالکی اور ان کے افکار ونظریات کی ندمت کی گئے۔[۵۰۲] محدث حجاز کا قلم رواں دواں

۱۴۴۱ه محد شجاز کے خلاف علاء نجری سرگرمیوں واقد امات کے عین عروج کاسال تھا۔
ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ایسے کتب فکر کے اکابرین کا سامنا تھا جو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر
براجمان ہونے کے ساتھ پوری دنیا میں اس کمتب فکر کی اعلیٰ ترین ندہی قیادت اور تشدد نیز
دوسروں کے وجود کی مطلق نفی کرنے میں روز اوّل سے شہرت رکھتے تھے۔ اس پر طرفہ یہ کہ
مدی وفر ایق مخالف خود ہی منصف تھا۔ عدالت کے اندر کا بیہ نظر اور باہر بھی دلائل واثبات
کے تبادلہ و بیان کی بجائے طاقت واقتد ارکے بل ہوتے پر ہراساں و آواز دبائے کے
جملہ شکنڈ ہے جاری تھے لیکن آپ نے محض ایمان ویقین کی قوت سے اس صورت حال کا
مہر و تحل سے مقابلہ و سامنا کیا اور نہ تو زبان وقلم میں لرزش کا شائبہ آیا اور نہ ہی قدم کی تر دّد کا
شکار ہوئے ، بلکہ استفقامت واشحکام میں اضافہ ہوا۔ چناں چدا مہما ھے خاتمہ پر علاء ہر می کوئیل،
قرار داد کی کار دوائی قلم بند کر رہی تھی تو دوسری جانب محدث جاز کا قلم بدستور بڑے اطمینان و
یقین سے دواں دواں تھا اور انہی ایام میں جشن میلا دالنبی می شائبہ آیا جول الاحتفال
بر تھی ایکیا۔

#### شيخ ابو بكر جابر الجزائري

شیخ ابو بکر بن جابر الجزائری اپنے وطن الجزائر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جہال سرکاری یونی ورسٹی کے پروفیسر ومسجد نبوی میں مدرس ہوئے۔اوائل ۲۰۰۹ء میں زندہ لکین مفلوج اور مدینہ منورہ میں ہی ہیں۔متعدد تصنیفات ہیں، جن میں سے چند سرکاری اخراجات پرشائع ہوئیں نیز بعض کے اردوتر اجم ہوئے۔

جشن ميلا والنبي ملي المينيم عجواز پرجيع بى محدث جازى حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف منظرعام برآئى، شيخ ابو برالجزائرى نے عدم جواز بر الانصاف فيما قيل

فی المولد من الغلو و الاجحاف "تعنیف کی ، جوانهی ایام میں شائع کی گئے۔[۵۰۳]

آئدہ دنوں میں انہوں نے اس بارے مزید دو کتب 'کسال الامة فی صلاح عقیدتها "اور' و جاؤوا یر کضون "تعنیف وشائع کیں ، جن کا ذکر آگے آئے گا۔
قلمی جنگ کا آغاز

محدث جاز کے خلاف حکومت سعودی عرب کے جواہم اوارے وان کے سربراہان ارکت میں آچکے تھے،ان میں علاء سپر یم جوڈیشنل کوسل،الر ناسة العامة لائنون الحرمین الشریفین،ادارہ امر بالمعروف و النهی عن المنکر قابل ذکر ہیں۔ النخائر المحمدیة کی معرسا شاعت سے مرحلہ سے علاء سپریم کوسل کی قراداد فرمت النخائر المحمدیة کی معرسا شاعت سے مرحلہ سے علاء سپریم کوسل کی قراداد فرمت منظور کیے جائے تک، ان اداروں کی طرف ہے جارہ کارروا سیوں پرڈیڑھ برس سے ذاکد ہو چکاتھا، است عرصہ نہ کورہ اہم حکومتی اداروں اور مکہ مرمہ کے اس عالم جلیل و معزز شہری کے درمیان جاری اعتقادی معرکہ واعصائی جنگ کا جرچا پوری اسلامی دنیا بالحضوص عرب ممالک کے علمی صلقوں میں ہونے لگا اور سواد اعظم االمی سنت و جماعت کے ہاں عرب ممالک کے علمی صلقوں میں ہونے لگا اور سواد اعظم االمی سنت و جماعت کے ہاں بریشانی و بے چینی کی کیفیت تمایاں ہونے لگی ان میں الجزائر، شوٹس، مراکش، لیبیا بطور خاص قابل ذکر ہیں، جہاں کے اہم میں آپ مالکی فقیہ و ججاز مقدس کے اہم اہل سنت عالم کے طور پر بخو بی متعارف شے۔

علاء نجدی ان عدالتی کارروائیوں سے چند ماہ بل محدث جازنے مراکش کے شہر دباط میں وزارت اوقاف کے زیر اہتمام ۲۵ سے ۱۲۸ راپریل ۱۹۸۰ کو ہونے والے ''امام مالک عالمی سیمینار' میں شرکت کی اور موطا امام مالک پر مقالہ پڑھا، جے پذیرائی ملی ۔[۵۰۳] عالمی سیمینار' میں شرکت کی اور موطا امام مالک پر مقالہ پڑھا، جے پذیرائی ملی ۔[۵۰۳] آپ کے خلاف علاء نجد کی کارروا کیاں تمام اہم اداروں کو تجاوز کرکے میہ مقدمہ اعلی تیا دت تک پہنچایا گیا تو اس بارے جازی باشنگروں کا کہنا ہے کہ شاہی خاندان کے متعلقہ افراد نے عالم اسلام میں اس اعتقادی معرکہ کے پس منظر میں پائی جانے والی تشویش اور اہل مکہ کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے محدث جاز کے خلاف عدالتی عمل مزید

جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی سے گریز کیا اور سرکاری علماء نجد کو تجویز و ترغیب دی کہ یہ مقدمہ علم وافکار سے متعلق ہے اور اسے اپنے انجام تک پہنچانے کا بہتر طریقہ میہ وگا کہ الذخالد المحمد دیقة وغیرہ آپ کی تصنیفات کامحا کمہتح ریروتقریر کے ذریعے کیا جائے۔

تب بیمعرکدا گلے مرحلہ میں داخل ہوا اور محدث تجاز کی شخصیت وافکار کے تعاقب و فدمت میں بڑے بیانہ پر مضامین و کتب تصنیف کر کے نیز آڈیو کیسٹ وغیرہ مواد سرکاری سطح پر پوری اسلامی و نیامیں مفت تقسیم کرنے کا آغاز ہوا۔

#### شیخ عبد الله بن سلیمان منیع کی تصنیف

علی اسپریم کونسل کی طرف سے مذکورہ قرار دادمنظور کیے جانے کے تقریباً چھ ماہ بعد ۱۳۰۲ ہے ۱۹۸۲ء کے وسط میں مکہ مکرمہ عدالت کے چیف بچے شنخ عبداللہ بن سلیمان منج ملاقات کی غرض سے چیف جسٹس سپریم کورٹ شنخ عبداللہ بن جمید کے ہاں گئے توانہوں نے محدث تجازی متنازع تقنیفات ان کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے رد کھنے کا تھم دیا۔[۵۰۵]

شخ عبدالله بن سلیمان منج خطنجد کے مرکزی شہر ودارالحکومت دیاض ہے مغربی جانب دوسوکلومیٹر پرواقع شہر شقراء میں ۱۳۲۹ھ/ ۱۹۳۰ھ بیدا ہوئے اور ابن سعود ہوئی ورش کے لاء نسٹی ٹیوٹ سے ۱۹۲۹ء میں ایم فل کیا، جب کہ ۱۹۵۸ء سے دارالا فاء کے رکن ہیں اور ۱۹۷۹ء کو ملک کے نائب مفتی اعظم بنائے گئے، نیز ۱۹۷۱ء کو ملہ کرمہ کی اعلیٰ عدالت کے بچہوئے جس پرتا حال تعینات ہیں، یوں گزشتہ میں برس سے ملہ کرمہ میں مقیم ہیں علاء پر یم کونل کے رکن بیز ۱۹۷۲ء فروری ۱۹۰۹ء کو بادشاہ کے شیر اورکن، مدرسہ دار الحدیث ملہ کرمہ کی مجلس اعلی کے رکن نیز ۱۲ ارفر وری ۱۹۰۹ء کو بادشاہ کے شیر تاریخ وشری حیثیت پر "الوس ق النقائی "کے اردوتر اجم پاک و مندمیں ہوئے۔ [۲۰۹] تاریخ وشری حیثیت پر "الوس ق النقائی "کے اردوتر اجم پاک و مندمیں ہوئے۔ [۲۰۹] نائب مفتی اعظم وجسٹس شخ عبداللہ منچ نے ۱۹۸۲ء میں ہی محدث تجاز کے فلان منتقل کتاب" حواس مع المالکی فی "ساد منکو اتب و ضلالاته" تصنیف کی، جس ش الن خائر المحمدیدة اور حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب اللہ خائر المحمدیدة اور حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی الدین کا الدینائی المدین کی الدین کی الدین کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی الدینائی المدین کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی الدین کا الدین کا اتحاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کا الدین کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی الدین کی الدین کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی کا تعاقب کیا۔ شخ عبدالعرب کی الدین کا تعاقب کیا۔ کو تعاقب کیا۔ کو تعاقب کیا۔ کو تعافی کیا۔ کو تعافی کیا۔ کو تعافی کیا۔ کو تعاقب کیا۔ کو تعافی کیا کو تعافی کیا۔ کو تعافی کیا کو تعافی کیا۔ کو تعافی کیا۔ کو تعافی کیا کو تعافی کیا۔ کو تعافی کیا کیا کو تعافی کو تعافی کیا کو تعافی کیا کو تعافی کیا کو تعافی کو تعافی کو تعافی کو تعافی کیا کو تعافی کو تعاف

ان بازنے حواس مع المال کی پر تقذیم قلم بند کرائی اور شخین بازسمیت خطر نجد کے مراحل میں شخ عبداللہ منبع مرکاری عہدوں پر فائز آٹھ اکا برعلاء نے تصنیف واشاعت کے مراحل میں شخ عبداللہ منبع کی معاونت کی بین اور ان میں سے اکثر علماء کی معاونت کی بین اور ان میں سے اکثر علماء بریم کونسل کے رکن متھے۔ [200]

حوام مع المالكي سے قبل محدث تجاز كے خلاف شخ عبدالله بن جميد، شخ عبدالعزيز بن باز، شخ ابو بكر الجزائرى نے فقاوے ومضامين وكتب لكھيں، جن ميں آپ كانام ليے بغير فقط افكار ومعتقدات كاردونعا قب كيا گيا تھا، آپ كی شخصيت زير قلم نہيں لائی گئ تھی البت شخ عبدالقادر سندھی نے اپنی تحريرون ميں شخصيت پر جملے کيے بنے ليكن عوام وخاص کے ہاں فوق عبدالقادر سندھی كی اپنی كوئی اہميت ونمايال حيثيت نہيں تھی۔ يوں حوام مع المالكی فوق عبدالقادر سندھی كی اپنی كوئی اہميت ونمايال حيثيت نہيں تھی۔ يوں حوام مع المالكی بہلی اہم مطبوعہ كتاب ہے، جس كے ذريع اكابر علاء نجد نے آپ كنظريات كا تعاقب كرنے المارى ادارہ دارالا فقاء رياض كے زيراجتمام شائع كی گئی۔

#### دار الافتاء رياض

اس کا پوراتا م 'الرناسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الافتناء و الدعوة و الارشاء الرساد '' ہے۔ ریاض میں مرکزی دفتر اور ملک کے دیگر شہروں میں شاخیں موجود ہیں، بب کہ دائر وعمل پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کام ملک کے اندرو پوری دنیا میں دہانی فرکی تبلیغ واشاعت جملہ ذرائع سے انجام دیتا ہے، جس کے لیے مختلف مما لک کے میکروں علماء و دیگر کارکن ملازم ہیں۔ نیز ملک بھر میں بہی ادارہ فتوی جاری کرنے، بدیر مائل پر تحقیق واجتها دکرنے کا ذمہ دارو مجاز ہے۔ اس کا بجث کروڑوں ریال کا اور مربراہ کو دزیرکا درجہ حاصل ہے۔

ا ١٩٤١ء كوشابى فرمان ك ذريع اس ك تحت ايك اعلى سطح كى مستقل كميثى "اللجنة المائمة للبحوث العلمية و الافتاء" قائم كى كئى، جس كاكام فقاوى وشرعى مسائل يرتحقيق

قرار پایا اور خطرنجد کے کل جارا کا برعلاء اس کے ارکان، جب کہ انہی میں سے ایک رکن سر براہ ہوئے ، جنہیں س نیسس اللجنة یامفتی اعظم سعودی عرب کہا گیا۔ ہم ارفر وری ۲۰۰۹ء کو بادشاہ نے تعداد بڑھا کرسات کردی۔ شخ عبداللہ بن سلیمان منبع ۲۵۹ء سے ۲۰۰۹ء تک اس کمیٹی کے رکن نیز نائب مفتی اعظم رہے۔ [۵۰۸]

1920ء کو جب کہ شخ عبدالعزیز بن باز مدینہ منورہ یونی ورٹی کے وائس چانسلر تھے انہیں وہاں سے ریاض میں دارالافتاء کے سربراہ ومفتی اعظم بنایا گیا، جس پروہ 1999ء یعنی وفات تک تعینات رہے۔

سعودی عرب میں وزارت اوقاف کا وجود نہیں تھا اور اس کے جملہ معاملات دارالافقاء کے دائرہ اختیار میں متھالبتہ وزارت کج موجود، جوفقط کج وعمرہ امور کی وزارت ہے۔ آئندہ ونوں میں ۱۹۹۳ء کو وار الافقاء کے بطن سے وزارت اوقاف سامنے آئی، جے "وزارت اوقاف سامنے آئی، جے "وزارت السفوون الاسلامية و الاوقاف و الدعوة و الاس شاد" نام دیا گیا اور شخ محمر بن عبدالوہا ب کی سل سے ایک عالم وزیراوقاف بنائے گئے۔ اس مرحلہ پردارالافقاء کے دائر والم میں کمی لاکراس کانام" الدئاسة العامة لادارات البحوث العلمية و الافتاء "موا۔

دارالافقاءریاض نے عربی ودنیا کی اہم زبانوں میں اپ بخصوص افکار کی تروی اور ورس کی نفی و فرمت میں جوسیر وں کتب لا کھوں کی تعداد میں طبع کرا کے پوری دنیا میں مفت تقسیم کیس، ان میں ' حواس مع المال کی '' سرفہرست ہے، جو۱۹۸۲ء کو۴۰۵مفات پر پہلی بارشائع کی گئی اور ۱۹۸۴ء تک کے مخضر عرصہ میں مزید یا نجی ایڈیشن [۹۰۵] ہزاروں کی تعداد میں طبع کر سے عرب وعجم میں پہنچائے گئے اور بطور خاص مکہ مکرمہ میں مجدح م کے درواز وں پرسیر وں نسخ ڈھر کردیے گئے اور خانہ کعبہ حاضر ہونے والے ہرفرد کے ہاتھ میں حرواز وں پرسیر وں نسخ ڈھر کردیے گئے اور خانہ کعبہ حاضر ہونے والے ہرفرد کے ہاتھ میں تصافی کا اجتمام کیا گیا۔

محدث ججاز کے خلاف علماء نجد نے سرکاری محکموں کے بل ہوتے پر جو کارروائیاں انجام دیں،ان کا خلاصہ حدواس مع السال کسی کے آغاز میں دیا گیا پھر آپ کی دوکتب

حوار مع السال کی وسیج اشاعت کے ساتھ ہی ججاز ونجد کے درمیان برپا اہلک نے پوری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قلمی محاذ کھل گیا، عرب وعجم کے است وسواد اعظم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ادھر نجدی کمتب فکر کی طرف سے والمحمدیدة وغیرہ کے خلاف مزید دو کتب سامنے آئیں ، جن میں ایک شیخ حمود بن ویجری اور دومری شیخ ابو بکر بن جابر الجزائری کی تصنیفات تھیں۔

#### مودبن عبد الله تويجري

ظائد كشر مجمعه بين ١٩١٨ ما ١٩١٥ و بيدا موت اور ١٩٩٢ ما ١٩٩٢ ورياض بين المارة من موجه مين المارة والمراه المراه والمراه والمرا

التبليغ وغيره مطبوع كتب بين \_ چيف جسس شيخ عبرالله بن محد بن حميد ك شاكرد - [۵۱۳]

شيخ حمودتو يجرى في ۱۹۸۲ء كوكتاب "الرد القوى على الرفاعى و المجهول و ابن علوى و بيان اخطائهم في المولد النبوى "تصنيف كى ، جو۱۹۸۳ء كورياض معلى علوى و بيان اخطائهم في المولد النبوى "تصنيف كى ، جو۱۹۸۳ء كورياض معلى ٢٠١٧ صفحات پرشائع كى كئى ، جس مين شيخ عبدالعزيز بن باز كوتوكاميلا و كفلاف كه كئى مشمون نيزمحدث تجازكي حول الاحتفال بالمولد شيخ سيد يوسف بن باشم رفاعى كمضمون نيزمحدث تجازكي حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف اورالذ خائر المحمدية كاتعاقب كيا كيا-

جب كدووسرى كتاب شخ الوبكر بن جابرالجزائرى في "كمال الامة فى صلاح عقيدة المائة المائة فى صلاح عقيدة المائة المحمدية كفلاف المحمدية موروت معلان المائة المحمدية كفلاف المحمدية موروت مريدايديش سائة قيد موروقا مروقا مروقا مريدايديش سائة قيد موريد موريد كتب

- حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يضخ سيرمحم بن علوى ماكل
- نظم مولد الحافظ عماد الدين ابن كثير ، في سيد محد بن سالم بن حفيظ بن ابن كثير ، في سيد محد بن سالم بن حفيظ بن ابي بربن سالم (وفات ١٣٩٢ه م ١٩٤١ء) ، شارح في سيد محد بن علوى ماكلي
- مول النبى المرابع الوالفرج عبد الرحل بن على شيباني المعروف به حافظائن ديج (وفات ٩٣٣ه م/ ١٥٣٤)

[017]-(1274

• سمط الدى من اخباس مولى سيد البشر ، شيخ سير على بن محر مبثى علوى (وقات ١٩١٥ مراه)

مولد النبي المُثَالِمُ مَنْ مُحدِين مُحرِب مدنى (وفات ١٢٩١ه/١٢٩٥)

شیخ سید بیوسف بن هاشم رفاعی

مواداعظم الل سنت وجماعت كے معتقدات و محدث جاز كے دفاع ميں اسلامی دنیا كے باكا برعلاء كرام نے قلم و ديگر ذرائع سے خوب كام لياء ان ميں كويت كے سابق وزير، قائد الل سنت، مبلغ اسلام، صوفيہ كے سلسله رفاعيہ كے مرشد، شخ يوسف بن ہاشم رفاعی قائد الل سنت، مبلغ اسلام، صوفيہ كے سلسله رفاعيہ كے مرشد، شخ يوسف بن ہاشم رفاعی المام مبدئ نے محافل ميلاد كے انكار پرشخ عبد العزيز بن باز كے جاری كرده فتوی كے فاقب من مضمون لكھا، جو "حول موضوع شرعية الاحتفال بالمول النبوی "عنوان سے فاقب من مضمون لكھا، جو "حول موضوع شرعية الاحتفال بالمول النبوی "عنوان سے كائير الاشاعت اخبار" السياسة " [214] كے دوشاروں ٢١٣، ٢٣٠ رائيج الاق ل

حوام مع المالكي كردوتعا قب من مستقل كتاب "ادلة اهل السنة و الجماعة والرد المحكم المنيع على منكرات و شبهات ابن منيع "الكحى، جو١٩٨٣ء كو

۱۷۰ ارصفحات پرشائع کی گئی پھر بیانڈونیشیا، مراکش،مصر، یمن سے چھیی، تا آ ل که ۱۹۹۰ءکو سانواں ایڈیشن کویت سے شائع ہوا۔ نیز ان دنوں آپ کی ویب سائٹ پرموجود ہے اور دیگر زبانوں میں تراجم ہوئے۔

## شیخ سید یونس بن ابراهیم سامرانی

۱۹۳۵ه کوعراق کے تاریخی شہر سامراء میں پیدا ہوئے پھر دارالحکومت بغداد ہجرت کی ، جہاں ۱۹۱۰ھ/۱۹۹۰ء کو وفات پائی۔ وزارت اوقاف میں امام وخطیب مساجد بغداد کے نگران اعلی ، مجلس علمی وزارت اوقاف کے رکن ، مبلغ اسلام ، صحافی ، ماہرانساب مورخ ، صوفی ، چود ہویں صدی ، ہجری کے علیاء عراق میں کثرت تصانیف کے باعث آپ کا نام سرفہرست ہے۔ مختلف موضوعات پر ۹۷ سے زائد کتب ہیں ، جن میں سے اکثر شائع ہوئیں۔ پاک وہند کے متعدد سفر کے اور یہاں کے اکا برعلیاء ومشائخ اہل سنت سے ملمی دوابط استوار تھے نیز اسلامیان پاک وہند بارے عربی میں تین کتب تصنیف وشائع کیں۔ چند مطبوعہ کتب نیز اسلامیان پاک وہند بارے عربی میں تین کتب تصنیف وشائع کیں۔ چند مطبوعہ کتب کے نام یہ ہیں۔

الله جل جلاله الاحاديث القلسية ، حكمة التشريع الاسلامي ابوبكر الصديق والصداية والصديق والفرائي والمرابع الله والمرابع المرابع على بن ابي طالب والمرابع عن آل البيت و الصحابة والصديق والطرق الصوفية ، الاصلح مع اسرائيل ، تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ، نظم الديري مرجال القرن الرابع عشر ، تاريخ مساجل بغداد مجالس بغداد ، القبائل العراقية ، تاريخ الصحافة الاسلامية ، اعلام العرب الفاتحون في شبه القارية الهندية ، علماء العرب في شبه القارية الهندية ، ملوث و امراء العرب في شبه القارية الهندية - [۵۲۰]

شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوی محافل میلا دے ردوتعا قب اور شیخ بوسف رفای کے مضمون کی تا سیر وجمایت میں شیخ یونس سامرائی نے مضمون لکھا جو' تمایید للرد علی فتوی الشیخ عبد العزید ابن بان "عنوان سے چھیا[۵۲۱] نیز اس مسئلہ پرمستقل کتاب

"تاريخ الاحتفال بمولد سيد الرجال"، كاص [٥٢٢] جوتا حال شاكع بيس مولى-

شیخ راشد بن ابراهیم مریخی

محدث ججاز کی الذخائر المحمدیة کے خلاف کھی گی دو کتب شیخ ابو برالجزائری کی کمال الامة فی صلاح عقیدتها اور شیخ عبدالله منج کی حواس مع المالکی کے جواب میں شیخ راشد مریخی نے مستقل کتاب 'اعلام النبیل بما فی شرح الجزائری من التلبیس و التنصلیل ''تالیف کی ،چس پرمراکش کے محدث اعظم شیخ سیدعبدالعزیز بن جحد بن مدیق غماری نے پندرہ صفحات کی تقریظ کھی اور یہ ۱۹۸۵ء کو ، کرین سے ۱۱۱ رصفحات پر شائع کی گئی ، پھر یمن وغیرہ سے مزید ایڈیشن سامنے آئے ۔ شیخ راشد مریخی نے اسلے برال ایمنی کی ،چس پر محدث ججاز نے تحقیق انجام دے کرجدہ سے 'مختصر فی السیدة النبویة ''نام سے طبح کرایا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، انجام دے کرجدہ سے 'مختصر فی السیدة النبویة ''نام سے طبح کرایا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، محدث ججاز کے تحقیق محدث ججاز کے تحقیق میں محدث ججاز کے تحقیق کا میں محدث جی راست مریخی ، انجام دے کرجدہ سے 'مختصر فی السیدة النبویة ''نام سے طبح کرایا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، محدث جواز کے تحقیق کا دیا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، محدث جواز کے تحقیق کا دیا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، محدث جواز کے تحقیق کا دیا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، محدث کی درم تک وابست در ہے۔

مراکش کے دو جلیل القدر علماء

مکہ کرمہ سے ہزاروں کلومیٹر دور پورپ کی سرحد پرواقع اسلامی وعربی ملک مراکش کے اکابرین علاء اہل سنت اس اعتقادی جنگ میں پیچھے نہیں رہے اور طویل مسافت انہیں ہے خبر ولا تعلق نہیں رکھ کی۔ ان میں دوعلاء کرام شیخ عبدالحی عمروی، شیخ عبدالکریم مراد بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

شیخ عبدالحی عمروی، مراکش کے شہر قاس میں واقع اسلامی دنیا کی قدیم ترین یونی ورشی قرویین سے فارغ التحصیل نیز اس کے قدیم طلباء کی تنظیم کے سیکرٹری، سرابطة العلماء کے فاس شہر میں نائب صدراوروزارت تربیت میں عربی زبان کی تعلیم کے تگرال ہیں۔

شیخ عبدالکریم مراد بھی قروبین یونی ورشی فاس کے فارغ انتھیل، اس کی معجد میں واعظ، شیخ عبدالکریم مراد بھی قروبین یونی ورشی فاس کے فارغ انتھیل ، اس کی معجد میں سودہ کے خطیب، سمابط العلماء کے اہم رکن ، فدکورہ وزارت میں عربی کے گران اور بیددونوں علماء کرام ۹ ۲۰۰۹ء میں زندہ ہیں۔

شخ عبدالحی عروی وشخ عبدالکریم مراد نے مل کر محدث تجازشخ سید محد بن علوی مالکی میلید کے دفاع میں متعدد کتب تالیف کیس۔ چنال چہ حواس مع الممالکی کے جواب میں ان کی مشتر کرتھنیف' التحد نیسر من الاغتدراس بھا جاء فی کتاب الحواس' مراکش سے ۱۹۸۴ء کو ۱۲۸ معلاء محدث کبیرشخ سید ۱۹۸۴ء کو ۱۲۸ معلاء محدث کبیرشخ سید الوافضل عبدالله بن محمد این غماری میلید اور محدث کبیرشخ سید ادر ایس بن محمد بن عابد عراقی الله الوافضل عبدالله بن محمد این غماری میلید اور محدث کبیرشخ سیدادر ایس بن محمد بن عابد عراقی الله الوافضل عبدالله بن محمد این غماری میلید اور محدث کبیرشخ سیدادر ایس بن محمد بن عابد عراقی الله المحداث میں من المحداث کرنے الله الله الله الله کرنے ہیں۔ نیز مصنفین نے بتایا کہ میں مزید تقریفات قدرے تا خیر سے موصول ہو کیں لہذا آئندہ ایڈیشن میں شامل کی جاسکیں گی۔ [۵۲۳]

سال بحرك عرصه مين عرب و نيا كے علماء كى طرف سے حواس مع المالكى كے جواب ميں المنابع، تين اہم كتب منظر عام برآ كيں ۔ كويت سے شيخ يوسف رفاعى بيات كى الرد المحكم المنبع، بحرين سے شيخ ورائخى عمر وى وشيخ عبد الكريم مرادكى بحرين سے شيخ ورائخى عمر وى وشيخ عبد الكريم مرادكى بحرين سے شيخ ورائم سے شيخ عبد الحكى عمر ميدائم يشن بوى تعداد ميں التحذيد من الاغتراس ۔ ادھر خالف حلقہ حواس مع المالكى كے مزيدائم يشن بوى تعداد ميں بھيلا رہا تھا۔ تو اسى كے ساتھ شيخ اليو بكر الجزائرى نے ان تينوں كتب كے خلاف ايك كما بچ ميد موره سے چھو أي تقطع كے موجود و جاؤوا ير كضون مهلا يا دعاة الضلالة "كھا، جو ١٩٨٥ وكومد بينه موره سے چھو أي تقطع كے اس معان مينه موره سے جھو أي تقطع كے اس معان مينه موره سے جھو أي تقطع كے الكھات برشائع كما گيا۔ ٢٥٠١ م

اب شخ عبدالحی عمروی وشخ عبدالکریم مراد نے التحدید من الاغتراس کادومراایدیش امور الدیش امور الدیش امور الدیش سے دونوں تقاریظ حذف کر کے ان اوراق پرشخ ابو بکرالجزائری کے اس کتا بچہ کا جزوی رداکھا، نیز بتایا کہ اس کے تعاقب میں ماری مستقل کتاب زیرتالیف ہے۔ جو ۱۹۹۱ء کو'واعظ غیر متعظ ''نام سے مراکش سے ماری مستقل کتاب زیرتالیف ہے۔ جو ۱۹۹۱ء کو'واعظ غیر متعظ ''نام سے مراکش سے کا داصفی ت پرشائع کی گئی۔

## شيخ حسن طنون

سوڈ ان کے عالم جلیل و مبلغ اسلام جنہوں نے ۱۹۹۲ھ ۱۹۹۲ء کو وفات پائی [۵۲۵] مدینه منوره مقیم رہے اور محدث حجاز سے روابط تھے۔ شیخ ابو بکر الجزائری کاردوتعا قب کرنے والے علاء اللسنت میں اہم نام ہے۔ آپ نے تقریر و مناظرہ کے ذریعے شخ الجزائری کو عاجز کردیا،
جس پر خالفین روایتی تشدد پر اتر آئے اور سڑک حادثہ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی
جس کے نتیجہ میں جسم کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور ترک مدینہ منورہ پر مجبور ہوئے۔ پھر
فلجی ممالک کویت و متحدہ عرب امارات میں معذوروں کی کری پر بیٹھے تقریباً دس برس
دعوت و تبلیغ انجام دینے کے بعدو فات یائی۔

#### شيخ مصطفلي بن عبد القادر عطا

شخ ابو بر الجزائرى نے محافل وجشن ميلاد كا تكارير كتاب "الانصاف فيما قيل في المول من الغلو و الاجماف" تصنيف كى تواس كة خرى چند صفحات يو صاحب تفيير جلالين و در منثور امام حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكرسيوطى وشاللة وفات اا ٩ هـ ١٩٥٩) كى محافل ميلاد كے جوازير كتاب "حسن المقصد في عمل المولد" كا وحدي المور خاص در اس جحت كے ساتھ لكھا كه انہوں نے ہى مسئلہ محافل ميلاد كواجا كركيا ادر لوگول كواس عمل برا بھا دا۔

اس کے جواب میں مصر کے اہم ومشہور محقق شیخ مصطفیٰ بن عبدالقادر عطانے حسن المقصد پر تحقیق انجام دی نیز طویل مقدمہ لکھا، جس میں شیخ ابو بکر الجزائزی کے شبہات واعتر اضات کا ازالہ کیا۔علامہ سیوطی کی ریم کتاب ۱۹۸۵ء کو بیروت سے ۸مصفحات پرشائع کی گئی۔

#### شيخ عبد الرحمن بن ابو بكر ألملا

اس کے جداعلیٰ ملک شام کے تاریخی شہر حلب کے قریب مقام عنتا ب سے بسلسلہ تدریس و اِفقاء ہجرت کر کے نویس صدی ہجری کوالاحساء شہر جسے ہفوف بھی کہتے ہیں ، وہال تشریف لائے۔ ہجرت کر کے نویس صدی ہجری کوالاحساء شہر جسے ہفوف بھی کہتے ہیں ، وہال تشریف لائے۔ پیشہران دنوں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں واقع اور علماء ومشائخ اہل سنت کا اہم مرکز ہے۔ پیشہران دنوں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں بطور خاص نمایاں ہے۔ شیخ عبد الرحمٰن آل ملائے مقامی علماء سے تعلیم یائی بھر مکہ مرمہ کی زاہ لی ، جہال مدرسہ صولت یہ وشہر مقدیں کے دیگر علماء مقامی علماء سے تعلیم یائی بھر مکہ مرمہ کی زاہ لی ، جہال مدرسہ صولت یہ وشہر مقدیں کے دیگر علماء

نیز دہاں اسلامی دنیا سے وار دہونے والے متعددالل علم سے استفادہ کیا۔ پھر محدث، نقیہ حنی، فراہد و عابد، مسند، شاعر ہوئے۔ وطن کے سرکاری مدرسہ میں استاذ ہوئے۔ جہاں بلا تنخواہ علم کی خدمت انجام دی اور پھھ صد بعد بید ملاز مت ترک کر کے شہر کی آبائی مسجد میں امام و خطیب و مدرس ہوئے۔ حکومت نے بار ہا سرکاری مناصب مدرس مسجد حرم کمی و قاضی وغیرہ پیش کیے لیکن آپ نے معذرت کر دی اور عمر بحر بلا معاوضہ علمی خدمات انجام دیں اور گئر ربسر کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا۔ ان کے شاگر دوں میں علاء وصوفیة، و زراء وسفراء شامل ہیں۔ طویل عمریائی اور مدینہ منورہ کے بکثرت سفر کیے۔

مطبوع، نزهة العينين في الرد على من انكر الدعاء بعد الوعظ و الدين المحديث و الدوين على المحديث المعادين المحديث المحدي

شخ عبدالرطمن آل ملانے محدث حجاز کے والد نیز دادا کی شاگردی اختیار کی۔
محدث حجاز کی ولا دت پر تہنیتی اشعار موزوں کیے اور جب بیاعتقادی معرکہ برپا ہواتو
شخ سید یوسف ہاشم رفاعی اوران کی کتاب "البرد المحکم المنیع" کی مدح وتائیداور
مخافین کی مذمت میں" بذل المساعی لمساندہ الرفاعی "عنوان سے باون اشعار موزوں کے۔

محدث حجاز کی اهم و یادگار کتاب

الذخائر المحمدية كاشاعت برخالفين نے عدالتى كارروائى كے دوران اور پر حوام مع المالكى وغيره كتب ميں جواعة اضات كيے تھے، ان كے جواب ميں محدث جازنے خودقلم المالكى وغيره كتب ميں جواعة اضات كيے تھے، ان كے جواب ميں محدث جواس موضوع و خودقلم الما الاور مستقل كتاب مفاهيد يجب ان تصحح "تاليف كى ، جواس موضوع و جدل ميں اہم ويادگار كتاب ثابت ہوئى ۔ يہ ١٩٨١ء ميں مكمل كى گئى اور ١٩٨٥ء كو پہلا الله يش قاہره محر سے ٢٣٨ صفحات بر جھيا۔ پر مصنف كى وفات تك لا ہور، ابوظهى ، دبئ وغيره مقامات سے گيارہ سے زائد الله يشن سامنے آئے۔ اس برعرب وعجم كے المحاون علماء نے مقامات سے گيارہ سے زائد الله يشن سامنے آئے۔ اس برعرب وعجم كے المحاون علماء نے

تقدیم ، تقریطات ، تعدیقات کصی ، جو مخلف ایدیشن میں شامل یا ان کا ذکرخود محدث تجاز نے کتاب میں کیا ہے۔ نیز سوڈ ان کے بعض علاء نے مفاھید یجب ان تصحح کی ایس عبارات کی مزید توضیح و تشریح پرضمیم کھا ، جو ابوظی ایدیشن میں بعنوان 'ملحق بالکتاب ، یشمل علی بعض تعلیقات و است سراکات و سرد علی بعض المفاھید الخاطئة ، یشمل علی بعض تعلیقات و است سراکات و سرد علی بعض المفاھید الخاطئة ، بقلم بعض کباس علماء السودان 'شامل ہیں ، جس پران علماء سوڈ ان کے نام درج نہیں۔ مضاھید یجب ان تصحح میں مسلکہ تقرر ، تو حید ، خالق و مخلوق کا مقام ، فاتم النبین من المفاھید یجب ان تصحح میں مسلکہ تقرر ، تو حید ، خالق و مخلوق کا مقام ، فاتم النبین من المفاھید کی مسائل پر کا ما اللہ کی مرکات ، زیارت قبور ، برزخی زندگی اور میلا دالنبی من المفاقی کے مسائل پر کا کا گیا۔

اس کتاب کا اہم ہدف علاء نجد ، سعودی عوام و حکام تھا، چنال چہ تالیف وتر تیب و
اشاعت میں اعلیٰ درجہ کی فہم وفر است سے کام لیا گیا۔ کتاب کامواد مدل لیکن انداز بیال
زم ملائم الفاظ ، احتر ام باہمی کے اصول پر رکھا گیا۔ پھر پوری اسلامی دنیا کے مشہور واہم علماء سے
بمال حکمت تقریظات حاصل کیں ، جن میں سواد اعظم الل سنت و جماعت کے اکا برعلاء کرام ،
یمن کے زیدی اور یا کتان کے دیو بندی اکا برین شامل ہیں۔

جن مما لک کے علاء سے تقاریظ لی گئیں ان میں ریاست ابوظمی ،انڈونیشیا، بحرین،
پاکستان، تیونس، جزائر قمر، چاڈ، دبئ، سعودی عرب، سوڈ ان، شالی وجنو بی بین، کویت،
مراکش بمصر، موریتانیه شامل ہیں۔

تقاریظ حاصل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مقرظ علماء کا کسی حوالہ سے
سعودی عوام یا حکمر ان طبقہ سے تعلق رہا ہو یا وہ اپنے مما لک میں محکمہ عدل وانصاف،
افاع جیسی اعلیٰ شری ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں۔ جیسا کہ ان میں سے متعدد علماء ' رابطہ عالم اسلائ'
کے اراکین تھے، جس کے قیام میں سعودی حکومت اور علماء نجد پیش پیش تھے۔ اس کا مرکزی دفتر
انہی کے ہاں جدہ و مکہ مکرمہ میں، جب کہ سعودی حکومت اس اہم ادارہ کی مالی معاون اور
اس کی باگ ڈور علماء نجد کے ہاتھوں میں تھی۔ یونہی ' شاہ فیصل عالمی ایوارڈ' ، جوسعودی

شاہی خاندان کا جاری کردہ ہے، بعض مقرظ علاء اس ایوارڈ کے لیے اسلامی دنیا سے نام منتخب کرنے والی کمیٹی کے رکن یا خود بدایوارڈ حاصل کر چکے تھے۔ علاوہ ازیں بعض مقرظین سعودی جامعات میں اسلامی علوم کے پروفیسررہ چکے تھے۔ پچھمقرظین وارالافتاء ریاض کے منظور نظر شخے۔ ادھر دیگر مقرظ علماء اپنے مما لک میں وزراء اوقاف، مفتی اعظم، منظور نظر شخے۔ ادھر دیگر مقرظ علماء اپنے مما لک میں وزراء اوقاف، مفتی اعظم، شرعی عدالتوں کے رکن یاسر براہ، اسلامی جامعات میں پروفیسر شرعی عدالتوں کے رکن یاسر براہ، اسلامی جامعات میں پروفیسر یاصدر شعبہ تھے۔ یہال مفاہیہ یہ بجب ان تصدح کے چندمقرظین کا تعارف قار کین کی نذر ہے:

# مفاهیم یجب آن تصمح کے چند مقرظین ڈاکٹر شیخ حسینی بن عبد المجید هاشم ﷺ

مصر کے مشرقی صوبہ میں ۱۳۳۳ اور ۱۹۲۵ء کو پیدا ہوئے اور ۱۹۸۵ء میں اوقات پائی۔ محدث، محقق، حافظ قرآن کریم، جامعداز ہرقا ہرہ سے پی ایچ ڈی کی، پھر عرجر اس سے وابستہ رہے۔ پہلے پر وفیسر پھر یونی ورشی کے نمائندہ اور آخر میں اس کے تحت کام کرنے والے اسلامی تحقیقی اوارہ مجمع البحوث الاسلامیة کے جزل سیرٹری رہے۔ لاتعداد مضامین عرب و نیا کے اخبارات ورسائل میں چھے نیز وس سے زائد کتب میں الامام البخاس محدث و فقیھا، اصول الحدیث النبوی، حجة الاسلام الامام الغزالی، مفاهیم اسلامیة شامل ہیں۔[۵۲۸]

## • شيخ عبد الفنى بن عوض راجمي الله

مصر كعلاقة دقبليه ش ١٣٣١ه ١٩١٥ء كوپيدا بوئ اور ١٩٨٩ه او ١٩٨٨ وقابره ش وفات پائل عالم جليل وشاعر، جامعه از برقابره مين تعليم پائل پهر و بين پر اعلى تعليم ك پروفيسرر بيزام القرئ يوني ورش مكه كرمه اور اردن كي ايك يوني ورش مين پر هات رب تقنيفات كتام بيرين - الاسلام و منهجه في الاقتصاد و الادخام، القرآن و العلم، الشمس و القمر من منظوم الفكر الاسلامي، موسلي عليه السلام و العبد الصالح من خلال سوم، ق الكهف - [ ٢٩٥]

شيخ عبد الله بن عبد الصمد كنون حسنى عَيْسَةُ مراکش کے تاریخی شہرفاس میں ۲۲۱اھ/ ۱۹۰۸ء کو پیدا ہوئے اور ۹۰۸۱ھ/ ۱۹۸۹ء کو وفات پائی۔والد کے ہمراہ وہیں کے شہر طبحہ ہجرت کی، جہاں تعلیم یائی نیز میڈرڈ یونی ورشی سین نے ۱۹۳۹ء کوادب کے شعبہ میں لی ایکے ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ حافظ قرآن و عالم جلیل، ادیب وشاعر، لغوی، صحافی محقق، طبحہ میں اسلامک انسٹی ٹیوٹ کے بانی، مراکشی علاء کی ملک گیر جماعت رابط علماء مغرب کے صدر، ملک کے وزیر قانون وانصاف، گورزطید تجریک آزادی مراکش کے لیے فعال جماعت جمعیة الوطنیة کے بانی رکن، تهذيب وثقافت يرشحقيق كے ليے قائم راكل اكيد يى المجمع الملكى لبحوث الحضامة کے رکن ،اردن کے دارالحکومت عمان نیز قاہرہمصراور بغدادعراق ، دشق شام میں عربی لغت پر تحقیق کے لیے قائم عرب دنیا کے جاراہم اداروں کے رکن، جامعہ ازہر قاہرہ کے تحت اللائ تحقیقات کے اوارہ مجمع البحوث الاسلامیة کے رکن اور رابط عالم اسلامی کے بانی رکن رہے۔ پیاس سے زائد تصنیفات میں قرآن مجید کی بعض سورتوں کی تفسیر کے علاوہ الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرآن، ادب الفقهاء، جولات في الفكر الاسلامي،مفاهيم اسلامية،نطرة في منجد الأداب و العلوم،الحبيش المجلب على المدهش المطرب، لقمان الحكيم، القاضي عياض بين العلم و الأدب، ابن بطوطة ،ابو موسى جزولى ،احمد نهروق ،الامام ادريس شامل بير-[٥٣٠] شیخ عبداللہ کنون کا ذخیرہ کتب ملک کے اہم ذاتی کتب خانوں میں سے ہے، جے آپ نے زندگی میں ہی عوام وخواص کے استفادہ کے لیے وقف کر دیا، جو طبحہ شہر میں واقع اور مکتبہ کنونیہ کے نام سے مشرق وسطی و پورپ میں مشہور ہے۔اس میں موجود قلمی کتب کی فہرست، ال كے مدير شيخ عبدالصمدعشاب نے مرتب كى ، جے شاومراكش سيدحسن دوم مرحوم كے حكم ير وزارت اوقاف ني 'فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون "نام سـ١٩٩١ءكو ۵۱۷ صفحات پرشائع کیا، جس پروز براوقاف مراکش و عالم جلیل ڈاکٹر شیخ عبدالکبیر علوى مرغرى كى تقديم موجود ہے۔

#### شیخ حسنین بن محمد مخلوف عدوی مُشارّ

قاہرہ ش ۱۳۰۸ ما ۱۸۹۰ کو پیدا ہوئے اور ۱۳۰۱ ما ۱۹۹۰ میں وفات یائی۔مقای مداری نيز جامعه از هر مين تعليم يائي ـ محدث، فقيه مالكي، اصولي، صوفي ،معمر، وزارت انصاف و قانون میں ایک شعبہ کے سربراہ رہے، جس دوران بعض مکی قوانین کی توضیح وتشریح میں حصہ لیا نیز سپریم کورٹ ہے نائب چیف جسٹس رہے۔حکومت مصرنے دو بارمفتی اعظم تعينات كيانيز جامعداز برك تحقيقي اوارهمجمع البحوث الاسلامية كركن مصرى علاءكى سپریم کونسل کے رکن ، مدیند منورہ یونی ورسٹی کے بانی رکن ، رابطہ عالم املامی کے بانی رکن تھے۔ حکومت مصرنے ایوارڈ پیش کیے نیز خدمت اسلام کی بنیاد پر۱۹۸۳ءکوشاہ فیصل عالمی ایوارڈ بيش كيا كيا متعدوت في البيان لمات القرآن تفسير و بيان، صفوة البيان لمعاني القرآن الفتاوي الشرعية ، آداب تلاوة القرآن و سماعة نفحات نركية من السيرة النبوية ، شرح تشطير البردة ، شرح جالية الكدى بنظم اسماء اهل بدى ، اسماء الله الحسنى و الآيات الكريمة الوامدة فيها، تفسير سومة يس، تفسير سومة الضخي، حكم الشريعة في مآتم ليلة الابهبعين و فيما يعمله الاحياء للاموات من الطاعات، فضائل نصف شعبان شامل مين نيز قاديانيت كتعاقب مين فعال رج-[١٥٣]

#### • ڈاکٹر شیخ محمد طیب نجار ﷺ

مصر کے مشرقی صوبہ کے گاؤں عزبہ نجار میں ۱۳۳۵ ہے ۱۹۱۱ء کو پیدا ہوئے اور علاج کے دوران واشکٹن میں ۱۳۱۲ ہے اور اعواء کو وفات پائی۔ عالم جلیل و مبلغ اسلام، مؤرخ، عالم حافظ قرآن کریم، جامعہ از ہر قاہرہ سے پی ایج ڈی کی، پھروہیں پر نیز بغداد یونی ورشی، عافظ قرآن کریم، جامعہ از ہر قاہرہ سے پی ایج ڈی کی، پھروہیں پر نیز بغداد یونی ورشی، ابن سعود یونی ورشی کے صدرہ و کے اور اس کے اسلامی تحقیقی ادارہ کے رکن رہے۔ فیصل اسلامی بنک جدہ کی گراں کمیٹی کے رکن، افریقی ممالک میں تبلیغ انجام دی۔ افریقی ممالک میں تبلیغ انجام دی۔ افریقی ممالک میں تبلیغ خدمات ہیں، نیز ریڈ یو و شیلی ویژن کے ذریعے تبلیغ انجام دی۔

الناوقاف معركة تعرب ونياكا بم تحقيق وبليغي اواره المجلس الاعلى للشنون للامية قابره بل شعبرس النبي الم تفليل كريراه ، حكومت معرف ان خدمات جليله الإردام اء كوامل رين الوارة بيش كيارشاه فيهل عالمي الوارة كيام تجويز كرف والى المرادق في العصر الاموى كعلاوه في كرك رب معدوته في فالنبوية ، من وحى البلد الامين ، المادة في تفسير سوى الانفال، تدوين السنة النبوية ، من وحى البلد الامين، المن الذبياء في ضوء القرآن الكريم ، القول المبين في سيرة سيد المرسلين، المرادة في الفقه و الحديث، نظرات في عصر الخلفاء الراشدين، الصليبيون المناح الدين شامل بين - [عمر]

#### شيخ محمد عبد الواحد احمد عنشه

معرکے علاقہ بن سویف میں ۱۳۲۳ه اور ۱۹۲۵ء کو پیدا ہوئ اور جج کے موقع پر اور ۱۹۲۱ء کو بجاز مقدس میں وفات پائی۔ جامعہ از ہر قاہرہ سے تعلیم ممل کی۔ بُرخ اسلام، ایر، کمداوقاف پورٹ سعید شہر کے مدیر پھراسی میں مبلغین ووعاظ کے گرال اول رہے۔ الس الاعلیٰ للشنون الاسلامیۃ قاہرہ کے رکن ، مسلم تو جوانوں کی اہم تعظیم المجلس لی للشباب الاسلامی کے رکن ، معری صوفیہ کرام کی ملک گیروم و قر تنظیم المجلس لی للطرق الصوفیۃ کے رکن ، تنز انیا کے دار الحکومت دار السلام میں اسلامی مرکز کے لی للطرق الصوفیۃ کے رکن ، تنز انیا کے دار الحکومت دار السلام میں اسلامی مرکز کے اور ہے۔ پھر وزیر اوقاف معر کے اعز ازی مشیر رہے۔ متعدد تصنیفات میں لبیك المسلم فی ظلام ، التوبة وسیلة و غایة ، الایمان ینزع القلق و ینشو المیال ہیں۔ [۵۳۳]

## شيخ عبد الله بن محمد بن صديق غماري رُوالله

مراکش کے شہر طبخہ میں ۱۳۲۸ ھے/۱۹۱۰ء کو پیدا ہوئے اور وہیں پر ۱۳۱۳ ھے/۱۹۹۳ء میں پائل۔ قروبین یونی ورشی فاس اور از ہر یونی ورشی قاہرہ وغیرہ میں تعلیم پائی پھر طویل عرصہ قاہرہ مقیم رہے، جہال مذکورہ یونی ورشی میں استاذ نیز شہر کی دیگر علمی تظیموں کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں میں فعال رہے۔ اپنے دور میں مراکش کے محدث اعظم، حافظ قرآن کریم، فقیہ محقق، متعلم، مند، صوفیہ کے سلسلہ شاذلیہ صدیقیہ سے وابستہ۔ متعدد بارجج وزیارت کے لیے حاضر ہوئے، جس دوران عرب وعجم کے لا تعداد علماء نے اخذ کیا۔ بکثرت تصانیف میں سے چند کے نام یہ ہیں:

اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ،اسماد الجاهل الغبي الى وجوب اعتقاد ان آدم نبي، المغام المبتدع الغبي بجوان التوسل بالنبي، اتحاف الأذكياء بجوان التوسل بالأنبياء والأولياء، اعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبوس مساجد، اعلام النبيل بجوان التقبيل، الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام، بيني وبين الشيخ بكر ابو نهيد، تفسير القرآن الكريم ، التحقيق الباهر في معنى الإيمان بالله و اليوم الآخر، توضيح البيان بوصول ثواب القرآن،حسن البيان في ليلة النصف من شعبان، الحجج البينات في إثبات الكرامات، دلالة القرآن المبين على ان النبي المُثَالِكُمُ افضل العالمين الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين الرؤيا في القرآن و السنة اسبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، القول المقنع في الرد على الالباني المبتدع، كمال الإيمان في التداوي بالقرآن، مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة، المعامف الذوقية في أذكام الطريقة الصديقية، النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية، نهاية الأمال في صحة و شرح حديث عرض الأعمال-

آخر الذكر كا اردوترجمه لا بحور سے چھپا اور قادیا نیت كے تعاقب ميں دوكت إقامة البرهان على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان،عقيدة اهل الإسلام في نزول عيسىٰ عليه السلام لكيس، وشائع بوكيس-[۵۳۳]

#### شیخ ابراهیم بن عمر بن عقیل علوی ﷺ

جنوبی یمن کے علاقہ حضر موت کے مقام مسیلہ میں ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹ء کو پیدا ہوئے اور ۱۳۱۲ھ/ ۱۹۹۹ء کو پیدا ہوئے اور ۱۳۱۲ھ/ ۱۹۹۳ء کو وفات پائی۔فقیہ شافعی، مند، شاعر، علاقہ تعز کے مفتی اعظم تعینات رہے۔ فی دنیارت کے لیے بکثر ت سفر کیے، جس دوران لا تعداد الل علم نے آپ سے اخذ کیا۔ ایک منظومہ ''مشرع المدد القوی نظم السنن العلوی ''عنوان سے ہے۔[۵۳۵]

## • شيخ محمد ابو الوفا بن محمد غنيمي تفتازاني المالية

مصر کے مشرقی صوبہ کے گاؤں کفریکی میں ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۳۰ء کو پیدا ہوئے اور ۱۹۱۵ م/۱۹۹۳ء کووفات یائی۔قاہرہ یونی ورش سے بی ایج ڈی کی ، پھراس میں فلفہ کے پروفیسر نزشعبہ تحقیق کے نائب صدرر ہے۔ صوفیہ کے سلسلہ خلوتیہ کے مرشد کبیر، مبلغ وفلسفی اسلام، كُتُّل ، صوفيه كرام كي ملك كيروم و قريطيم "المجلس الأعليلي للطرق الصوفية"، جس كا مدردفتر قاہرہ میں ہے،اس کے متخب صدرر ہے۔اس منصب کو "شیخ مشایخ الطرق الصوفية "كماجاتا ، يترتظم كترجمان رسالة التصوف الإسلامي "كسر براه ته-مرى مجلس شورى كركن، وزارت اوقاف ك فريل تحقيقي تبليغي اداره المجلس الإعلى للشنون الإسلامية كركن، كيمبرج يوني ورشي مين واقع اسلامك اكيدي كركن، يجيم مين الارند کی عالمی تنظیم کے رکن رہے۔ نیز بیروت، قطر، کویت کی جامعات میں اعزازی ردفیسررے۔حکومت مصرنے ۱۹۸۵ء کواور حکومت یا کتان نے ۱۹۸۹ء کواعلیٰ ترین ابوارڈ بل كي\_متعدوت في الله السكندسي وتصوفه اورمقاله واكثريث ابن سبعين و فلسفته كعلاوه مدخل الى التصوف السلامي، منهج اسلامي لتدريس الفلسفة الأوراوبية الحديثة و المعاصرة في الجامعة عدى السات في الفلسفة الإسلامية شامل بين - آب ق ١٩٨٨ ع والدن من منقده منهاج القرآن التزيشل كانفرنس بس شركت كى-[٢٥٨]

#### ه شيخ محمد فال بن احمد بناني رُوالله

موریتانیہ کے عالم جلیل جو ۱۳۱۰ اور ۱۹۱۱ اور کا ۱۹۱۱ اور ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۲ اور کا ۱۹۹۲ اور کا دوئے۔
مبلغ اسلام، رابطہ عالم اسلامی کے رکن اور دارالحکومت نواکشوط میں واقع اس کے دفتر کے سربراہ،
ایوان صدر کے مشیر، مشرق وسطی میں ملک کے گشتی سفیر، فقہ، سیرت، شعر، تاریخ کے
موضوعات برمتعدد تصنیفات ہیں -[۵۳۷]

#### • شيخ عبد العزيز بن محمد بن صديق غمارى ﷺ

مراکش کے ساحلی شہر طبخہ میں ۱۳۳۸ ہے/ ۱۹۲۰ء کو پیدا ہوئے اور ۱۹۱۸ ہے/ ۱۹۹۵ء کو فوت ہوئے مدت، محقق ، مند، مبلغ اسلام، فوت ہوئے ۔ مقامی علماء اور جامعہ از ہر قاہرہ میں تعلیم پائی ۔ محدث بحقق ، مند، مبلغ اسلام، صوفیہ کے سلسلہ شاذلیہ صدیقیہ کے مرشد ، کثیر التصانیف ، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:

اتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات من نظم المتنائر على الانهام المتناثرة البغية في ترتيب احاديث الحلية الأولياء ، تعريف المؤتسى بأحوال نفسى ، الجامع المصنف لما في الميزان من حديث الراوى المضعف سراج الدلجة في فضل طنجة ، وجوب اتحاد المسلمين في الصوم و الافطام وغيره - [۵۳۸]

#### • شیخ محمد شاذلی بن محمد صادق نیفر کال

تیونہ یونی ورشی تیونس میں ہے۔ اور ۱۹۱۱ء کو پیدا ہوئے اور ۱۹۱۸ء اور ۱۹۹۱ء میں فوت ہوئے۔
زیتونہ یونی ورشی تیونس میں تعلیم پائی ، آ کے چل کرای کے شعبہ اسلامیات کے صدر ہوئے۔
ملک کے نامور عالم ، محقق ، صحافی ، حافظ قرآن کریم ، امام و خطیب ، فقیہ ، مؤرخ وشاع ،
پارلیمنٹ کے رکن ، تحریک آزادی کے رہنما ، ملکی آئین بنانے میں فعال رہے۔ رابطہ عالم اسلای
کے بانی رکن نیز فقد اکیڈ بی کے رکن ، مراکش و تیونس کی حکومتوں نے خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ پیش کیے ۔ تمیں سے زائد تصنیفات میں سے بعض کے نام یہ ہیں :

البوصيرى حياته و ادبه في المديح النبوى، شرح همزية البوصيرى، التجديد في الإسلام، الحركة الأدبية بتونس في القرن الرابع عشر، علماء سوسة، عمل اهل المدينة معناه و حجيته، مختصر تاريخ الزيتونة، المصلحة المرسلة - [٥٣٩]

#### ا شيخ حسن بن فاتح بن قريب الله عباسي

سود ان کے مشہور عالم جو غالبًا زندہ ہیں۔ حافظ قرآن کریم، ام در مان یونی در سی سود ان نیز قاہرہ یونی ورسٹی سے بی اے اور خرطوم یونی ورسٹی سے اوب میں ایم فل، پھراڈ نبرہ یونی ورسٹی رطانیے سے فلسفہ میں بی ایج ڈی کی اور مختلف اوقات میں سوڈ انی کالجز کے ادب، شریعت، فلفہ شعبہ جات کے صدر رہے۔ پھرام در مان اسلامی ہونی ورسٹی کے سربراہ ہوئے۔ نیزاعلی تعلیم کے ام در مان انسٹی ٹیوٹ کےصدر رہے، جسے بعد از اں بونی ورشی کا درجہ دے کر قرآن واسلامی علوم یونی ورشی کا نام دیا گیا۔متعدد عالمی ومقامی علمی کانفرنسز میں ٹریک ہوئے۔ عربی لغت اکیڈی مصر نیز سوڈ ان کے رکن ، جامعات کے اتحاد کی عالمی تنظیم كركن ،صوفيه كے سلسله قادر بيسانيد سے وابسته ،ان كى نگرانى ميں بكثرت طلباء نے ايم فل اور لا ای ڈی کی ۔ حکومت مصر نے حسن کارکردگی کا ابوارڈ درجہاوّل پیش کیا۔ پچاس سے زائد لفنيفات بين، جن مين سايك"السبحة مشروعيتها أدلتها" بيش نظرب، جو ۸۸ صفحات پر بیروت سے چھپی ۔ بعض لوگ اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے گھلیوں و لیج کے دانوں کا استعال ناجائز و بدعت قرار دیتے ہیں، یہ کتاب اسی فکر واعتراض کے الاب وسيح كي شرعى جوازير المحى كئ\_- ٢٥١٠

0000

محدث حجاز شیخ سیدمحمد بن علوی ما کلی ترشاندی کی عظیم ویادگار کتاب مفاهید یجب ان نصح کے مقرظ ومو یدا تھاون علماء کرام میں سے مزید چند کے اسماء کرامی بین: اندونیشیا میں اسلامک سنٹر کے سربراہ شیخ محمد بن علی جشند (وفات ۱۳۱۳هم/۱۹۹۹ء)

جن کی نماز جنازہ میں ملک کےصدر ووزراء نیزسفراء نے شرکت کی [۵۴] بحرین میں سپریم کورٹ کے بچ ورابطہ عالم اسلامی کے رکن شیخ بوسف بن احمد صدیقی ،جنوبی یمن میں حضرموت كمفتى اعظم ومعرفيخ عبدالقادر بن احمد بن عبدالرحمن سقاف والله (بيدائش ١٩١١هم ١٩١١هم)، مقیم جدہ[۵۴۲] شالی یمن کے اہم زیدی عالم وملک کے مفتی اعظم شیخ احمد بن محد زبارہ وشاللہ (وفات ١٣٢١ه/ ١٠٠٠ء) [٥٣٣] جا ذ ك اجم عالم ورابطه عالم اسلامي كركن شيخ موى ضیف الله، سوڈ ان میں سیریم کورٹ کے جج ومفتی اعظم سوڈ ان شیخ احمد عوض مدنی ، کویت کے سابق وزیر ومشہور مبلغ اسلام شیخ سید بوسف بن ہاشم رفاعی ہتحدہ عرب امارات کے عالم جلیل و وزیراوقاف شیخ محربن احمرخزرجی عظیم جوقبل ازیں ریاست ابوظمی کے چیف جسٹس تھ، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر مذہبی اموریشنخ سیدعلی بن عبدالرحمن ہاشمی محکمہ اوقاف دی کے مدیر بدرجہ وزیر ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ مانع حمیری ،مراکش میں علماء کی جماعت مجلس العلماء کے صدر ورائل اکیڈی کے رکن شخ رحالی فاروقی میشدی (وفات ۱۹۸۵ مام ۱۹۸۵ء)[۵۲۳] مصر كے سابق وزيراوقاف شيخ ابراہيم دسوقى مرعى اور جامعداز ہر كے صدر ڈاكٹر شيخ احمد عمر ہاشم، موریتانیے کے چیف جسٹس سیریم کورٹ نیز رابطہ عالم اسلامی کے ذیلی ادارہ فقداکیڈی کے رکن شیخ محدسالم بن محرعلی بن عبدالودود جو بعدازال ملک کے وزیر ثقافت واسلامی امور ہوئے، مكه كرمه كے شیخ احمد عبد الغفور عطار جو قبل ازیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدى كى مدح وستائش میں متقل تاباله يج تھ۔

گزشتہ صفحات پر آچکا کہ محدث ججاز کے خلاف لکھی گئی کتاب ''حواس مع المالکی''
سعودی حکومتی ادارہ کی طرف سے شائع کی گئی۔ اس عمل کا جواب اہل سنت و جماعت
کی طرف سے بوں دیا گیا کہ متحدہ عرب امارات حکومت نے مفاھیمہ یجب ان تصحح کا
اشاعت میں حصہ لیا، چناں چہوزارت انصاف ابوظی اور محکمہ اوقاف دیئ نے الگ الگ
اس کے متعدد ایڈیشن طبع کرا کے دنیا بھر میں پھیلائے۔

مفاهیم یجب ان تصحح کی تالیف، ترتیب، اشاعت، برمرحله پراس اعلی اجتمام کے الرات و نتائج سامنے آئے۔ مخالفین کے حوصلے وعز ائم پست ہوئے۔ اس کے بعد علماءِ الل سنت و علماءِ نخد کے درو ان بر پااعتقادی معرکہ گوکہ جاری رہائیکن اس میں پہلی ہی تیزی ندرہ رہی، شایدان کی ترکش میں مزید کوئی کارگر تیر باقی ندرہا۔

#### سعودى وزير اوقاف

شخ محر بن عبدالوہاب کے افکار ومعقدات کے دفاع کے لیے اب انہی کی نسل سے
ایک عالم شخ میں عبدالعزیز بن محر بن ابراہیم نجدی سامنے آئے ، جو بعدازاں ۱۹۹۳ء کو
وزارت فرہی امور واوقاف و تبلیغ تھکیل پانے پراس کے اقالی وزیر تعینات ہوئے ، جس پر
نامال متمکن ہیں۔ انہوں نے ۱۹۸۵ء کے اختام پر مفاھیم یجب ان تصحح کے خلاف
منقل کتاب ' ھن دہ مفاھیم نیا ''لکھی ، جس کا پہلا ایڈیشن بریدہ شہر سے ۲۵۲ صفحات پر
شائع ہوا، پھر ۱۹۸۹ء کو بی مدینہ منورہ یونی رسٹی اور دار الافقاء نے الگ الگ مزید ایڈیشن
منع کرائے ، آخر الذکرنے ۱۹۹۱ء کو پھر شائع کی۔ ۵۳۵ آ

## شیخ اسملعیل بن محمد انصاری

صحرائے افریقہ میں ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۲۱ء کو پیدا ہوئے، پھر سعودی عرب ہجرت کی اور ۱۳۱۷ھ/ ۱۹۹۷ء کو وفات پائی۔ پہلے مسجد حرم کمی نیز مدرسہ صولتیہ میں مدرس رہے پھر ریاض کی راہ لی۔ بالآخر دارالا فتاء میں محقق تعینات کیے گئے۔ متعدد تصنیفات میں سے چدکنام یہ ہیں:

الالمام بشرح عمدة الأحكام ، تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين الكعة و الرد على الالباني في تضعيفه ، تعقبات على سلسلة الأحاديث الضعيفة و لبوضوعة للألباني ، اسالة في شأن الخضر عليه السلام ، سند قصيدة بانت سعاد والتحقيق العلمي في المجاله - [۵۳۲]

شیخ اسمعیل انصاری نے دارالافتاء ریاض کی سریتی میں محدث حجازی حول الاحتفال بالمولى النبوى الشريف وغيره كتب ومضامين كے جواب ومحافل ميلاد كا تكارير مستقل وضيم كتاب "القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل"،كمي، جو دارالافتاء نے ہی ۵۰ ما اور مطابق ۱۹۸۵ء کو ۱۳ صفحات برطبع کرا کے عرب وعجم میں تقسیم کی۔

شيخ سيد ابي الحسنين عبد الله حسني هاشمي ﷺ

مكة كرمدك عالم جليل وصوفي كامل جوب ١٩١١ه/ ١٩١١ ء كو پيدا موت اور ١٩١٥ ١٩٩٥ على وفات یائی۔آ کھویں صدی ہجری ہے اب تک جن مشہور علماء نے محافل میلا د کے انعقاد کا اتكاركياءاس كردوشكوك كازاله من آب في "الاحتفال بالمولى النبوى بين المؤيدين و المعامضين مناقشات و مردود "كمي، جو١٩٩١ء كو١٢١صفات يرجيي-اور پینجدو جاز کے درمیان جاری اس فکری واعتقادی جدل کے تناظر میں کھی گئی فیصلہ کن کتاب ہے۔

محدث حجاز كي معركة الأراء مزيد تصنيفات

خاتم النبيين والمرسلين سيدنامحمه بن عبدالله ملطينيم كروضة اقدس كى زيارت كاراده مدینه منوره کا سفر کرنا سواد اعظم کے نزدیک اعظم اعمال میں سے ہے، جب کہ وہابیا ہے ناجائز قراردية بين محدث حجاز في اس اجم مسكديس اللسنت كى برطرح سے ترجمانی كى۔ ا پنی تصانیف کے سرورق کوروضہ اقدس ومواجہ شریف کی تکین تصاور سے آ راستہ کیا۔ گھر میں درس و تذریس کے لیے بنائے گئے وسیع ہال میں ایسی تصاویر نمایاں مقام بلکہ اپنی نشست کے پیچے دیوار پرآ ویزال کرائیں۔ زیارت کی غرض سے مکہ مرمدسے مدینہ منورہ کے لاتعداداعلانيسفركي، نيزمستقل كتب كصيل -اسموضوع يريبلي كتاب "شفاء الفواد بزيامة خیر العباد" ہے،جس پرمتحدہ عرب امارات کے وزیرانصاف شیخ محمد بن احمر خزرجی مطابعے تقديم لکھی اور پہلا ایڈیشن ۱۹۹۱ء میں وزارت اوقاف ابرظمی نے ۲۳۲ صفحات پرشائع کیا۔ پھر دبئ، قاہرہ، بیروت، مراکش، سنگا پور سے مزید ایڈیشن سامنے آئے۔ ۱۹۹۲ء کو مدينة منوره قيام كووران ال باردوسرى كتاب "الزياسة النبوية بين الشرعية و

البدعية" تالف كى ،جواى برس ١٥٤ اصفحات برجيس -

ج ۱۹۹۹ه مطابق ۱۹۹۹ء کموقع پرزیارت روضه اقدی کے مکرین و کافین نے اس سکلہ پرایک کتا بچہ جاج میں تقسیم کیا جو محدث حجاز تک پہنچا۔ اس کے جواب میں آپ نے پھر قام اٹھایا اور الزیام اہ النبویہ بین الشرعیة و البدعیة میں اضافہ کرتے ہوئے مزید احتراضات و شکوک کا از الد کیا۔ اب یہ کتاب ۲۳۳ صفحات پر ۱۹۹۹ء کوئی ، نیز ۲۰۰۳ء میں عمان ، اردِن سے شائع کی گئی۔

نجدی کمت فکر انعت گوئی پر بھی یقین نہیں رکھتا محدث تجاز نے اپنی محافل کو نعت خوانی سے ہیشہ آراستہ کیا اور آپ کے بھائی اسی باعث بلبل ججاز کہلائے۔ نیز مسلمانان عالم کو مرحت مصطفیٰ ملی آئی کم کی ترغیب دینے کے لیے مستقل کتاب "المدح النبوی بین الغلو و الانصاف" کی جو ۱۳۳ صفحات پر چھیی۔

الل سنت ووہا بیہ کے درمیان ایک اور اہم اختلافی موضوع ،میت سے متعلق اعمال و ایصال ثواب ہے۔ اس پرمحدث حجاز نے ایک سے زائد کتب تکھیں ،جیسا کہ 'تسح قیب ق الاَ مال فیما ینفع المیت من الأعمال ''جو ۵۸ اصفحات پرقا ہرہ اور اب یمن سے شائع ہوئی۔ جس میں ایصال ثواب ،قبر کے نزدیک قرآن خوانی ،تلقین میت ،تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر مجمع ہونا و فاتح خوانی کے مسائل پرمسلک الل سنت کا بیان ہے۔

جشن ميلا دالنبى من المين من المعتقب الاحتفال كمتعددا يُريش حجب بي تحمه نيز آپى تحقيق وحواشى سے متقد بين كى بعض كتب بهى منظر عام برآ چكى تھيں ـ تب اس موضوع بر ايك اور مستقل كتاب "البيان و التعريف فى ذكرى المول النبوى الشريف" تاليف كى ، جو 1990ء كو الااصفحات برجي سى -

مئلہ میلا دوقیام پر کتب کی تحقیق وتصنیف واشاعت کے ساتھ محدث تجازنے بہا تگ دال اپنی رہائش گاہ نیز مکہ مکرمہ کے دیگر مقامات اور مدینہ منورہ نیز دنیا بھر میں جہاں بھی گئے مافل میلا دمنعقد کیں جیسا کہ ۳ رز والحجہ ۴۲۰۱ ہے، مطابق ۹ رمارچ ۴۰۰۰ء، بروز جعرات کو

مغرب وعشاء کے درمیان آپ کے گھرمحفل میلا دمنعقد ہوئی ، جو دو گھنٹے جاری رہی ،جس میں راقم السطور موجود تھا۔اس کی مختصر روداد بیہ ہے کہ تماز مغرب وہیں پر باجماعت ادا کرنے کے بعد اجتماعي دعا موئي پهرکلمه طيبه نيز الله هو کا اجتماعي ذکر با آ واز بلند، تلاوت قر آن مجيد اجتماعي لیکن بیک آواز، پھرمیز بان لعنی محدث حجاز شیخ سید محد بن علوی مالکی میلید نے خطاب فرمایا، جن کے بعد عراق سے آئے ہوئے عالم شیخ ابو بکر سامرائی نیز ملک شام کے مہمان علاءاور حجاز مقدس کے مقامی علماء نے مختصر خطاب فرمایا۔جس کے بعد نعت خوانی کا آغاز ہوا اور آپ کے بھائی شیخ سیدعباس بن علوی مالکی وغیرہ نے ترنم سے نعتیں پیش کیں۔اس دوران قصیدہ بردہ ومولود برزنجی کے منتخب اشعار بھی پڑھے گئے۔ آخر میں جملہ حاضرین نے مؤدب كر عبوكرصلوة وسلام بصيغهيا نبسى سلام عليك الكريرها، يعراى كيفيت يس اجتماعی دعا ہوئی۔اب وہیں برنمازعشاءاداکی گئی،جس کے فوری بعد گھر کے وسیع وعریق صحن میں جملہ حاضرین کے لیے کھانا لگ چکا تھا،جس میں بریانی وچٹنی نیز کھل کی فراوانی تھی۔ اس محفل میں شرکاء کی تعداد بلامبالغه سات سوے زائدتھی ،لہذامحفل میلا دے لیے لاؤڈسپیکر استعال کے گئے۔ بیرج کے ایام تھے، اس باعث شرکاء میں مقامی باشندوں وطلباء کے علاوہ شام، عراق، یمن، انڈونیشیا، پاکتان، ترکی و ہندوستان وغیرہ ممالک کے باشندے برى تعداديس دىكھے گئے۔

محدث حجازك ايك اوركتاب منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و الته طبيق " بهمي بطورخاص قابل ذكر ہے، جس كا دوسراايْديشن ١٩٩٨ ء كو٠١٨ صفحات پر چھیااوراس میں فریقین کے درمیان زیر بحث جملہ اہم مسائل کا پھرے احاط کیا گیا۔

محدث حجاز کی مخالفت میں مزید مواد

جشن میلا دالنبی ملی این کے جواز یرمحدث جواز نے بکثرت کتب شائع کرے انہیں اسلامی ونیامیں بخوبی پھیلا دیا۔ دوسری جانب مخالفین قلم ولاکھی کے ذریعے اس عمل کو رو کنے میں سال ہاسال سے کوشاں تھے،لیکن من پہند نتیج نہیں مل سکا۔اس بارے شخ اساعیل انصاری کی ندکورہ بالاضخیم کتاب کی اشاعت کے بعد علماء نجد اور ان کے کارندوں نے اس غرض سے پوری دنیا کے کتب خانے ، ان کی فہارس کے توسط سے یا بلا واسطہ کھنگال ڈالے کہ محافل میلا دے انکار پر قدیم ادوار ئے علماء کی تصنیفات تلاش کر کے انہیں شائع کیا جائے ، لیکن اسلامی ورثہ سے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی۔

محافل میلاد کے انکار کا سلسلہ آٹھویں صدی ججری کے آغاز پرشروع ہوا اور آئندہ ادوار میں جن مشہور علماء نے انکار کیا ان کی تعداد یا نچے سے زیادہ نہیں الیکن انہوں نے بھی اس مسئلہ پر کوئی مستقل کتا بہیں لکھی بلکہ اپنی دیگر تصانف میں ایک دو سطور کے ذریعے اپنا موقف بیان کیا۔ چناں چہتمام ترکوشش کے بعد محدث حجاز کے مخالفین کو ایک ایس تحریر ملی جوقدر مفصل اور پیاس کے قریب مطبوع سطور کی ہے۔ بیآ تھویں صدی ہجری کے ایک مصری عالم کا فتو کی ہے، جس کا ردونعا قب مصر کے ہی مشہور عالم علامہ سیوطی عشلیہ بخونی کر چکے تھے۔الغرض اس فتوی نیز اس بارے علماء نجد کی چھے کتب ورسائل جمع کر کے بیسارامواددارالافتاءریاض نے ۱۹۹۸ءکویک جادوجلد کی ۹۳۲صفحات یر "سائل فی حکم الاحتفال بالمولد النبوى"نام عظيع كراكتقيم كيا-يون فالفين في جش ميلادك انکار پر چودہ صدیوں میں لکھا گیا تمام اہم مواداس مجموعہ کے ذریعے شائع کردیا، جس میں محدث حجاز کے خلاف ککھی گئی تین کتب، شیخ ابو بکر الجزائری کی الإنصاف، شیخ حمود تو یجری کی الدد القوى ، شيخ اساعيل انصاري كى القول الفصل كے علاوہ فتوىٰ شيخ بن باز بھى شامل كى كئيں۔ اس مجموعہ میں شامل آٹھویں صدی ہجری کے مذکورہ فتو کی کوچھوڑ کرباقی تمام کتب چودھویں صدی کے اختیام و پندر ہویں صدی کے آغاز پر سعودی عرب بالخصوص خطہ نجد پر تصنیف کی گئیں۔ ا گلے مرحلہ میں لبنان کے سابق فوجی میجرشا کرالحاج سامنے آئے اور مول ابن ديبع جس يرمحدث حجاز في خفيق انجام و ي كرربع صدى قبل شائع كرايا تها،اس كے خلاف كتاب "كتب في اعناق الأنمة اسرائيليات حول مولد الرسول صلى الله عليه و سلم"كاسي. جو۲۰۰۳ء کو ۹ ۹ صفحات پر بیروت سے چھپی۔ محدث حجاز كفلاف غير معروف عالم شخ سمير خليل كى كتاب "جلاء البصائر في الرد على شفاء الفواد و الذخائر" بهى شائع موئى -ان مستقل كتب كعلاوه بعض مخالفين في الري شفاء الفواد و الذخائر" بهى شائع موئى -ان مستقل كتب كعلاوه بعض مخالفيان كا پي تصانف كايك آده باب مين محدث حجاز كفلاف لكها - اين كتب مين شخ على عليان كالتبرك المشروع و التبرك الممنوع، شخ جيلان بن خضر عروى كى الدعاء و منزلته في العقيدة الإسلامية، شخ على رضاكى المباحث العلمية بالأدلة الشرعية شامل بين -

شیخ حمودتو یجری کی "الرد علی الکاتب المفتون" بھی اسی تناظر میں کھی گئی، جو ۱۹۸۷ء کوریاض ہے • ۲۵ صفحات برشائع ہوئی۔

محدث تجاز وسواداعظم کے افکار ومعتقدات کی مخالفت میں جملہ ذرائع سے کام لیا گیا، ہراسال کرنے کی کوششیں،عدالتی کارروائی،مضامین و کتب،انٹرنیٹ، آڈیو کیسٹ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ میں مقیم نجدی فکر کے عالم ڈاکٹر شیخ سفر بن عبدالرحمٰن حوالی کی آواز میں آڈیو کیسٹ نیار کر کے بڑی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔

#### محدث حجاز کی تائید میں مزید مواد

شیخ انوراسعد ابوالجد اکل نے میلا دے جواز پر "است و عبی انتباهی" کے مستقل عنوان سے متعدد مضامین لکھے، جوروز نامہ المدینة المنوع ، جدہ کے بعض شاردل میں غالبًا ۲۰۰۲ هے کو ع

روزنامہ السندو ، مکہ مکرمہ کے شارہ ۱۷ رہے الثانی ۵۰ ۱۳ اھیں اہل سنت کی طرف ہے ایک مضمون چھپا، جس میں محافل میلا و الیصال ثواب کے لیے سوم و چہلم وغیرہ اجتماعات کی تائید و جواز میں لکھا گیا۔ مضمون نگار نے مخالفین کی خوب ورگت بنائی اور مسجد حرم کی کے خطباء کے روبیہ کو بھی نامناسب قرار دیا۔ شیخ حمود تو یجری کی کتاب 'السرد علی السکانی المفتون ''اسی مضمون کے جواب میں لکھی گئی۔

محدث حجاز کے دفاع میں لکھی گئی مستقل کتب میں مصر کے شیخ حسام الدین شلمی ک

"التحذير من المجاهرة بالتكفير" شامل م، جومفاهيم يجب ان تصحح كالخيص اوردارالقاضى عياض للتراث في اورمصر كي عالم الميل وصوفيه كيسلم ميه اوردارالقاضى عياض للتراث في شائع كي اورمصر كي عالم الميل وصوفيه كيسلم كرشد شيخ عز الدين ابوالعزائم في مفاهيم يجب ان تصحح بار اكابرعلاء اسلام كي تقاريظ و تاثرات وقصائد يك جاالگ كتابي صورت مين "المفاهيم في الميزان" نام سي الميزان "نام سي سي الميزان الميزان الميزان "نام سي الميزان الميزان "نام سي الميزان "نام سي الميزان "نام سي الميزان "نام سي الميزان الميزان "نام سي الميزان "نام سي الميزان "نام سي الميزان "نام سي الميزان الميزان الميزان الميزان الميزان المي

عرب دنیا کے بعض علماء اہل سنت نے دیگر موضوعات پراین تصانف میں حسب موقع محدث ججاز کے دفاع اور ان کے مخالفین کا تعاقب کیا۔جبیبا کہ محکمہ اوقاف دبئ کے سربراہ ڈاکٹر شیخ عیسی بن عبداللد بن مانع حمیری نے وسلہ کے موضوع پراپی ضخیم کتاب "التامل فی حقيقة التوسل"مين ايكمقام يرسعودي وزيراوقافكى كتاب هذه مفاهيمنا كاروكيا-[٥٣٨] متحدہ عرب امارات کی حکومت نے محدث حجاز واکا برعلماء نجد کے درمیان بریا اس معركه ميں سواد اعظم كاخوب ساتھ ديا۔محدث حجاز كى اہم تصنيفات ابوظمي و دبئ سے شائع کیں۔نیز بارہا آپ یہاں کے دورہ پرآئے،جس دوران سرکاری ٹیلی ویژن وغیرہ مقامات پرتقاریرکا اجتمام کیا گیا۔جیسا کہ بائیس رجب ۱۳۱۸ ہ،مطابق بائیس نومبر ۱۹۹۷ء، بروز ہفتہ رات گئے معجز و معراج کی مناسبت سے دبئ ٹیلی ویژن پر آپ کی تقریر 'فی ذکری ٰ الاسدى و المعراج "عنوان سينشركي من اورتين رمضان ١٨٥ اه،مطابق دوجنوري ١٩٩٨ء، بروزجعه كوافظار تيل ابوظمي ٹيلي ويژن كے يروگرام "خاطرة الإفطاس" ميں محدث حجازكي تقریبیش کی گئی۔ا گلے جمعہ، مینی دس رمضان کواسی پروگرام میں ایک اور تقریر نشر کی گئی، جس میں آپ نے رمضان مبارک میں عمرہ کی فضیلت بیان فرمائی۔

محدث ججاز کے خلاف تیاری گئی معی کیسٹ کے جواب میں کیسٹ بعنوان 'السود علی اباطیل سفر حوالی ''تیاری گئی ، جو حالیہ ایام میں ایک ویب سائٹ پرٹی جاسمتی ہے۔[۵۴۹] اباطیل سفر حوالی ''تیاری گئی واکٹر شیخ عمر عبداللہ کامل کی ایک کتاب بطور خاص قابل ذکر ہے،

جومحدث جازى وفات كے بعد شائع ہوئى۔

# ڈاکٹر شیخ عمر بن عبد اللہ کامل

اسلامی اقتصادیات پرکراچی یونی ورشی سے پہلی بار پھراسی شعبہ میں ویلزیونی ورشی سے بی اے اور اسلامی اقتصادیات پرکراچی یونی ورشی سے پہلی بار پھراسی شعبہ میں ویلزیونی ورشی سے دوسری بارایم فل کیا۔ اسلامی علوم میں کراچی یونی ورشی سے پہلی اور اسلامی قوانین پر از ہریونی ورشی قاہرہ سے دوسری بارپی آئی ڈی کی ، جب کہ ان دنوں ویلزیونی ورشی سے تیسری بارپی آئی ڈی کررہے ہیں۔ اقتصادیات اور دیگر اسلامی موضوعات پر ۳۵سے تیسری بارپی آئی ڈی کررہے ہیں۔ اقتصادیات اور دیگر اسلامی موضوعات پر ۳۵سے زائد تصنیفات ہیں ، نیز اخبارات ورسائل میں مضامین چھے۔ مقامی و عالمی سطح پر متعدد کا نفرنسز میں شر بکہ ہوئے۔

عقیدہ توحید کوبعض وہابیہ نے تین اقسام توحیدر ہوبیت، الوہیت اور اساء وصفات میں تقسیم کیا ہے۔ ڈاکٹر عمر کامل نے اس کے لیے "عقیدہ تشلیث توحید" کی اصطلاح استعال کرتے ہوئے تقسیم کے بدعت وباطل ہونے پر کتاب "کلمة هادئة فی بیان خطاء التقسیم الثلاثی للتوحید" ککھی، جو ۲۰۰۲ء کو عمان اردن سے ۲۸ صفحات پر شاکع ہوئی۔

جامعداد بركت لكما كياآ بكامقاله و اكثريث القواعد الفقهية الكبرى و الشرها في المعاملات المالية نام بالااله كوقابره سي جها اصول فقه پر تسهيل الطرقات في نظم متن الوب قات كي شرح لكمى، جوم ١٠٠٠ و ١٨٥ مفات پر بيروت سالطرقات في نظم متن الوب قات كي شرح لكمى، جوم ١٠٠٠ و ١٨٥ مفات پر بيروت سائع به في اورفقه اسلامي عرم موضوع پر مزيد تقنيفات مي السرخسة الشرعية في الأصول و القواعد الفقهية عقه المعاملات من منظوى الإسلامي بيل طهرين كالأصول و القواعد الفقهية عقه المعاملات من قواصد العلمانية بيل من شركوراهمي كي تعاقب من مع العلمانيين العوام من قواصد العلمانية بيل نيز سير محوواهمي كي متعدد كتب كرد مين الأيات البينات لما في اساطير القمني من الضلال و الخرافات لكمي، جوجامعداز بر من علم حديث كاستاذ و اكثر يجي اساعيل كي تقديم كراته الخرافات لكمي، جوجامعداز بر من علم حديث كاستاذ و اكثر يجي اساعيل كي تقديم كراته

۱۹۹۷ء کوا ۱۹۹۷ سفیات پرقا بره سے چھی اور مصر کے لیل عبد الکریم کی بعض کتب کے تعاقب میں دفاع عن الرسول مل بھی ہوئی۔ وہا بی قلار کتھا است صاحب شد و الربابة کسی ، بوا ۲۰۰۷ء کو قا بره سے ۱۹۸۸ صفحات پر طبع بوئی۔ وہا بی قلر کے تعاقب میں بین الأصولیین و الخواس جے کے علاوہ التحذید من المجانی فقہ بالتکفیر جو ۲۰۰۳ء کو ۱۱ اصفحات پر چھی ۔ آثار و تیرکات بارے لا ذیرائع لهد مر آثاب النبوة مرتب کی ، جو ۲۰۰۳ء کو ۲۳۹ پر بیروت سے طبع بوئی اور المتطرفون خواس ج العصر جس پر مصرے ڈاکٹر شنے یوسف قرضاوی [۵۵۰] نے تقریظ کسی اور ریا ۲۰۰۲ء کو ۱۳۸ سفیات پر بیروت ہی سے چھی ۔

شیخ محرعلی صابونی کے خلاف ڈاکٹر سفر حوالی نے کتا بچہ بنام نقد منهج الأشاعرة فی
السعقیدیة لکھا، جو ۹ ۸ صفحات پر ۷۰ او کو بت سے شائع ہوا، اس کے جواب میں
ڈاکٹر شیخ عمر کامل نے کفی تفریقاً للأمة باسم السلف کھی، جس پر تیونس کے سابق مفتی اعظم و
فقد اکیڈ بی جدہ کے رکن شیخ محمر مختار سلامی اور عراق کے مشہور سلخ اسلام ڈاکٹر شیخ احرکہیسی نے
تقاریظ کھیں۔ یہ کتاب ۲۰۰۴ء کو ۲ کے اصفحات پر شائع کی گئی۔

الل بيت وصحاب كرام في الفي المراح الأدلة الباهرة على نفى البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة الكسى من يقلم خدمات من قسيده بروه برالبلسم المريح من شفاء القلب الجريح بوس موضوع بريروت من طبع بوئى اورتصوف كموضوع برالقلب الجريح بوس الافراط و التفريط عطريق المساكين الى مرضاة مه العالمين مائع بوس سراح من العالمين من الافراط و التفريط عطريق المساكين الى مرضاة مه العالمين من شائع بوس سراح العالمين المائع بوس سراح المائع بوس سراح المائع بوس سراح العالمين المائع بوس سراح العالمين المائع بوس سراح العالمين المائع بوس سراح العالمين المائع بوس سراح المائع بوس

ڈاکٹر شیخ عبداللہ کامل آج کے تجاز مقدی میں صوفیہ کے سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور مرشد ہیں اور الہستقلۃ ٹیلی ویژن چینل لندن پر۲۰۰۷ء کواہل سنت ووہا ہیہ کے درمیان جودی روزہ مناظرہ منعقد ہوا، اس میں آپ نے اہل سنت کی نمائندگی کی۔علاوہ ازیں ۲۰۰۵ء کومحدث ججاز کے بھائی شیخ سیدعباس بن علوی ماکئی کی معیت میں جن عرب

علاءومشائ نے ہندوستان کا دورہ کیاء آپ ان میں شامل تھے۔

محدث حجازی کتاب الذخائر المحمدیة "پرسعودی علماء سپریم کونسل نیز دارالافقاء ریاض کاعتراضات و حواس مع المالکی کجواب میں ڈاکٹر شیخ عرکائل نے کتاب الذخائر المحمدیة بین المؤیدین و المعاسم ضین علی ضوء الکتاب و السنة و أقوال علماء الأمة "كهی ، جس پرمصر کے مفتی اعظم ڈاکٹر شیخ علی جمعہ عراق کے ڈاکٹر شیخ احد کبیسی اور مکہ مرمہ کے شیخ سیرعبداللہ فراج شریف نے تقاریظ کھیں اور یہ داکٹر شیخ احد کبیسی اور مکہ مرمہ کے شیخ سیرعبداللہ فراج شریف نے تقاریظ کھیں اور یہ داکٹر شیخ احد کبیسی کو مرمہ کے شیخ سیرعبداللہ فراج شریف نے تقاریظ کھیں اور یہ داکٹر شیخ احد کبیسی کا مرمہ کے شیخ سیرعبداللہ فراج شریف نے تقاریظ کو کسی اور یہ داکٹر شیخ احد کبیسی اور یہ کا مرمہ کے شیخ سیرعبداللہ فراج شریف نے تقاریظ کو کسی اور یہ داکٹر شیخ احد کبیسی اور یہ کا کہ دور کا مولی ۔

## اسلامیان پاک و هند کا موقف

محدث ججازی شخصیت اور تقنیفات کی بنیاد پر ججاز و نجد کے درمیان جوطویل معرکہ برپارہا، اس بارے پاک و ہند میں آباد اہم اسلامی مکاتب فکر کا مؤقف کیا تھا، کس نے کس کی حمایت کی ،اس کی ایک عمومی جھلک ہیہے:

#### • علماء غير مقلدين

حواس مع المالكي كااردوتر جمه كرايا جوطع جوااور پاك و بهند نيز جازمقدس وغيره ميل القسيم كيا كيا [ ۵۵۲] جماعت غير مقلدين پاكتان كر رہنما علامه احسان الهي ظهير جو ١٩٨٤ علامه احسان الهي ظهير جو ١٩٨٤ علامه احبان الهي ظهير جو ١٩٨٤ علامه اعلامه اعلامه اعلامه الله ١٩٨٤ على ١٩٨٠ على الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد العزيز بن باز وغيره مخالفين محدث جاز سے گهر دوابط تھ، وه اس فريق كمشاورتى عمل ميں فعال رہے۔ ادھر مفتى اعظم شيخ بن بازكے بهندى نژادسكرئرى والسة رہے۔ علاوه ازيں مدرسه اثريه پشاور كاكٹر محمد لقمان سلفى بھى اس معامله سے قريب و وابسة رہے۔ علاوه ازيں مدرسه اثريه پشاور كے بانى ڈاكٹر شيش الدين سلطانى بن محمد اشرف افغانى جو ١٩٩٤ ء كو پشاور ميں قتل ہوئے، انہوں نے مدينة منوره يونى ورشى سے پي ان گوئى كى۔ ان كامقالہ ڈاكٹر بيث جھود علماء انہوں نے مدينة منوره يونى ورشى سے پي ان گوئى كى۔ ان كامقالہ ڈاکٹر بيث جھود علماء الحد فية فى ابطال عقائد القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات پر ١٩٩٩ء كولا العنان القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات پر ١٩٩٩ء كولا العمان عقائد القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات پر ١٩٩٩ء كولا العمان مين القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات بر ١٩٩٩ء كولا العمان عقائد القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات بر ١٩٩٩ء كولا مورد الورد على العمان عقائد القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات بر ١٩٩٩ء كولا العمان عقائد القبوس ية ''نام سے تين جلد كے ۱۸ ماصفحات بر ١٩٩٩ء كولا كے المان على العمان على العمان على العمان عمان العمان على العمان عالم على العمان على العمان عالم على العمان على العما

ریاض سے شائع ہوا، جس میں متعدد مقامات پر محدث تجازی کتاب مفاهیم یجب ان تصحح کے خلاف کھا گیا۔[۵۵۳]

ڈاکٹر مشن الدین نے فکروعقیدہ کی بنیاد پر مخالفین کے لیے اس کتاب میں ہروہ نازیبالفظ الکھا جودرج کرتاممکن تھا اور عرب وعجم کے اکابرین علماء اہل سنت کو بطور خاص شنج الفاظ والقاب سے نوازا۔ بول بیہ مقالہ ڈاکٹریٹ جدیدوقد یم ہے ہودہ الفاظ واصطلاحات کا مجموعہ بن گیاء لہٰذااس کی اشاعت 'قاموس الشتائم و السباب لأئمة الإسلام' نام سے زیادہ مناسب وموزوں تھی۔ معلوم رہم مجد نبوی کے امام وخطیب ڈاکٹر شیخ علی بن عبد الرحمٰن حذیفی اس مقالہ کے محتنین میں سے متھے۔

#### • علماء ديوبند

محدث ججاز نے آغاز میں ججاز مقدس اور پاک وہند آمد کے مواقع پر بعض علاء ہو بہند سے
افذ کیا۔ بعد از ال دیگر دیو بندی علاء نے خود محدث ججاز سے استفادہ کیا اور پاکستان کے
بارہ دیو بندی اگا ہرین نے آپ کی ایک کتاب پر تقاریظ کھیں پھراس کا ناقص اروز جمہ شائع کیا۔
معلوم رہے ''محدث ججاز اور علاء دیو بند'' الگ موضوع ہے، یہاں اس کا احاطہ کرنا
مکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو اس پر مستقل کتاب قارئین کی نذر کی جائے گی۔
یہاں فقط اثنا لکھنا کافی ہوگا کہ الگے مرحلہ میں دیو بندی علاء نے محدث ججاز کے خلاف
دل کھول کر لکھا بلکہ اس باعث ان کی صفوں میں وسیع جدل ہریا ہوا، جس کے لیے ۱۹۹۳ء،
ملاحظہ کے جاسکتے ہیں۔ [۵۵۳ء]

علاوہ ازیں محدث تجاز کے خلاف لکھی گئی شیخ ابو برالجزائری کی کتاب الإنساف کا اردور جمہ سید محمد غیاث الدین مظاہری نے کیا جو''مسئلہ میلا داسلام کی نظر میں' نام سے ۱۳۰۹ ھے کو دار الافقاء ریاض نے ہوسفحات برطبع کرا کے تقسیم کی۔اس کا دوسرا ترجمہ سیدمشاق علی ندوی نے کیا، جو' قرآن وحدیث کی روشنی میں محفل میلاؤ' نام سے ۲۳ صفحات پر جدہ سے طبع کرا کے پھیلایا گیا۔

محافل میلاد کے انکار پرشخ عبد العزیز بن باز کے جاری کردہ فاوی کا ترجمہ صاحبزادہ قاری عبدالباسط کی سعی سے اردو نیوز میں ایک سے زائد بارشائع ہوا۔اس کا دیگرافراد نے بھی اردو ترجمہ کیا۔

#### • علماء اهل سنت وجماعت

محدث جهاز کوتعارف وحالات پراردومضایین نگار،ان کی متعدد کتب کے مترجمین وناشر ادارے، بیاک وہندیس وناشر ادارے، بیاک وہندیس سے اعلی انجام دینے والے تمام افر ادوادارے یہاں کے سواداعظم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، جن کا مخفر ذکراس تحریر کے پہلے باب میں آچکا ہے، یہاں تکرار کی حاجت نہیں۔ مزید ہے کہ جعیت علماء پاکتان، متحدہ مجلس عمل، ورلڈ اسلا مک مشن کے صدر مولا ناشاہ احمد نورانی صدیقی مخطفہ کے زیراجتمام کراچی سے شائع ہونے والے عربی رسالہ مولا ناشاہ احمد نورانی صدیقی مخطفہ کے زیراجتمام کراچی سے شائع ہونے والے عربی رسالہ میں بحث خیدالعزیز بن باز کے فتو کی برائکار میلا دکے تعاقب میں لکھا گیا تھا۔[۵۵۵] بغداد کے شخ سید یوسف ہاشم رفائی کا مرائی نے الدعوۃ کا بیشارہ ملا حظہ کیا تو شخ یوسف رفائی کی اس تحریری تا تیر میں ایک مضمون لکھ بھیجا، جوائی رسالہ میں بعنوان 'تنایس للود علیٰ فتویٰ الشیخ عبد العزیز ابن بانی''شائع کیا گیا۔[۵۵۲]

جامعه نظامیه رضویه لا مورکسابق شخ الحدیث مولانا محموم دا کلیم شرف قادری نے اس تناظر میں کھی گئی شخ ابو بر الجزائری کی کتاب و جاؤواید کضون کاعربی میں رداکھا، جو ۱۹۸۸ء کو دول المبحث التوسل "نام سے کتابی صورت میں لا مورسے چھپا[۵۵۷] بعدازاں بیمجموعہ رسائل "من عقائد اهل السنة "میں شامل کی گئی، جو ۱۹۹۵ء کولا مور،

پربین سےشائع ہوئی۔[۵۵۸]

حواس مع المالكى كجواب من شيخ يوسف رفاعى كقلم بندكرده كتاب الدد المحكم المنيع كااردوتر جمدمولانا محم عبدالكيم شرف قادرى نے كيا، جو" اسلامى عقائد" نام سے 19۸۷ء كولا ہور سے طبع ہوا۔[80]

جشن میلادالنبی می فی آنها است ملاعلی قاری کی الموس د الروی فی المول النبوی ملی الله علیه و سلم پرخین انجام دے کر محدث جازنے شائع کرائی تھی۔ مولانا محدگل احمد تنجی نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا، جومولانا البوداؤد محمد صادق (پیدائش \* ۱۳۵۵ هے) کے پیش لفظ کے ساتھ ۱۹۹۳ء کے لگ بھگ، گوجرانوالہ سے ۸۸ صفحات پرشائع کی گئ۔ پیش لفظ کے ساتھ ۱۹۹۳ء کے لگ بھگ، گوجرانوالہ سے ۸۸ صفحات پرشائع کی گئ۔ بعدازال دوسرامخضر ترجمہ مولانا غلام رسول سعیدی نے کیا، جونورالحبیب میں چھپا۔[۵۲۰] مول دوسرامخضر ترجمہ مولانا غلام رسول سعیدی نے کیا، جونورالحبیب میں جھپا۔[۵۲۰] مول دادہ بین دیبع جس پرمحدث جازنے تحقیق انجام دی، اس کا ترجمہ صاحبز ادہ مول سالم صدیقی نے کیا، جون سیرت ہادی خات پر مال سے ۱۳۲۰ ہے وہ ۲ صفحات پر میں شائع ہوا۔

مفتی محمد خان قادری نے شیخ اسلیمان انساری کی القول الفصل کا جواب اردومیں بنام 'محفل میلاد پر اعتر اضات کا علمی محاسبہ' لکھا، جو پہلی بار لا ہور ہے ۱۹۹۳ء کو بنام 'محفل میلاد پر اعتر اضات کا علمی محاسبہ' لکھا، جو پہلی بار لا ہور ہے ۱۹۹۳ء کو ۱۲۸ صفحات پر شائع ہوئی۔ نیز اس کے اجزاء پاکستان کے بین اردورسائل' فیضان مصطفیٰ' [۵۲۱] وغیرہ میں اشاعت پذیر ہوئے۔

محدث حجاز نے شیخ زین العابدین برزنجی کا صنف نونیه میں منظوم کردہ مولود نامه ساقة عسطرة میں شامل کیا تھا۔ بیرا جارشید محمود کی ادارت میں شائع ہونے والے رسالہ "فت" کے دعم بی نعت نمبر" میں شامل کیا گیا۔[۵۲۲]

مولانا احمدرضا خان بریلوی عملیہ کے پڑیوتا مولانامفتی اختر رضا خان از ہری فرزیارت کے ارادہ سے مندوستان سے مکہ مرمہ حاضر ہوئے تو محدث تجازے ملاقات،

اظہاریک جہتی کے لیے ان کے گھر گئے اور جب رخصت ہو کر سڑک پر پہنچے تو سعودی خفیہ اداروں نے وہیں سے حراست میں لے کرفوری طور پرواپس وطن بھیج دیا۔ اس فعل پر پاک وہند میں احتجاج کیا گیا۔

دارالعلوم محدیغو شد بھیرہ کے سرپرست مولانا پیرمحد کرم شاہ از ہری کے ایک سفر عمرہ د زیارت کے موقع پرمحدث حجاز نے ان کے اعز از میں گھرپر دعوت خاص کا اہتمام کیا۔

#### محدث حجاز کی منھج

محدث تجاز کے تقریباً چالیس سالہ دعوتی عمل کو چارادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
اتحاف ذوی الهده کے سن اشاعت ۱۹۲۷ء ہے ۱۹۸۰ء کوال ن خانسر المحمدیة کی اشاعت تک کا پہلا دور، پھر الذخائسر المحمدیة کے شائع ہونے پرعدالتی کا رروائی کے آغاز ہے ۱۹۸۱ء کومقدمہ کی فائل ٹائب وزیراعظم تک پہنچائے جانے کا دوسرادور، جب کہ تیسرادور ۱۹۸۲ء کوحدواس مع المالکی کی اشاعت سے ۱۹۸۵ء کوم فاهید یجب ان تصحیح کی اشاعت تک اور چوتھا وآخری دوراس یا دگار کتاب کے منظر عام پرآنے سے ۲۰۰۷ء کومحدث جاز کی وفات تک کا ہے۔

ان کاموقف سواداعظم کے عین مطابق اور نئج اعتدال پر بنی تھی ، البذا ندکورہ ادوارکے کسی بھی مرحلہ پر اپنے موقف پر نظر ثانی یا آئج کو نیارخ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دوسری جانب ان کے خالفین ومعترضین کا موقف مخصوص ، محدود حلقہ کی ترجمانی اور آئج تشددہ انہا پیندی پر بنی ، نیز سیاسی عوامل کے زیر اثر تھی ۔ لہذا بدلتے حالات کے ساتھ انہیں اپنے رویہ پر نظر ثانی کرنا پڑی ، جو گویا محدث تجاز کی حقانیت کا ربانی اعلان تھا۔ فریق مخالف کے طرز عمل کی چندمثالیس یہاں پیش ہیں :

سیم۱۳۲۳ه/۲۰۰۳ء کا واقعہ ہے، اس وقت کے سعودی ولی عہد و نائب وزیرِ اعظم شنم ادہ عبد اللہ بن عبد العزیز ال سعود کے تھم پر ملک بھر میں موجود مختلف مکاتب فکر کے اہم علماء ومفکرین، دانش وروسحافی وغیرہ علمی طبقات و مدعوکر کے ان کے درمیان مکالمہ و فداکرات، ملا قات و نتا دلہ آراء کے لیے ملک کے مختلف صوبوں میں کا نفر نسر معلمہ و فداکرات، ملا قات و نتا دلہ آراء کے لیے ملک کے مختلف صوبوں میں کا نفر نسر منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا پہلا قدم تھا۔ آئہیں منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا پہلا قدم تھا۔ آئہیں ''اللقاء الوطنی للحواس الفکری ''کانام دیا گیا اور اس سلسلہ کی دوسری کا نفرنس مکہ کرمہ میں ہونا قراریا فی ۔ اس کی میز بانی وصدارت کی ذمہ داری شخصالے بن عبدالرحلی صوبی گئے۔ ثابت کی میز بانی وصدارت کی ذمہ داری شخصالے بن عبدالرحلی صوبی گئے۔ شخصالے بن عبدالرحلی صیبین اس وقت مجدح م مکی و مبحد نبوی وغیرہ حرمین شریفین کے مقامات مقدسہ میں غربی امور کے گران اعلیٰ بدرجہ وزیر شخے ، جب کہ اسلامی خدمات کی بنا پر انہیں ' شماہ فیصل عالمی ایوار ڈ' عطا کیا گیا۔ [۵۲۳]

ان سے قبل بیرمنصب مبحد حرم کی کے امام وخطیب شیخ محمد بن عبداللہ مبیل کے سپر دتھا،
جو کچھ ہی عرصہ پہلے پیرانہ سالی کے باعث اس سے الگ ہوئے تھے۔ جب کہ شیخ محرسبیل
سے پہلے اس پرشیخ سلیمان بن عبید تعینات تھے، جنہوں نے چوتھائی صدی قبل عدالت کے علم پرمحدث حجاز کو اپنے عقائد سے تو بہ ورجوع کے لیے طلب کیا تھا، جس کی تفصیل
گزشتہ صفحات پر آنچی ۔

قوی قکری مکالمہ سلسلہ کی اس دوسری کانفرنس میں ملک کے جن علاء کوئٹر کت کے تریں دعوت نامے شخصالح کی طرف سے بھیج گئے ،ان میں محدث حجاز شامل تھے۔

اس بارے آپ نے خودلکھا: میں ملک کے اندر مکالمہ ،فکری نشست اور دیگر نوع کی کانفرنسوں میں شرکت و متبادلہ آراء جیسی فضا کو بھول چکاتھا، کیوں کہ ۱۳۰۰ھ کے قریب السطرح کی علمی سرگرمیوں سے الگ ہوگیا تھایا کر دیا گیا تھا، جس کے بعد میری سرگرمیوں کارخ محض بیرونی دنیا کی جانب رہا، الہٰ ذااب وعوت ملنے پر میں نے استخارہ کیا، جس کے کارخ محض بیرونی دنیا کی جانب رہا، الہٰ ذااب وعوت ملنے پر میں نے استخارہ کیا، جس کے نتیجہ میں شرکت کا فیصلہ کیااور شخصالے حصین کوتح بری جواب ارسال کر دیا۔

اس كانفرنس كامركزى موضوع "الغلو و الاعتدال، برؤية منهجية شاملة "طفا

اور بیہ پانچے روز ۲۸ رسمبر۲۰۰۷ء تا کیم جنوری۲۰۰۷ء منعقد ہوئی۔اس میں شخ صالح حسین وغیرہ مخالفین کی موجود گل میں محدث حجاز نے جومقالہ و تاثرات پیش کیے، وہ تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے،اس کے چند نکات یہاں پیش ہیں۔محدث حجاز نے فرمایا:

میں یہ بتانا پیند کرتا ہوں کہ مذاکرہ ومکالمہ، افہام وتفہیم کی اہمیت جیسے عوامل کی سریری اوران کے فروغ کی ضرورت بارے میں ہیں برس قبل اپنی کتاب "مفاھیم یجب ان تصحب '' كي ذريع دعوت وتوجه دلا چكانون اوران عوامل سے بيز ارى ولا تعلقي اورغفلت برتنے کے نتیجہ میں جومشکلات و فتنے جنم لے سکتے ہیں نیز غلو وانتہا پیندی کو کتنا زیادہ فروغ من المعان ب،ان فدشات كاظهار من الى كتاب "التحذيد من المجانانة بالتكفير "ميس كرچكامول،جودس برس قبل شائع موئى اوراب ميس مجمعتامول كمان كانفرنس كے انعقادی صورت میں بیای جانب ومناسب وقت میں درست قدم ہے،جس کی پوری دنیا منتظر تھی۔ غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ بعض لوگ امت اسلامیہ کے ان علماء وعوام کو جواشعری، ماتریدی، شیعه، اباضیه، صوفیه افکارے وابستہ ہیں، ان پر بغیر کسی اصول وضابطہ کے كفرو شرک وصلال کا تھم اور انہیں ملت اسلامیہ سے خارج قر اردیتے ہیں اور یہی وہ فتنہ تکفیر ہے جو وہشت گردی کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے،جس کے نتیجہ میں بکٹر ت انسانی جانیں ضائع ہورہی ہیں۔ میں اس موقع برملک میں رائج تغلیمی نصاب بالخصوص تو حید کے موضوع برشامل مواد کی جانب توجه مبذول کرانا جا ہوں گا،جس میں بعض اسلامی فرقوں کو کفروشرک اور گمراہی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔الی ہی کتاب ہمارے ہاں نویں جماعت کے مضمون "توحید" میں یر هائی جارہی ہے۔جس میں صوفیہ کومشرک وملت اسلامیہ سے خارج بتایا گیا ہے،جب کہ ونیا بھر کے تین چوتھائی مسلمان صوفیہ کے معتقدات پر ہیں اور دنیاان کی خانقا ہوں ومراکز ہے بھری پڑی ہے۔جنہوں نے استعاری قو توں کے مقابلہ، وطن کے دفاع اور اسلامی تعلیم کی اشاعت میں عظیم کردار ادا کیا۔ان میں سنوسیہ، ادریسیہ، تیجانیہ، قادریہ، رفاعیہ، شاذلیہ،

مہدیہ، تقشیند یہ، میرغنیقہ وغیرہ صوفیہ کے مراکز شامل ہیں، جن کی خدمات سے تاریخ کے اوراق پر میں۔

ہمارے ہاں بینی سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں جوعقیدہ تو حید پر معایا جارہا ہے۔
اس میں تو حید کی اقسام ربوبیہ، الہیہ، اساء وصفات کی صورت میں کردی گئی ہے، جس کا ثبوت سلف، عہد صحابہ و تابعین و تنع تابعین کے ہاں نہیں ملتا اور کتاب وسنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ تقسیم اصول و بن میں اجتہا و ہے، جس باعث امت اسلامیہ میں تفریق کاعمل برو ھرہا ہے، جو افسوس ناک ہے۔

صوفیہ کرام سے تعلق رکھنے والے مسلمانان عالم کی اکثریت اس تعلق وانتساب کو اپنے لیے عظیم شرف اور فضل و کرم سجھتے نیز اس پر فخر کرتے ہیں۔ان سب کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ قتم کے تعلیمی نصاب پر نظر ثانی کی جائے اور جہال تبدیلی کی ضرورت ہے،اہے بدلا جائے اور جہال تعجم کی حاجت ہے،اہے بدلا جائے اور جہال تھجے کی حاجت ہے،اہے درست کیا جائے۔نیز ایسے کلمات وعبارات حذف کیے جا کمیں جوامت مسلمہ میں تفریق کا باعث بنتی ہیں۔

ہمارے ہاں ائمہ محدثین وائمہ صوفیہ کے حق میں شنیج الفاظ والقاب بربنی کتب وکیسٹ پھیلائے جارہے ہیں، جوغلو فی الدین اور عدم تفقہ کے مظاہر ہیں۔ ایسے اعمال سے اللہ کی پناہ ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام نہ کرنا، ان کے وجود کا انکارہ اور اس غلوکے نتیجہ میں سامنے آنے والے مفاسد واثر ات کی عقل مندسے پوشیدہ نہیں۔ جو آج کے دور کی آ فات میں سے ہے۔

اس اجتماع میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے قدیم مدارس، جن میں تعلیم پانے والے اکا برعلماء میں سے ہوئے ، ان میں مدرسہ صولتیہ مکہ مرمہ مرفہرست ہے، اس نوع کے مدارس اور انہیں ہے اطمینان بقدر لیے عمل اور انہیں بہاطمینان بقدر لیے عمل اور انہیں بہاطمینان بقدر لیے عمل جاری رکھنے کی فضا مہیا کی جائے۔ مرکاری مدارس کے ساتھ ساتھ ان قدیم طرز کے جاری دکھنے کی فضا مہیا کی جائے۔ مرکاری مدارس کے ساتھ ساتھ ان قدیم طرز کے جاری درکھنے کی فضا مہیا کی جائے۔ مرکاری مدارس کے ساتھ ساتھ ان قدیم طرز کے

دینی مدارس کاوجود مفید ہے،جس پردیگر اسلامی ممالک سے متعدد مثالیس دی جاسکتی ہیں۔
میں اس جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ملک بھر کے تعلیمی وعدالتی نظام میں اساتذہ و
جج صاحبان وغیرہ ماہرین کا تعین اسی علاقہ کے افراد سے کیا جائے تا کہ وہ اطمینان سے
وطن وشہریوں کی خدمت کرسکیس۔اس معاملہ پراگر سرسری نظر ڈالی جائے تو پتا چاتا ہے کہ
مکہ مکر مہ و مدینہ منورہ کے عدالتی نظام میں کام کرنے والے مقامی باشندوں کی تعداد
ایک فی صد بھی نہیں۔ حالاں کہ قاضی و جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں تعینات ہے،
وہاں کے لوگوں کے رہن ہی اور عادات ورسوم سے بخو بی واقف ہو، تا کہ اسے حقائق تک
مہنینے اور انصاف کرنے میں مدد طے۔

اسی کے ساتھ میں مکہ مکر مہومہ پنہ منورہ وغیرہ میں موجود اسلامی آثار ومشاہد کے مسئلہ پرنظر ثانی کی دعوت دیتا ہوں، جوقد یم ادوار سے مشہور ومعلوم ہیں، جن کی دیکھ بھال و حفاظت کی ضرورت اوران کا از الہ ومسمار کرنے سے اجتناب جاہیے۔

ہمارے ہاں ملک بھر ٹیں گرمیوں کی سالانہ چھٹیوں و دیگرایام میں طلباء کے لیے لتعلیمی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ تعطیلات کے دوران تعلیمی عمل جاری رکھ سیں۔ لیکن بیعارضی مراکز ایک مخصوص فکر کی دعوت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اوران کے ذہنوں میں اختلافی مسائل ابھارے جاتے ہیں، جس کے لیے کتب ورسائل و کیسٹ و فناوے تقتیم کیے جاتے ہیں، جو مخالف علماء کی فدمت پر پٹنی ہوتے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ طلباء گھر میں ہی موجو در ہیں اوران مراکز کی نا مناسب سرگرمیوں سے محفوظ رہیں۔

ملک میں بعض کتب ایسی بھی مطبوع و متداول ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ بیاسی مصنف کی ہیں۔ مثلاً ''السنة'' نائی کتاب جوامام احمد بن عنبل طالغنؤ کے فرزند حضرت عبداللہ طالغنؤ سے منسوب اوراس میں ائمہ کے خلاف مواد ہے۔ ایسی کتب کی اشاعت بندگی جاتی جاتی جاتی ہے۔

کہ کرمہ میں منعقدہ دوسری قومی وفکری مکالمہ کانفرنس کے خاتمہ کے بعداس کے اہم شرکاء
دار الحکومت ریاض پنچے، جہاں ولی عہدشنرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود کے دربار میں
اس کانفرنس کی مناسبت سے مختصر تاثرات بیان کیے۔ تین جنوری ۲۰۰۴ء کومحدث ججاز نے
دربار میں مختصر خطاب فرمایا اور سعودی معاشرہ میں باہم افہام وتفہیم کے لیے ملکی تاریخ میں
ہونے والی اس نوع کی اولیس سلسلہ کانفرنس کے انعقاد پر حکومت کے اقدام کوسراہا، کیوں کہ
مکالمہ و تبادلہ آراء میں ہی فواکدو ٹرات پنہاں ہیں۔ولی عہد کے دربار میں جملہ مقررین نے
کھڑے ہوکرا ہے تاثرات بیان کیے اور محدث تجاز واحد فرد متے جنہوں نے کری پر بیٹھ کر
اظہار خیال کیا۔ دربار کی بیتمام کارروائی سعودی سرکاری ٹیلی ویژن پرنشر کی گئی۔

اس کانفرنس میں پیش کیا گیا محدث حجاز کا مقالہ، دیگر شرکاء کے مقالات سے بعض کے بارے تاثرات، شیخ صالح حصین کا دعوت نامدواس کا جواب، ولی عہد کے روبرو آپ کا خطاب، بیسارا مواد محدث حجاز کی نقذیم کے ساتھ 'الغلو و اثرہ فی الاس ھاب و افساد المجتمع' نام سے ۸ کے صفحات پر کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔

محدث تجازی منج کی جمایت ونفرت کے واقعات میں سے ہے کہ کہ مرمہ کے عالم وروز نامہ عکاظ کے بانی شخ احمہ بن عبدالغفور عطار جنہوں نے شخ محمہ بن عبدالوہا بغیدی کی مدح میں مستقل کتاب کھی ،جس کی وسیج اشاعت نیز اردو وانگریزی تراجم ہوئے اور سعودی حکام کی خدمات پر متعدد کتب کھیں۔ آئندہ دنوں میں انہوں نے محدث تجازی مفاھیھ یجب ان تصحح پرتقریظ کھی ،جوچو تھا ایڈیش میں شامل ہے۔ محدث تجازی مفاھیھ یجب ان تصحح پرتقریظ کھی ،جوچو تھا ایڈیش میں شامل ہے۔ محدث تجازی مفاھیھ یہ میں غرابی امور کے گران اعلیٰ شخ سلیمان بن عبید جو محدث تجازی کے خلاف عدالتی کارروائیوں میں فعال رہے تھے، ان کی علالت کے بعد فکورہ منصب پرشخ محمد بن عبداللہ سبیل فائز ہوئے ،جنہوں نے محدث تجازی کی فائر جنازہ کی امامت کی۔

چفجسٹس شخ عبداللہ بن حمید جنہوں نے آپ برعدالتی کارروائی میں

بڑھ چڑھ کرحصہ لیا تھا، نیز انہی کے تھم پر''حواس مع المالکی'' تصنیف کی گئی۔ محدث قباز کی وفات پران کے بیٹے ،مجلس شور کی کے صدر و مجد حرم کی کے مدرس وامام وخطیب شخصالح بن عبداللہ حمید نے فون پر تعزیت کی۔

علاء سپریم کونسل، جواس اعتقادی معرکہ کے آغازے آپ کے خلاف فعال رہی۔ وفات کے موقع پراسی کے محتر مرکن و مکہ مکر مدکے باشندہ ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب ابوسلیمان نے مضمون لکھا، انس کی اخبارات و انٹرنیٹ پر وسیج اشاعت ہوئی اوراس میں محدث جاز کو بھر پور خراج محملین پیش کیا گیا۔

مرکاری مفتی اعظم شیخ عبد العزیز بن باز نے عرجر برنوع کی مخالفانہ کارروائیوں کی سر پرستی کی اور حواس مع المالکی پر تقذیم میں آپ کے معتقدات کو کارروائیوں کی سر پرستی کی اور حواس مع المالکی پر تقذیم میں آپ کے معتقدات کو کھلا کفر قرار دیا۔ محدث تجاز کی وفات کے دنوں میں اس منصب پراسی نام کے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ نجدی تعینات میں ہے ایم ۲۵ آجنہوں نے وفات و جنازہ وتعزیت کے مراحل پر بی عبداللہ نجدی تعینات برخاموثی میں بی عافیت بھی۔

جسٹس شخ عبداللہ بن سلیمان منیج نے ۱۳۰۱ ھاؤ' حواس مع المالکی''
کے آخریں ایک عنوان 'نصیحتی للمالکی'' قائم کر کے اس کے تحت [۵۲۵] محدث جاز کو اس سے تحت و مرک کی نمائندگی اور فدموم کتاب النصیحت' کرتے ہوئے جویز کیا کہ منکرات، بدعت و شرک کی نمائندگی اور فدموم کتاب الذخائر المحمد بین جو گراہی کے اصولوں پر شنی افکار کی دعوت پر شنی ہے، انہیں ترک کر کے اسلاف کا راستہ بینی و ہابیت اختیار کر لیں۔ شنخ عبداللہ منیج نے حدت کم کرنے کے لیے افہام تفہیم کے کسی اور داستہ کی نشان دہی نہیں گی۔

کیکن اس نفیحت کے رائع صدی بعد ۱۳۲۷ء اور ۲۰۰۷ء میں انہی شخ عبداللہ منجے نے ابوانِ شاہی سے مطالبہ کیا کہ سعودی عرب میں تمام نقتهی ندا ہب اور فرقوں کے درمیان دینی مکالمے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری قومی مکالمے کا دائرہ وسیج کرکے چاروں نقبی ندا ہب نیز سعودی معاشرے میں موجود اسلامی فرقوں یا رجحا نات، شیعہ اور

مونیرتک وسیع کردیا جائے۔ انہوں نے شرط لگائی کہ مکالمہ قرآن وسنت کی اساس پر ہو ادر یکام ایوانِ شاہی کی ہدایت پر کیا جائے۔[۵۲۷]

محدث جازی منج کے تناظر میں دوواقعات کے ذکر پریہ باب تمام کیا جاتا ہے:

میر محمد بن علوی مالکی میں اللہ نے صوفیہ کے سلسلہ قا در میہ میں مدینہ منورہ میں مقیم سنجورم شدوعالم مولا ناضیاء الدین احمد سیالکوٹی میں اللہ سے خلافت یائی تھی۔ ان کے فرزند عالم وصوفی مولا نافضل الرحمٰن قا دری میں اللہ وفات ۱۳۲۳ اھ/۲۰۰۲ء) مدینہ منورہ سے مالم وصوفی مولا نافضل الرحمٰن قا دری میں اللہ واماومولا ناشاہ احمد نورانی صدیقی میں کراچی کے دورہ پر آئے [۲۲۵] واپنے داماومولا ناشاہ احمد نورانی صدیقی میں میں لائے رہائش گاہ پر قیام کیا۔ جہاں ۲۷ مرفر وری ۱۹۹۱ء کی شام علاء ومشائخ وطلباء کی مجلس میں کدے جان کا درجل نکلاتو مولا نافضل الرحمٰن نے فرمایا:

ہجاز مقدی میں سید محمد مالکی واحد فرو بیں جوسعودی حکومت اور ان کے علماء کی شدید خالفت کے ماحول میں عقائد اہل سنت، توسل وغیرہ پر بلاخوف لکھ رہے ہیں۔ جس کی باداش میں وہاں کے علماء نے آپ کے فتق سے جاری کیے لیکن بادشاہ نے ان پر ملل کے احکام صادر کر کے جمعے اہل مکہ کی مخالفت مول لینے سے گریز کیا اور سرکاری علماء کو کتب ورسائل نیز دلائل کے ذریعے جوابی کا رروائی کرنے کا مشورہ و تھم دیا۔

 ووسراواقعہ کمہ کرمہ کے شخ سیدعبداللہ فراج شریف نے قلم بندکیا،
جس میں ہے کہ سیدجلیل محدث ججازی وفات ہے ایک ہفتہ قبل میں ان کی خدمت میں
عاضر ہوا، توبالکل مطمئن نظر آئے ، مختلف اوقات میں ان کے ساتھ جوحوادث پیش آئے تھے،
ان کے ذرہ مجرار اس جھے بحسوں نہیں ہوئے ، یوں لگ رہاتھا کہ کھے ہوائی نہیں۔[۵۲۹]
شخ عبداللہ فراج نے اس واقعہ میں شاید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کی طرف
اشارہ کیا ہے، جس میں مون کامل کی علامت اور خاتمہ کے مرحلہ پراس کی پیچان بیان کی گئی ہے:

ھویکا آیکتھا النّف المُسلمئن المُسلمئن اللہ جیٹی اللی سَربیكِ سَراحِل مِن کرفِیدہ فادخُلی فی عبلی ہی و ادمخلی جنتی ہی ہے۔۔[\*۵۵]

د'الے نفس مطمئن! والیس چلوا ہے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی (اور) وہ تھے سے راضی، پس شامل ہو جاؤ میرے (خاص)
بندوں میں اور داخل ہوجاؤ میر میں واضی، پس شامل ہو جاؤ میرے (خاص)
بندوں میں اور داخل ہوجاؤ میر میں جنت میں '۔۔۔[۱۵۵]

More than the best of the first free the senter

باب ششم

محدث مجاز کی یاد

### محدث حجاز کی باد

''عرس' کالفظ عرب کے ہاں شادی دولیمہ کے معنی میں دان کے ہے، جب کہ اردود نیا میں ایک لفظ اہل اللہ کی یاد میں منعقدہ سالانہ تقریب واجتماع کے لیے بطور اصطلاح مستعمل ہے۔
الیی تقریب کے لیے عرب دنیا کے مختف مما لک وعلاقوں میں متعدد الفاظ واصطلاحات رائح ہیں، جیسا کہ مراکش میں اسے ''موسی'' الجزائر میں'' زردہ'' اور مصروغیرہ میں ''مولد'' بعض جگہ' حضرۃ'' کہ جبیں[۵۷۲] نیز جنوبی کین وغیرہ میں ''حکول'' کہاجا تا ہے۔ جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے بالعموم'' ذکری سنویۃ'' کی اصطلاح مروج ہے، جو ہرفرد مسلم وغیر سلم کے لیے سنعمل ہے، اس کے متبادل اردو میں ''بری'' کی اصطلاح نے رواج پایا۔ مسلم وغیر سلم کے لیے سنعمل ہے، اس کے متبادل اردو میں ''بری'' کی اصطلاح نے رواج پایا۔ معدث جازکے پہلے عرب کے موقع پر عرب ذرائع ابلاغ میں اس مناسبت سے جو مواد محدث جازکے پہلے عرب کے موقع پر عرب ذرائع ابلاغ میں اس مناسبت سے جو مواد رائم کی نظر میں آیا، اس کا تعارف حسب ذیل ہے۔

عکاظ نے اس روز کے شارہ میں شیخ عبدالرحلٰ حسین متولی کا آپ کی یاد میں موزوں کردہ پندرہ اشعار کا مرثیہ "سمالله المالکی "عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موزوں کردہ پندرہ اشعار کا مرثیہ "سمالله المالکی "عنوان سے شائع کیا۔ جس کے

آغاز میں شخ متولی نے دوسطور کی نثر میں واضح کیا کہ میں کوئی شاعر وغیرہ نہیں بلکہ یہ فقیدانعلم والعلماء محمد بن علوی مالکی حنی برحمہ اللہ کی یا دمیں میرے احساسات وجذبات کا اظہار ہیں۔اشعار کانمونہ ہیہے:

محمد المالكي خييرة العلم والعلماء
تشرف بيه الآباء و الجدود
كم اسخنت فينامن عيون
و كم اعثرت فينامن خدود
تبكي المنابر من كانت خطابته

تروی الجموع کجیس المصطفی المشهود [۵۷۳]

"الامانات" چینل پر پش کے جانے والے مقبول عام دینی پروگرام
"و ذیحر" کا تعارف باب چہارم پس گزر چکا اور یہ بھی کہ رمضان مبارک کے ایام پس
یہ فت روزہ کی بجائے روزانہ افطار ہے بہل براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ محدث جازک
پہلے عن ۱۹۲۵ اورمضان ۱۳۲۹ اورمضان ۱۹۲۸ اورمضان ۱۹۲۸ کو بردہ بران کو بردہ بران کو بردہ بران کا میں مااور مضان ۱۹۲۹ اورمضان ۱۹۲۸ کو بردہ بران کو بردہ بران کے میر بان
شخصور منہالی اکیا تشریف فرما اور مضان معمول گفتگو کے لیے کوئی عالم نہیں بلائے گئے تھے۔
پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آج ان کی وفات پر ایک برس کھمل ہوا۔ بے شک وہ
پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آج ان کی وفات پر ایک برس کھمل ہوا۔ بے شک وہ
عالم جلیل، عفو و درگز رہے کام لینے والے، امت اسلامیہ کے امام تھے۔ انہوں نے
جازمقد س میں اہل سنت و جماعت کی فتح و نصرت کا علم بلند کیا۔ سعودی عرب میں
تین مکا تب فکر نمایاں ہیں، جازی کمت فکر، نجدی کمت فکر اور احمائی کمت فکر آسے کا اور

آپ تفسیق تصلیل ، تکفیر، تشددوانتها پیندی کے موجودہ ماحول میں اعتدال ،عدم تعصب، افلاق حمیدہ بچل و بردباری کی اعلیٰ مثال تھے۔ان کے مخالفین نے ہرمکن تشدد سے کام لیا،

جب بعض احباب نے جوابا آپ کوبھی سخت روبیہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا تو اسے قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا:

''کسی کی سوچ وفکر پر پہرانہیں بٹھایا جاسکتا اور مخالفین اپنی بات ومؤقف اپنے ڈھنگ سے کہنے کا مکمل حق رکھتے ہیں''۔۔۔

شیخ منصور منہالی نے مزید کہا، آپ سے مجت کرنے والوں کے دل ابھی اس صدمہ کو بھلانہیں پائے اور نہ بی اان کے آنسوخٹک ہوئے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سید مالکی کی یاد
یوں تازہ و جاری رکھی جاسکتی ہے کہ انہیں دعاؤں میں یا در کھیں، نیز ان کے علمی ترکہ سے
استفادہ کریں اور جس طرح انہوں نے تمیں برس سے ذائد علم اور اسلام وسلمین کی خدمت
انجام دی، اس مبارک سلسلہ کو جاری وساری رکھیں، اسے رکنے نہ ویں۔

اپنی گفتگوکوآ کے بڑھاتے ہوئے شخ منصور منہالی نے فرمایا، حضرت ابراہیم بن ادہم دلائیڈا ۵۷۵ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان سے ایک یہودی نے سوال کیا، یا شخ ا آپ کی داڑھی زیادہ پاک وصاف ہے یا میرے کتے کی دم زیادہ بہتر ہے۔ یہودی کا مقصد اہانت وزیح کرنا تھا، کیک آپ نے بکمال تحل جواب دیا، اگر میرا ٹھکانہ جنت ہے تو میری داڑھی طاہر دافضل اور اگر میرامقام جہنم ہوا تو پھر تمہارے ساتھی کی دم بہتر۔ یہودی اس مہذب جواب پر شرمندہ ہوکر آگے بڑھ گیا۔ یوں ہی سید مجمد ماکھی نے بھی مخالفین کے ساتھ مکالمہ ومعالمہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق فاضلہ کا دامن ہاتھ ہے بھی نہیں چھوڑا۔

اب شیخ منہالی نے گفتگو کا رخ محدث حجاز کے مخالفین کی جانب موڑ ااور کہا،
آپ لوگ می سائی و بے بنیاد ہاتوں یا کوئی مخالفانہ تحریر پڑھ کرسید مالکی پر حکم نہ لگا کیں بلکہ
بلا واسطدان کی تصانیف کا مطالعہ کریں، ان کے مندر جات قرآن وحدیث نیز سلف صالحین کے
اقوال کی روشنی میں پر کھیں اور آپ کے لیے دعا کریں، کیوں کہ اسلاف کا مسلک وطریقہ تھا
کہ وہ مخالفین کے لیے بھی اللہ تعالی سے رحمت کے طلب گار ہوئے۔

اورجوناظرین فقط نام سے آشا ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کی تقنیفات کا

مطالعہ کریں، وہ یقینان کے علوم سے فیض یاب ہوں گے۔

ٹیلی ویژن پرمحدث تجاز کے اوّلیس عرس کی مناسبت سے 'و ذکر ''کاس براہ راست پیش کیے گئے پروگرام کے آخر میں شیخ منصور منہالی نے کہا، آپ تجاز مقدس میں 'سرافسے العکم للنصرة اهل السنة ''اور فرقہ واریت وتعصب سے دورر ہے۔ ان کی وفات سے جازی کمتب فکر کوشد بید دھچکا لگا۔وہ فدا ہب اربعہ کے ماہر علماء میں سے تھے۔ہمارے ہاں جو دوسروں کے وجود کا انکار کی روش چل نکلی ہے، آپ نے اسے پسند نہیں کیا اور احترام با ہمی، مکالمہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کی اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کے میں اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کی اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کی اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کو میں اللہ کی اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں اللہ کی اللہ واعتدال کی راہ اینائی۔ میں کو میں کیا کہ کا میں کیا در اللہ کی راہ اینائی۔ میں کیا کی داند کیا کی داند کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی

اگلےروزلینی ۱۹ اراکتوبر ۲۰۰۵ و و دک دنشر کیا گیا تواس کا موضوع دیگرتھا۔
جس دوران سعودی عرب سے ممیر نامی ناظر نے فون کیا اور گزشتہ روزمحدث حجاز کی یاد میں
مستقل پروگرام پیش کرنے پراس کے میز بان شخ منصور منہالی کا بھر پورشکریہ اوا کیا اور
و هیروں دعا کیں دیں۔جوابا انہوں نے کہا، اسلامی دنیا کے جلیل القدر عالم سیر محمد علوی کی پروگرام پیش کرنا ہم پرواجب تھا۔

بیں اکتوبرکو نے موضوع پر جاری ''و ذکر''پروگرام کے دوران سعودی عرب سے
پر کسی ابوالحسن نے فون کیا اور شخ منصور منہالی کاشکر بیادا کیا کہ آپ نے دوروز قبل
مشہور عالم سید محرعلوی ماکئی کی یاد میں خصوصی پروگرام نشر کیا، جنہوں نے دہشت گردی اور
دوسروں سے نفرت و بیزاری کی حوصلہ تھنی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔

اقداء چین نے وفات پرایک برس کمل ہونے پرآپ کی یادتازہ کرنے کی براہ نکالی کہ آپ کے دروس پر شمل ایک مستقل پر وگرام 'من البلد الله الحرام ''شروع کیا، جوکئی ہفتے جاری رہا۔ آ دھ گھنٹہ کے بیدرس ہر جمعہ کو بوقت سحراور پھر رمضان مبارک کے بعد ہر بدھ کوعصر سے قبل نشر کیے گئے۔ جیسا کہ ۱۱ راکو بر کی سحر کا درس ' وقفات تا مریخیة عن الصیام '' روزول کی فضیلت پر سمات دعمبر کا ' فضائل امت محمدیدة '' کے بیان پراور الصیام '' روزول کی فضیلت پر سمات دعمبر کا ' فضائل امت محمدیدة '' کے بیان پراور المدیمبر کو ' درس نشر کیا گیا، اس میں المدیمبر کو ' درس نشر کیا گیا، اس میں

محدث تجازے اوراد واذ کارکی فضیلت و دوام پر گفتگو کی ، جس میں ضمناً علوم مصطفیٰ طفی ایک استحدی و سعت بیان کی ۔ ۲۵ مرجنوری کا درس " قرآن پاک سے تعلق" پر تھا، جس میں قرآن مجید کی اشاعت میں سرگرم اسلامی عمالک کی فہرست میں پاکستان کا بھی ذکر کیا اور ضمناً تقلید کے منکرین، اثال حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا رد کیا ، یہی درس ۲۲ رفر وری کو انہی اوقات میں پھرنشر کیا گیا۔ ۸رفر وری کے من البلد الله الحد احرام میں محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البندی مظرفین کی درس کا موضوع میں البندی مظرفین کی اور ۱۵ ارفر وری کو درم کو درم عراج " تھا۔

انبی ایام میں محدث تجاز کے شاگر دخاص سید ابوعاصم نبیل بن ہاشم غمری آل باعلوی شافعی کی تصنیف کردہ محدث تجاز نیز ان کے مشائخ کی اسانید ومرویات پر خینم کتاب تین جلداور ۱۳۲۲ ارصفحات پر مکه مرمہ سے شائع کی گئی۔ مصنف نے ہرجلد کوالگ الگ ناموں سے موسوم کیا، جو بالتر تیب بیر ہیں:

الاسواس المشرفة على مشيخة و اسانيد صاحبى شيخ مكة المشرفة ،اتحاف العشيرة بوصل اسانيد شيخ مكة بالكتب الشهيرة ،المحفوظ المروى من اسانيد محمد الحسن بن علوى \_ پهلی جلد می محدث تجاز که کمشهورمشاکخ کی ایم اسانید، دوسری مین علم روایت و اسانید پراسی گئی دیگر علماء کی سیروں کتب تک محدث تجاز کے دوسری مین علم روایت و اسانید پراسی گئی دیگر علماء کی سیروں اسلای علوم پردیگر مصنفین کی اتصال کی تفصیلات، تیسری مین قرآن مجیدوا حادیث نیز بیبیوں اسلای علوم پردیگر مصنفین کی مشہور و متداول کتب تک آپ کی سند مسلسل کا اندرائی اوراس جلد کے آخر میں ان کے بھائی شیخ سیرعباس بن علوی ماکنی حنی کی ایم اسانید بھی "عقود الزبر جد و الماس فی اسانید السید عباس" نام سے شامل کی گئی ہیں۔

محدث حجاز کی وفات اور پاک وهند کی اردو صحافت

آپ کی وفات پرامت مسلمہ کوجس صدمہ کاسامنا کرنا پڑا، اس بارے پاک وہندکی صحافت میں کیا کچھ لکھا گیا، اس کا احاطہ کرنا راقم کے موضوع میں شامل نہیں، یہاں اضافی معلومات کے طور پر فقط چندر سائل میں چھینے والی تحریروں سے افتیاسات پیش ہیں:

• ماه نامه "اعلى حضرت" بريلي مين ايديير مولانا قارى عبد الرحمٰن خان قادرى نے دُيرُ صفح كاتعرين شذره لكها، حس كى ايك عبارت بيرے:

« ملت اسلاميه كاايك زبروست خساره بمتاز عالم دين دُاكثر شيخ محم علوى ماكلى كا انقال يرملال .... ماه نامه اعلى حضرت اس عظيم سانحه ير كريغم وافسوس كا اظہارکرتا ہے"---[۲۵۵]

ماه نامد معارف رضا" كراچى يس ب:

" حصرت فضیلة الشیخ ڈ اکٹرمحمہ بن علوی مالکی عضافیہ کاشار دنیائے عرب کے سرخیل علاء اسلام میں ہوتا ہے، وہ شہرت یا فتہ مصنف محقق، دانش ور ہیں.... .....آ یک رحلت بورے عالم اسلام کے لیے بہت برد انقصان ہے "---[۵۷۷] ماه نامية منهاج القرآن 'لاجوريس ارهائي صفحات كي تحرييس ب · محدث عصر .....عالم اسلام كي عظيم علمي وروحاني شخصيت السيرمجد بن علوى مالكي .....كى وفات نه صرف تحريك منهاج القرآن بلكه عالم اسلام كاايك عظيم نا قابل تلافی نقصان ہے۔جس کی کمی عوام وخواص میں ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی ..... آپ عہد حاضر کے عظیم علمی وروحانی سکالر تھے۔ عالم عرب وعجم میں شاید ہی کوئی ایا ہو جوان کی تقنیفات اور خدمات جلیلہ سے ناواقف ہو۔ آپ نے سعودي عرب ميں رہتے ہوئے على الاعلان اہل سنت كے موقف كى بحر بورتبليغ كى اور حقیقی معنوں میں دلائل کے ساتھ اہل سنت کے موقف کا زندگی مجر مردانہ وار وفاع كيا .....دنيا الشيخ محمد بن علوى المالكي المكي كي صورت مين نه صرف ایک عالم دین سے محروم ہوگئی بلکہ علم کھو دیا .....ان کے وصال کی خبر تحریک کے حلقوں میں بہت بھاری صدے کے ساتھسی گئ تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان ووابستگان بلاشبہ ایک عظیم قائد، مربی اورروحانی شخصیت کے پیارے محروم ہو گئے"---[۵۷۸] اہ نامہ 'نور الحبیب' بصیر پور میں اس کے مدیر اعلیٰ مولانا صاحبزادہ محرمت اللہ نوری نے تقریباً تین صفحات کے ادار بیمیں یوں لکھا:

''موصوف کا شارعالم اسلام کے ان چند چیده و برگزیده افراد میں ہوتا ہے، جواپی علم وضل بختیق و کاوش اور وسعت فکر ونظر کی بنا پرامت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن اور مرجع عقیدت و محبت رہے۔۔۔۔۔۔۔ بلا شبر آپ جلیل القدر عالم دین، خررف نگاہ محقق ، صاحب طرز مصنف ، تجربہ کار مدرس ، بلند پاید مقرر ، عظیم مفکر ، متبحراستاذ ، مکترس فقید ، صاحب بصیرت مرشد و مربی ، مرجع خلائق اور قائد و رہنما تھے۔ موصوف وسعت نظر ، وسعت علم ، وسعت ظرف ، وسعت مطالعہ ، ذکاوت طبع ، مرسوخ فی العلم و العمل میں اپنی نظیر آپ تھے۔ وہ نجابت و سعادت اور شرافت و وجابت کے مجمد تھے ۔۔۔۔۔۔آپ کا وصال پوری ملت اسلامیہ خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت عموم یہ ہیں ''۔۔۔[۵۷] وضائت کے میں اسلامیہ کو سے اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے ظلیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے ، ان کی رحلت سے اہل سنت

多多多

# حواله جات و حواشی

# حواله جات وحواشي

ا ۔۔۔۔۔الہ ستقلۃ ٹیلی ویژن چینل پرتصوف کے بارے میں بیمناظرہ ۲۲۸ اکتوبرے

۲ رنوم ۲۰۰۶ء تک مسلسل دی روز جاری رہا۔ اس میں تصوف کے مؤیدین کی طرف ہے

جازمقدی میں نقشبندی مجددی سلسلہ کے مرشد کیر ڈاکٹر شیخ عمر عبداللہ کامل، سوڈان سے

رکن پارلیمنٹ وقادری مرشد ڈاکٹر شیخ مالک حسین، پیری میں مقیم مراکش کے محقق
مولائی طیب بیتی علوی نے شرکت کی۔ جب کہ محکرین تصوف کی جانب سے

ملک شام کے شیخ عدنان عور، ریاض سے پروفیسرشنخ عائض دوسری اورشیخ عبدالرحمٰن دمشقیہ،
کویت سے شیخ عبدالرحمٰن بن عبدالخالق نے حصہ لیا۔ نیز دیکر ناظرین نے

بذر ایورٹون وقیکس وای میل اپ تاثرات بیان کیے۔ واضح رہے بیر چینل سعودی حکام و

بذر ایورٹون وقیکس وای میل اپ تاثرات بیان کیے۔ واضح رہے بیر چینل سعودی حکام و

سرکاری علماء کےزیراثر ہے۔

www.ghrib.net / www.alarabiya.nct / ...... Y

www.rifaieonlin .com

س....مولائی اور لیس اوّل کے حالات ومناقب پرمرائش کے صوفی کبیر شیخ ابوالعباس احمد بن عبد الحی حلبی مباجر قاسی شافعی عطیت (وفات ۱۱۲۰ه/ ۱۵۰۸ء) نے کتاب "الدس النفیس و النوس الانیس فی مناقب الامام ادر پیس "الکھی، جوفاس سے ۱۲۷مفات پرچھی ۔ نیز/الاعلام ، جلدا، صفح ۱۲۲۸ مفات پرچھی ۔ نیز/الاعلام ، جلدا، صفح ۱۲۵۹، ۱۲۵۹

٣٠٠٠٠١١ الاسلامية، شاره ايريل، جون ٢٠٠٠ ومقير ٢٢

۵....مولائی اوریس فانی کے حالات ومناقب پرمراکش کے مدث بیر شخ سیدمحد بن جعفر کتانی اور ایس فاسی مالکی عضید (وفات ۱۳۲۵ه / ۱۹۲۱ء) نے مستقل کتاب "الانم هاس المعاطرة الانفال بذکر بعض محاسن قطب المغرب و تناج مدینة فاس "لکھی، جو۲۲۳ صحات پرفاس سے شائع ہوئی۔ نیز/الاعلام، جلدا، صفح ۸۲۲ منها جالقر آن بشاره دیمبر ۲۰۰۷ء، صفح ۲۳ تا ۲۷

٢٠٠٠. في سيرعباس بن عبدالعزيز ما كلي كمالات: التحاف العشيرة ، صفح ١٩٥٨ م ١٩٥٨ م ١٩٤٨ م ١٩٤٨

٨..... ينتخ سيرعلوى بن عباس مالكي كحالات: اعلام الحجائن، جلدا ،صفح ١٦٢ ١٦٨/ اعلام المكيين، جلدا صفحه ١٨٥٣٨ مالاسوار المشرفة ،صفحه ١٥٥٥ مم الاعلام، جلدم ، صفحه ٢٥/ تشنيف الاسماع ، صفح ٢٨ تا ١٨٨/ الجواهر الحسان، جلد اصفح ١١٥ مم دليل المؤلفات ،صفح ١٩٩٧/سيدى ضياء الدين احمد صفحات مشرقة ، كل صفحات ٢ مم/العرب، شاره فرورى ، مارچ ١٩٤٥ء ،صفحه ٥٩٢٥٨٨ م العرف الوم دي صفح ١١١٦ العقود اللؤلؤية ،صفح ١١٨ ما ذا في الحجاني، صفيه ١٣/ المالكي عالم الحجان صفيه ١٩٤١م ١٩٤٠م مجموع فتاوي و سائل، صفية تا ١١/معارف رضاء شاره ١٩٩٢ء ،صفحه ٢٠١٠ تا ٢١٣/ معجم الأدباء ، جلدا ،صفحه ١٣١/ معجم البابطين، جلده، صفح ١١٩٠٢١٩، ١٩١٢، صفحه ١٩١١ ١٩١٨معجم ما الف عن مكة ،صغير ٥٥/معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد م مقير ٩٨٣٢٩٤/ معجم المؤلفين، جلدم صفحه ١٨٥٨/السندوة، شاره ١١ رنوم ر ١٩٩٧ء صفحه ع/وسام الكرم، صفية ٢٨ تا ١٨٨/ هديل الحمام ، جلد ٣٠ مفي ١٨ ٢٢٢٨ هوية الكاتب المكي، صفحها ۱۲۲ تا ۱۲۲ ارویب سائث www.makkawi.com

9....الاسواس المشرفة بمرورق ومتعدو صفحات/الطالع السعيد، صفح العقود اللؤلؤية، صفح ١٢٠١١،١١٠

ا اسد معلوم رہے مملکت سعودی عرب میں کی نومولود ہے و پکی کا نام رکھتے ہوئے دونام کی کیا کرنا قانون کی روسے منع ہے۔ مثلاً محد احمد بھرصد ہتی بھرعلی بھر حسین ،احمعلی ، محد ابراہیم ،محد عبدالللہ حسین احمد منوعہ ناموں میں سے ہیں۔ان کی جائز صورت ہیہ محمد ،احمد ،صد بق ،علی جسین ،احمد ،ابراہیم ،عبداللہ وغیرہ ۔اگرکوئی فردمر کب نام بعنی محمد ،احمد ،ابراہیم ،عبداللہ وغیرہ ۔اگرکوئی فردمر کب نام بعنی فرکور شکل میں دونام یک جاکرنے پرمصر ہوتو ایسے نومولود کا بینام متعلقہ سرکاری محکمہ میں درج نہیں کیا جاتا اور آگے چل کر ایسے نام سے شناختی کارڈ ، پاسپورٹ وغیرہ مرکاری دستاویز ات کا اجراء مکن نہیں۔

اا .... العقود اللؤلؤية ، صفحة اتاسا

١٠---الطالع السعيد، صفحه ١٠

١١٠٠٠٠٠٠٠ مع المالكي صفحة ١١/الملف الصحفي صفحة ١١٢٠١١١

١١٤٠٢٠١٠٠١١ الملف الصحفي، صفحه ٢٦،١١١

10 .....المالكي عالم الحجان، صفح ١٩٥٢ ع

١٧.....اهل الحجائر بعبقهم التائريخي، حسن عبدالحي قزاز طبع اوّل ١٩٩٥هم ١٩٩٥ء، مطابع المدينة ، جده ، صفحه ٢٩١٣١٨

ا المنت الرياحين في تاريخ البلد الامين، تراجد مور خي مكة و جغرافيها على مر العصور، كرتل عاتق بن غيث بلادى المج اوّل ١٩١٥ه ١٩٩٣ء داس مكة للنش ، مكم كرمه، جلد ٢ مغير ٢٤٢٤ تا ٢٤٢

١٨..... بال من مكة المكرمة طبع اوّل ااساره ، جلدا ، صفحة ٩٢

91.....المالكي عالم الحجان، زمير محجيل كتى طبع اوّل ١٩١٣ م/١٩٩٩ء، مطابع الاهدام، قابره

۲۰.....ع كاظ مين آپ كے انٹرويو كى پہلى قسط ۱۲ ارزيج الاقل ۱۳۲۵ ھى،مطابق كيم مكى ،۲۰،۲۰ و و مساور المحاف الصحفى ،صفحة ۱۲۵ تا ۱۲۵ ماساط مين مكمل ، وا-[الملف الصحفى ،صفحة ۲۵ تا ۱۲۵]

٢١ .....الملف الصحفي، صفحا ٩

۲۲ .....اعلی حضرت ،شاره مارچ ۲۰۰۵ء،صفحها ۹

۲۳..... اعلیٰ حضرت، شاره ستمبر، نومبر ۱۹۹۰ء، صفحه ۱۷/ تذکره خلفائے اعلیٰ حضرت، صفحه ۱۳۰۵/ تذکره خلفائے اعلیٰ حضرت، صفحه ۲۳/ جہان مفتی اعظم ، صفحه ۱۳۰۹ مسفحه ۱۳۰۹ مسلمه ۱۳۹۹ مسلمه ۱۳۰۹ مسلمه ۱۳۹۹ مسلمه ۱۳۹۹ مسلمه ۱۳۰۹ مسلمه ۱۳۹۹ مسلمه ۱۳۹۹ مسلمه ۱۳۰۹ مسلمه ۱۳۰۹ مسلمه ۱۳۰۹ مسلمه ۱۳۳۹ مسلمه ۱۳۰۹ مس

۲۲ .....الاسواس المشرفة ،صفح ۲۱ ۳۵۲ ۳۵۲ سيدى ضياء الدين احمد القادسى ، جلدا ، صفح ۲۱ ۳۵۲ ۲۰۲ / الطالع السعيد ،صفح ۲۱ ۱۰ ۳۹۲ ۲۰۰ / الطالع السعيد ،صفح ۲۱ ۳۳۹ ۱۳۳۸ المالكي عالم الحجائن ،صفح ۱۱ ۱۱ المحفوظ المروى ،صفح ۲۳۳۳ ۳۳۳

۲۵ .....الحاج محمر اصطفى على علوى سند يلوى مهاجر كراجى كى تغليمات تصوف پراردوتهنيف " "الحقائق" برمولانا عبدالغفور عباس مهاجر مدنى كى تقريظ درج ہے۔
۲۲ .....الاسواس المشرفة ،صفحه ۳۸۹ تا ۳۹۰/الطالع السعيد ،صفحه ۱۱۱/المحفوظ المروى ، صفحه ۱۳۳۷ تا ۲۳۳۷

کافسسیدی ضیاء الدین احمد القادی، جلدا، صفحه ۲۷/سیرت مجددالف ثانی، صفحه ۲۷/سیرت مجددالف ثانی، صفحه ۲۷/سیرت مجددالف ثانی،

٢٨ .....الجواهر الغالية، صفحة ٢٢

٢٩ ..... محسن الل سنت ، صفحة ١١١ تا ١١١٣

۵۰۰۰ نورالحبيب، شاره ديمبر٧٠٠٠، صفحه

اسسمنهاج القرآن،شاره وتمبره ٢٠٠٠ء،صفحه٥

۳۲.....اجازات واسانید پرمشتل اشتهار،مولا ناعلی احمدسندیلوی،عنوان ومطبع و ناشرکے نام، نیزس طباعت درج نہیں تقطیح ۸×۸۸سنٹی میٹر

سس .....اعلى حضرت ، شاره جون • • • ٢ ء ، صفح ٢٥ تا ٢١ ، "حول الاحتفال بالمولد

النبوى الشريف" كاترجمازمولا تامحداحان شامرى بريلوى، قطاول

٣٧ ..... ضياع حرم، شاره اكتوبر ٢٠٠٠ عن صفح ٢٦٢ ت ٢٦١، "المدر ح النبوى بين الغلو و الانصاف" كابتدائى اكيس صفحات كالمخضر ترجمه ازمولا ناظفرا قبال كليار

٣٥ ....الطالع السعيد، صفي

۳۷ .....اداره منهاج القرآن لا بهور مین محدیث حجاز کی آمد و مصروفیات کی تفصیلات پر ماه نامهٔ العلماء "لا مور نے جنوری ۱۹۹۲ء کا شار مختص کیا۔

٣٥ .... منهاج القرآن، شاره وتمبر ٢٠٠٧ء ، صفحه ٢٥٥

٣٨....اعلى حضرت، شاره مارچ ٥٠٠٥ء صفحها ١٠٨١ تا ١٠٨

٣٩ .....تذكره حضرت محدث دكن ،صفحها ٣٠ تا ٣٠ ٢٠

٥٠٠ .... فيض عالم ،شاره مارچ ١٩٩١ء ،صفحه ١٦ ٢٣٢

اسم ..... جهان رضا ،شاره فروری ۱۹۹۲ء ،صفحه ۲۲ تا ۲۲

٣٢ .....الناوة ،شاره ١٩٠٠ كتوبرم ١٠٠٠ ء صفحها ٢٠٠

٣٨ ....الاهرام، شاره ١٠٠٠ راكورم ١٠٠٠ ء، صفحة

١٨٨ .... نورالحبيب، شاره دهمبر١٠٠١ م٠١ ء، صفحه ٢٠

٢٥ ..... سعود بن محر بن مقرن كے حالات: الاعلام ، جلد الم صفح ١٩/الحركة الادبية ، صفحه ١٥

٣٧ .....اردوميكزين،شاره ۵راكست ۵۰۰۷ء، صفحه ٨/ المدينة،شاره ۱۵رفروري ۲۰۰۹ء، صفحه

٢٧ ....من برجال الشوسي صفحه ١٦٨

۴۸ ..... اردو نیوز، شاره ۲ رفروری ۱۹۹۹ء، ضمیمه، محدلتیق خان میرتشی کامضمون " قرآن وسنت ،سعودی آئین کی بنیاد"۔

وم ..... سعودی عرب میں صحافت کے ابتدائی دور برمحد بہاء الدین شاہ کا مضمون " تجازمقدس مين صحافت كا آغاز "، ضيائے حرم ، شاره ايريل ٢٠٠٠ ء ، صفحه ١٩٠٩ تا ٥

٥٠.... معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ، صفح ١٠٩٢ ٢٠٩/ وسائل الاغلام صفحا 1927 197

۵ ....ان دنول "امر القرى" كابرشاره بالعموم ٢ ساصفحات منفرد جم كر كبرے سفيد كاغذ يرطبع موتا ب-

۵۲ .....الفقيه، شأره كرنومبر ١٩٣٠ء صفي

٥٣ .....معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا ،صفح ١٣٨٢ تا ١٣٨٨/ وسائل الاعلام، صفحه ٢٢٥٢٢٢٢٢ ٢٣٢٠

۵۲ .....وسائل الاعلام صفحه ١٠٠٠ تا ١٠٠٠

۵۵ .....وسائل الاعلام صفح ١٤٤٢ تا ١٤٨٨

٥٩٤ ١٥٩١ الاعلام صفح ١٩٥١ ١٥٩ ١٥٩

۵۸ ....وسائل الاعلام صفح ۵۸۷ ۵۸۷ ۵۸۷

۵۸ .....اردونیوز،شاره کم دسمبره۰۰۰ ء،صفیه،شاره۲۷ رماری۱۰۰۱ ء،صفیه

۵۹ ..... امد القری بشاره ۱۵ ارا کتوبرا ۱۹۰۰ من صفح ۱۳ تا ۱۵ ان قوانین کامکمل متن درج به ۵۹ ..... اردو نیوز ، شاره ۱۲ ارفر وری ۱۹۹۹ من صفح ۱۸ فتاوی اللجنة الدائمة ، جلدا ، صفح ۱۸ کتار دو نیوز ، شاره ۱۲ اراکتوبر ۲۰۰۵ من صفح ۱۸ احمد صعلان کے مضمون کا ترجمه بعنوان ۱۲ .... اردو نیوز ، شاره ۱۲ اراکتوبر ۲۰۰۵ من صفح ۱۸ احمد صعلان کے مضمون کا ترجمه بعنوان درخو درائی "۔

۱۳۰۰ العركة الادبية بصفح المام ۱۲۱۱ امعجم المطبوعات العربية في المملكة ، علام العربية في المملكة ، علام بعد المحتر المعجم المعجم المعجم المعجم الدن وة بشاره علام بعد المعتر المعجم المعرف المعرب الم

٣٠ ....البلاد، شاره ١١١ ايريل ١٩٩٩ء ،صفي

٢٥ .....البلاد، شاره ١١١ريل ١٩٩٩ء ، صفحر

١٢ ..... شيخ محمصالح نصيف كمالات: اعلام الحجانى، جلدا، صفح ١٦٦ ٢٢ ١٢ ١٦٨ العربية الاعلام، جلدا، صفح ١٦٨ ١١ العربية الادبية، حاشيه صفح ١١١ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٣ مفح ١٥٦ ١١ ١٥٨ ١١ من مرجال الشوسى مفح ١٥٦ ١١ ١٥٨ ١١ من مرحة المحرمة ، جلد ٣ ..... و اكثر سير عبد الله وطلان كمالات: مرجال من مكة المكرمة ، جلد ٣ ، ٢٠ ..... و اكثر سير عبد الله وطلان كمالات: مرجال من مكة المكرمة ، جلد ٣ ،

صفح ۱۱۸،۲۱۲ ف

۲۸ ....البلاد، شاره ۲۰ روتمبر ۱۹۹۷ء، صفحر

٢٩ .....البلاد، شاره٢٦ رجون ١٩٩٩ء صفحه

٠٤ ....الوطن، شاره ٩ رئي ٢٠٠١ صفحه٢١

المدينة المنوعة في القرن، صفح استال المعجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد م مفي ١٦٢ من تاريخنا، صفح ٢٢٢ / الندوة، شاره ١٩١١ / كور ١٩٩٧ء، صفح الروسائل الاعلام، صفح المستال ١٩١١ / ٢٢٢ ٢١٢ ٢١٢ ٢١٢

٢ ــــ يشخ على حافظ كحالات: ابواب تاريخ المدينة المنوى قي صفحه ١٢٩٢١، آخرى صفي/اتمام الاعلام صفي ١٨٨/اعلام الحجان، جلد ١٩٤٣ ١٥ ١٥١١/ تتمة الاعلام ، جلدا ، صفح ٣٨ ٢ ٢ ١ ١٨ ١١ الحركة الادبية ، حاشيه صفح ١١١ دليل المؤلفات، صفي ١٢ ك/ ذيل الاعلام ، جلد ٢ ، صفي ١٣١/ الشرق الاوسط ، شاره ٢٧ راير عل ١٩٨٨ ء ، صفيه، شاره ١٩٨٨ ايريل ١٩٨٨ء، صفيه، شاره ١٣٠ ايريل ١٩٨٨ء، صفير٧٧، شاره ١٨ مني ١٩٨٨ء ،صفح ١٠ طيبة و ذكريات الاحبة ،صفح ١٢٠١٨،٢٩٢٦ /١٢٠ معجم الادباء، جلدا ، صفحه ٥٥/ معجم البابطين ، جلد ١٣١٢ مفح ٥٣٢٢ ٥٣٥ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا، صفح ١٨٩٦ معجم المؤم خين، صفيها المن تاس بخنام في اواتا ١٠٠٠ المنهل، شاره مي، جون ١٩٧٨ء صفي ١٩٥٨ عدم ٣٧ ..... يَتَخْعَثَان ما فظ كمالات: المام الاعلام صفح ا١٦٢١٦/ اعلام الحجان، جلد م صفح ١٩٦١ م ١٤٠١ تتمة الاعلام ، جلدا ، صفح ١١٣ م الحركة الادبية ، حاشيه، صفيم ١١/ ذيل الاعلام ، جلد ٢ ، صفي ١٢٣ تا ١٢٨ طيبة و ذكريات الاحبة ، صفي ١٨٩١٦معجم الادباء، جلدا ، صفي ١٥٥١معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ، صفح ١٨٩٥ تا ٥٥٠

سم که .....اردونیوز، شاره ۱۲ اراکتوبر ۱۹۹۷ء صفح ۱۸ الدانی العامه ، شاره ۱۲ اراکتوبر ۱۹۹۷ء مفحه ۳۵ می که .....اردونیوز ، شاره ۲۲ رفر وری ۱۹۹۸ء ، صفحه ۱

٧٧ ....الحركة الادبية ،صفح ١٦٠/معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا، صفح ١٩٥٣ تا ١٩٥٢ / المندوة ، شاره ١٩١٩ / كوبر ١٩٩٤ ، صفح ١٩٩١ ، ١٩٩٥ م مفح ١٩٩٤ م مفح ١٩٩٤ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩٢ تا ٢٩٢ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩٢ تا ٢٩٢ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩٢ تا ٢٩٠ تا ٢٩

22 .... شخ احرساع كمالات: اتمام الاعلام صفحه ٢٥/ اعلام الحجان ،جلده،

صفحة الاعلام ، جلدا ، صفحه ١٥٦٥ / الجواهر الحسان ، جلدا ، صفي ١٢٨/ الحركة الادبية ، حاشيه ، صفي ١١١ تا ١١١/ ذيل الاعلام ، جلدا ، صفي ١٣٣ تا ١٨/ معجم الادباء، جلدا صفحة ١٥٣٥ معجم ما ألف عن مكة صفحه ٥٠٠٥/ معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا ،صفح ١٨٥٢٣٥ معجم المؤم خين، صفحه/٩/من موادنا صفحه ١٥٠ تا القلم عاشيه صفحه ٩/نشر الرياحين، جلدا صفح ١٩ تا ٠ ٤/ هوية الكاتب المكي صفح ١٦٠ تا ٢٨

٨٨....معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ،صفح ٥٣٥٢٥٣٥، جلد ٢، صفح ٨٨٥ 9 ٤ ..... ينتخ صالح جمال كے حالات: آپ كى وفات يراخبارات ورسائل ميں جو كھ چھيا، اےآپ کفرزندان نے جمع کرے کتابی صورت میں "الصفحة البیضاء" نام ١٣١٢ ه كواا ٢صفحات يرشا كع كيا\_

نيز/اتمام الاعلام صفحه١١/اعلام الحجان، جلد مفحه٥ ٢٥٢٨ أتتمة الاعلام، جلدا مفيه ٢٣٠ تا ١٢٠٠/ الحركة الادبية ، جاشيه صفي ١٢٠ عا/ دليل المؤلفات، صفيه ١٥١/ العلماء والأدباء صفي ١٩٣١م ١١٥ فوات الاعلام صفي ١١٦١١ الاعلام المدينة المنوعة في آثار، صفح ١٨/معجم ما الف عن مكة صفح ١٣٩٥/ معجم الأدباء، جلدا صفي ١٣٤ تا ١٣٨ / معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلداء صفح ١١٦٢ تا ١١٨٧ معجم المؤم خين ،صفح ١١٨٠ نشر الرياحين ،جلدا، صفي ٢٣٦٢ ٢٣١/ هوية الكاتب المكي صفي ٢٨٢ ١٨٢

٨٠....الحركة الأدبية، صفح ١٢٣١ المال الإعلام صفح ١٢٥٢ تا ١٨٠ ٢٨٠ تا ١٨٠ ٨ ..... من المعنور عطار ك حالات: ان كى وفات يرماه نامه الفيصل "رياض في شوال ۱۱۱۱ ه کوخصوصی شاره شائع کیا اورای برس ز ہیر محرجیل کتھی کی مستقل کتاب "العطاس،عميد الأدب" ٢٩٣٠ صفحات يرطيع بوكى علاوه ازي كرازكا في جده كى طالبه شفاينت عبداللرزي عقيل في "احمد عبد الغفوس عطاس و جهودة الأدبية، ابداعاً و دراسة " كعنوان سي حقيق انجام در كرساس اهيل في الحي وى ك-

نيز/اتمام الاعلام بمغيه ٢٦٠ المعلام الحجان ، جلدم بمغيه ٢٥٥ التعدة الإعلام ، جلدا بمغيه ٢٦٠ ١٢٣ الحسركة الأدبية ، حاشيه بمغيم ١٢٢ الاسلام المؤلفات ، صفي ٢٦١ ك/ذيل الأعلام ، جلدا بمغيم ٢٦٠ علام عكاظ ، ثماره ١٨ ارنوم بر ١٩٩٥ م صفي ٢٢٢ تا ١٨٠ ألوم بر ١٩٩٥ م بمغيم الأعلام بمغيم الأدباء ، صفي المحان بمغيم ٢٥٥ ، ١٩٥٥ معجم ما الف عن مكة بمغيم الأدباء ، ما ذا في الحجان بمغيم ١٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا بمغيم الأدباء ، جلدا بمغيم ١٨ المؤلم حين بمغيم ١٨ الماس اعلام القرن ، جلدا بمغيم ١٩٤٥ من بموادنا بمغيم ١٨ الماس المعام ، المعام المعام

٨٢.....الحركة الأدبية، صفح ١٢٦/ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا، ٥٢ المحدد الأعلام، ٢٦١ العربية في المملكة، جلدا، ٥٤ المحدد ٢٨١ المحدد ٢٨١ المحدد ٢٨١ المحدد المحدد ٢٨١ المحدد المحدد

۱۳۰۰ من عبدالله عبدالرجي المراد الله المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد

٨٨ .....الحركة الأدبية، حاشير صفح ١١٦ تا ١١٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة، علام صفح ٢٩٣٢ ٢٩٣٠

۸۵ ..... شخ حمد الجاسر كم حالات: اردن كم احمد علاونه كى كتاب "حمد الجاسر جغرافى السجزيرة العربية و مؤسخها و نسابتها" وارالقلم ومثل في اسم الم ١٠٠١ عراد من الماسخات الماسخات من الماسخات الم

٨٧.....معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٢، صفح ٢٢ / وسائل الأعلام، صفح ٢٩٥ ٢٦ / وسائل الأعلام،

۸۷.....اردونیوز، شاره ۸ درگی ۱۹۹۸ء، صفح ۲، شاره کیم اکتوبر ۲۰۰۰ء، صفح ۱/ الشرق الاوسط، شاره ۱۹ در متمبر ۱۹۹۷ء، صفح ۲۲

۸۸ .....روزنامه الوطن ووحة قطر کا۲۰ رنومبر ۱۹۹۷ء کواشاعت کا تیسر اسال جاری تھا،
جب که روزنامه الوطن مقطعمان ۲ رومبر ۱۹۹۵ء کواشاعت کا تیسر اسال جاری تھا،
اور روزنامه الوطن و شاہ کویت ۲ را کتوبر ۱۹۹۷ء کوعمر کے چھتیویں برس میں تھا۔

٨٩ .... الاربعاء، شاره ٣ رنوم رم ٢٠٠٠ ء

٩٠ ..... اقد اء، شاره ١٠ رنومر٧١ ٥٠٠ ء

اه ..... شخ نبیه بن عبد القدوس انصاری (وفات ۱۳۲۳ هـ/۱۳۰۳ء) این والدکی وفات ۲۰۰۳ هـ/۱۳۲۰ء) این والدکی وفات کے بعد تقریباً کیس برس تک السد نهل کے جیف ایڈیٹر وما لک رہے۔ ملک کے مشہور صحافی ، سعودی ادب کی علامت ، محقق، افسانہ و کہانی نولیس، متعدد سرکاری مناصب پر تعینات رہے۔ نیز سعودی ریڈیو کی طرف سے شائع ہونے والے متعدد سرکاری مناصب پر تعینات رہے۔ نیز سعودی ریڈیو کی طرف سے شائع ہونے والے دسالہ کے گران ، آخر میں ملک کے مغربی علاقہ میں واقع وزارت اطلاعات کے شعبہ دسالہ کے گران ، آخر میں ملک کے مغربی علاقہ میں واقع وزارت اطلاعات کے شعبہ

مطبوعات كدير بوئ -افسانون كالمجموع طباعت كي تيارب - [معجم الأدباء، مطبوعات كمدير بوئ -افسانون كالمجموع طباعت كي تيارب - [معجم الأدباء، ملدا مفحد ١٦٣٣/ معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدم مفحد ١٦٣٣/ الندوة ،شاره ٢٠٠١ راير بل ٢٠٠٣ ء مفحد ٥]

٩٩ ....المنهل، شاره مارچ ١٩٤٨ء ،صفحه ٢٦٩

90 ..... عن عبد القدوس انصاري كے حالات: نبيل بن عبد الرحل محسيش نے "عبد القدوس الانصابي،حياته و ادبه"كعنوان عقيق انجام دےكر ٨٠٨ ١٥ كوابن سعود يوني ورشي رياض سے ايم فل كيا اور عبد الله احمه با تازي كي تصنيف "عبد القدوس الانصابي شاعراً" اوارهالمنهل في ١٣١١هم من ١٣١٥ صفحات ير شائع كى نيزاكرم جميل قنبس كي "عبد القدوس الانصابرى من برواد الأدب و الفكر العربي و الإسلامي "ومثق = ١٩٩٦ء من شائع بوئي-نيز/اتمام الأعلام ،صفح ١٦١/اعلام الحجان ،جلدا ،صفح ١٨١ تا ١٢٠٠ تتمة الأعلام، جلدام في ١١١ الحركة الأدبية ، حاشيه صفي ١٠ دليل المؤلفات م في ٥٥ الأدبية ، حاشيه م الدليل المؤلفات م في ٥٩ الأدبية ، حاشيه م المرابطة المر ذيل الأعلام ،جلدا ،صفح ١٦٤ تا ١٢٤/ ضياع حرم ،شاره جون ١٠٠١ و،صفح ٢٠٠١ تا ١٥٨/ طيبة و ذكريات الأحبة ،صفح ١٠٩٠٢٩٥١ السمدينة المنوسة في آثاب، صغيه ١٠٠٠معجم الأدباء، جلدا ، صغير ٢٣١٠ تا٢٨/معجم البابطين ، جلداا ، صغير ٢٨٠ ع ١٥٢٥/معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٥٥/معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ،صغيرا ١٦٨م معجم المؤمنين ،صغير ١٠١٠من إعلام القرن،

94 .....المجلة العربية ، شاره تمبر ٢٠٠٢ ، صفحه ١٥/وسائل الأعلام ، صفحه ١٠٠٠ .... شخ حسن بن عبد الله كحالات : المهام الأعلام ، صفحه ٢١ ك/ تتمة الأعلام ، طدا ، صفحه ١١ ك/ تتمة الأعلام ، طدا ، صفحه ١١ ك/ تتمة الأعلام ، طدا ، صفحه ١١ ك/ الله ولفات ، صفحه ١١ ك/ ذيل الأعلام ، جلام ، صفحه معجم الأدباء ، جلدا ، صفحه ١٨ ١١ ١٨ معجم مصنفات الحنابلة ، جلد عم فحم الأدباء ، جلدا ، صفحه العربية في المملكة ، جلدا ، صفحه ١١ ك/ من إعلام القرن ، عبد المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفحه ١١ كرم ، صفحه ١٥ من من وادنا ، صفحه ١١ من ١٢ كرم ، شاره جون ١٠٠١ ، وسفح ١١ من ١٠ من من وادنا ، صفحه ١١ من من المربوبية من من من وادنا ، صفحه ١١ من من المربوبية من من المربوبية من من المربوبية من من المربوبية من المربوبية من من المربوبية من من المربوبية المربوبية من المربوبية المربوبية من المربوبية المربوبية من المربوب

99 .....روزنامه الاهرام قابره كاتعارف: ضيائة حرم، شاره جون ا ۲۰۰ ء ، صفحه ۲۸ مناره الدوسط، شاره کا ارزومبر ۱۹۸۸ ء ، صفحه ۲۷

اس کا شارہ نمبر ۱۳۲۰ شائع ہوا، جو چوہیں صفحات کا ہے۔ اس کے بعد ۱۸۹۵ جون ۱۹۵۲ء کوروز نامہ 'الاخب اس' کا اجراء کیا، جس کا ۱۰ ارجولائی ۲۰۰۷ء کوشارہ نمبر ۱۲۹۱۷ ہیں صفحات برطبع ہوا۔

علی امین (وفات ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱ء) نے ۱۳۳۱ء کو هیفلڈ یونی ورشی انگینڈ سے
انجینئر تک میں ڈیلومہ کیا اور عملی زندگی کی ابتداء اسی شعبہ سے کی، لیکن جلد ہی
صحافت کی جانب رخ کیااور متعدد اخبارات ورسائل جاری کرنے کے علاوہ شہور ماہ نامہ
"الهلال" کے ۱۹۲۵ء میں ایڈ یٹر رہے۔ آپ "اخباس الیوم" میں "فکرة" کے
عنوان سے کالم کھا کرتے، جووفات کے بعدان کے بھائی مصطفیٰ امین کھتے رہے۔
تین مطبوعہ کتب افکاس للبیع ، دعاء، فکرة نام سے بیں ۔ ان کے حالات پر عبداللہ زلطری کتاب "علی امین شخصیة و مرس سة" قاہرہ سے کے ۱۳۳ سے ایک کے ۱۳ سے میں ۔ ان کے ۱۳ سے عبداللہ زلطری کتاب "علی امین شخصیة و مرس سة" قاہرہ سے کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کا اس کے ۱۳ سے کو ۱۳ سے ۱۳ سے کو اسے کو ۱۳ سے کو ۱۳ سے کو اسے کو اسے کو اسے کو اسے ک

نيز/تنه الأعلام ،جلدا صفيها المراه الأعلام ،جلدا ، صفي ١٢٨ المام/ ضاع حرم ، شاره جون ١٠٠١ ء ، صفي الا

مصطفی ایمن (وفات ۱۳۱۷ه/۱۹۹۱ء) نے جاری واشکشن یونی ورشی امریکہ سے
سیاسیات بیس ایم اے کیا، پھر ساٹھ برس تک صحافتی خدمات انجام دیں اور
بھائی کے شانہ بشانہ متعددا خبارات ورسائل کے اجراء بیس حصہ لیا۔ نیز 'الهدلال'
کے جز ل مینج رہاور کئی برس قیدو بندگی صعوبتیں برداشت کیس۔ ان کی تصنیفات میں
سنة اولی سجن ، امریک الضاحکة ، افکاس ممنوعة ، الصحافة المصریة فی
الأغلال، وغیرہ کتب ہیں، نیز ڈرا مے لکھے۔ انہیں ' بابائے عربی صحافت 'کہا جاتا ہے۔
اتمام اعلام ، صفحہ ۱۸۸ علاوہ ازیں دونوں بھائیوں کی خدمات بر محرسید شوشہ کی کتاب
اتسام اعلام ، صفحہ امین و مصطفی امین ' قاہرہ سے ہی ۱۳۹۷ھوا کوا ۲۲صفحات پر شائع ہوئی۔
شائع ہوئی۔

١٠٢ .... بشام على حافظ كحالات: ابواب تاريخ المدينة المنورة صفي ١١/١ردويوز،

شاره ۲۷ رفروری ۲۰۰۱ ، صفحه ۱۲۰ بشاره ۲۸ رفروری ۲۰۰۱ ، صفح ۱۸ میل شاره ۲۷ میل شاره ۲۷ میل شاره ۲۷ میل شاره ۲۷ میل شاره ۶۷ میل شاره جون ۲۰۰۱ ، صفحه ۱۳ ساره معجم الأدباء ، جلدا ، صفحه ۲۷ موضوعاتی اشاریب صفحه ۱۳ ساست. محملی حافظ کے حالات : ابواب تاریب المدینة المنوری قبی صفحه ۲۷ میل وه ازین شاره جون ۲۰۰۱ ، صفحه ۱۳ معجم الأدباء ، جلدا ، صفحه ۲۷ معلوه ازین دونول بھائیول کی خدمات پرفاروق لقمان کی کتاب "هشام و محمد علی حافظ، تدونول بھائیول کی خدمات پرفاروق لقمان کی کتاب "هشام و محمد علی حافظ، تدویل الصحافة العربیة" ان کے قائم کرده اداره نے ۱۹۹۸ میل ۱۹۹۷ء کو ۱۳۱۸ صفحات برشائع کی۔

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱ الحیاة، شاره ۱۵ ارمی ۱۹۹۵ء صفی ۱، شاره ۱۹ رد تمبر ۱۹۹۷ء صفی ۱۳ الشرق الأوسط، شاره که ارد تمبر ۱۹۸۸ء صفی ۱۳

۵۰۱ ..... کامل مروه کے حالات پران کی بہن دینا مروه نے کتاب مرتب کی جو "کامل مروة کما عرفته" کے خو" کامل مروة کما عرفته "کے نام سے شائع ہوئی۔ نیز/الأعلام، جلد ۵، صفحه ۲۱۲

۷۰۱..... اردو نیوز، شاره ۸رمئی ۴۰۰۰ء،صفحه۵، شاره ۱۲ رستمبر ۴۰۰۰ء،صفحها، شاره ۱۳ رمئی ۲۰۰۲ء،صفحه ۱

٤٠١ ..... وجيب غراب كحالات: اردونيوز، شاره ١٢ ارجنورى ١٠٠١ ء، صفحه

٨٠١ .... وسائل الأعلام صفحه ١٠١٥ ما ١٠١٥

۱۰۹ ..... و اكثر عائض روادى كے حالات: السجزيرة ، شاره كامراگست ك ۲۰۰ م مفي ۱۸ الله و دروى كے حالات السجزيرة ، شاره كرى صفى الله العربية ، شاره و ممبر ۲۰۰۷ م مفيدا تا ۲۰ انثر و يو امعجم ما الف عن مكة ، صفى ۱۸۸۸ معجم الله ملكة ، جلد ۲ م معجم الله مطبوعات العربية في المعلكة ، جلد ۲ م مفيدا ۲۸ معجم المطبوعات العربية في المعلكة ، جلد ۲ م مفيدا ۲ معجم المطبوعات العربية في المعلكة ، جلد ۲ م مفيدا ۲ معجم المطبوعات العربية في المعلكة ، جلد ۲ م مفيدا ۲ معجم المعلوم المعلقة ، حال ۲ معجم المعلوم المعلقة ، حال ۲ مفيدا ۲ معجم المعلوم المعلوم

معجم المطبوعات العربية في الممدلة ، جدا ، حد المدلكة ، جدا ، حد المدلكة ، جدا ، حد السوران الشوراي ، آيت ٢٣ ما

ااا .... ضياء القرآن ، جلد ٢٠ ، صفحه ٢١٧

١١٢ ....قرآن مجيد، بإره اسوسة البقرة، آيت ٢٦٩

١١١ ..... ضياء القرآن ، جلدا ، صفحه ١٨٩

١١٨....حضرت امام مالك بن انس خالفيَّ (وفات ٩٤ ماه/ ٩٥ مء) مدينة منوره من پيدا هو ي اور وہیں وفات یائی، جنت البقیع میں قبر واقع ہے۔ چند تصنیفات ہیں، جن میں مجموعه اعاديث الموطا" مشهورومقبول ب،جس كامزيدتعارف عاشيمبروااميس ملاحظہ ہو۔علاوہ ازیں مالکی ندہب آپ سے منسوب ہے، جو نداہب اربعہ میں ترتیب کے اعتبارے دوسرے نمبریر ہے۔مولانا غلام رسول سعیدی واللہ (پیدائش ١٣٥٧ه/ ١٩٣٨ء) جو دور حاضر كى اسلامى دنيا كے اہم محدثين ومفسرين اور

اسلامی ادباء میں سے ہیں، انہوں نے امام مالک کا تعارف یول کرایا ہے: "امام داراتهجرة حضرت امام مالك والثينة وهسب سے يمل فخص بيں جو ونیائے علم میں بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلائے۔ ایک طرف مغرب اورمشرق میں ان کے مقلدین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے تو دوسری طرف امہات کتب حدیث میں سے اکثر ایس ہیں جن کی کچھنہ کچھا حادیث کاسلسلة سند امام مالك تك بينچتا ہے.....امام مالك كى شخصيت عشق رسالت سے معمورتھی۔مدینہ کے ذرہ ذرہ ور سے انہیں پیارتھا۔اس مقدس شہر کی سرزمین میں وہ بھی کسی سواری پہنیں بیٹے،اس خیال سے کمکن ہے بھی اس جگہ حضور مالی اللہ پياده چلے ہوں \_ پھرجس جگه آقا مرابقة بيدل چلے ہوں اس جگه غلام سوار ہوكر چلے ، بیندانداز محبت ہے، نہ طور غلامی ۔ درس حدیث کا بہت اہتمام کرتے تھے، عسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے ، پھر خوشبولگا کر مند درس پر بیٹے جاتے ،اسی طرح بیٹھے رہتے ،کبھی دوران درس پہلونہیں بدلتے تھے۔ایک دفعہ دوران درس بچھوانہیں پہم ڈنگ لگا تارہا، مگراس پیکر محبت وعشق کےجسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا اور وہ اسی انہاک اور استغراق کے ساتھ اسے محبوب کی دل کش روایات اور دل نشیس احادیث بیان کرتے رہے''---

امام مالک کے حالات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی عبدیہ (وفات ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۸ء) كى فارى تصنيف "بستان المحدثين "مين درج بين، جس كاردو، عربي تراجم بھى دستياب بين- نيز/اعلى حفرت، شاره جنورى ٥٠٠٥ م مفي ٢٦٠ تا ١٦٠ / الاعلام ، جلده ، صفح ٢٥٨ تا ٢٥٨ تا ٢٥٨ تا ٢٥٨ تا ٢٥٨ تا ٢٥١ تا ٢٥٠ تا ٢٥١ تا ٢٥ تا ٢

١١٥....قرآن مجيد، بإره ١٣٠ ، سوسة الرعد، آيت ١١

١١١....فياءالقرآن،جلد ٢، صفحة

١١١ .... قرآن مجير، ياره ٢٠ اسومة البقرة، آيت ١٥١

١١٨.....ضياءالقرآن،جلدا،صفحه٩٠١

۱۱۹.... مؤطا امام مالک کے تعارف میں مولانا پیر محد کرم شاہ از ہری تعطیقات (وفات ۱۹۹۱ھ/۱۹۹۸ء) نے بیکھا:

الامام الحافظ فقیه الأمة شیخ الاسلام ما لک بن انس والفیئونے امام زہری علیہ کے بعد مدین طیب میں سب سے پہلے احادیث نبوی کا مجموعہ مرق کیا، جوموطا امام مالک کے نام سے چاروانگ عالم میں غیر فانی شہرت حاصل کرچکا ہے '۔۔۔

اورمولا ناغلام رسول سعيدي في يول لكها:

"اس وفت امت کے ہاتھوں میں مؤطا کے دو نسخ موجود ہیں،
ایک یجیٰ بن یجیٰ مصمودی کا اور دوسراا مام محمد بن حسن شیبانی کا۔ یجیٰ بن یجیٰ کا
مؤطا امام مالک اور امام محمد کانسخہ امام محمد کی روایت کے سبب مؤطا امام محمد
کے نام سے مشہور ہیں''۔۔۔

مؤطا کے بیددونوں نسخ عرب وعجم سے بار ہاشائع ہوئے اور دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ پاک و ہند کے علماء نے ان پر خاصا کام کیا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وَ اللہ ( وفات ۲ کااہ/۲۲ کاء ) نے مؤطاامام مالک کی دوشروح لکھیں، ایک 'المسوی ''کے نام سے عربی میں، جود بلی وکرا چی و ہیروت سے شائع ہوئی۔ دوسری فاری میں 'المد صفلی ''کے نام سے دبلی وکرا چی و ہیروت سے چھیی ۔ علاوہ ازیں مولانا محد سلام اللہ محدث رام پوری و فات ۱۲۳۳ ملے ایماء تقریباً) نے بھی

عربي شرح "المحلى باسراس المؤطا" ١٢١٥ هي الصيم مولانا قاضى محدارشا والبي فيضى عينية كي شرح "احسن المسالك لمؤطأ امام مالك" اورد اكثر ما فظ محمنيراز برى كي" تيسير المسالك في شرح الموطا للامام مالك" تام ي غير مطبوع بيں۔جب كه مولا ناعبد الحكيم اختر شا بجہان يوري عطيب (وفات ١٣١٥هم ۱۹۹۳ء) نے مؤطاامام مالک کاار دوتر جمہ کیا، جولا ہورے شائع ہوا۔ دوسر نے نسخہ یعنی مؤطاامام محمد برمولا نامحرعبدالحی فرنگی محلی عند (وفات ۱۳۰۴ مرام ۱۸۸۷ء)نے تعليقات كصين، جو"التعليق الممجد على مؤطّا الامام محمد"كام = لکھنؤ، کراچی و بیروت سے شائع ہوئی ، جب کہشنخ الحدیث مولا نامحم علی عطیتے نے مؤطا امام محمد کی اردوشرح لکھی، جولا ہور سے طبع ہوئی۔ نیز مولا نامحمد منشاء تابش قصوری الله (پیدائش ۱۳۳۳ ما ۱۹۳۴ء) نے اردوتر جمد کیا، جولا ہور سے چھیا۔ نیز مولا نامحمہ یاسین قصوری ومولا نا نورالحن تنویر چشتی نے بھی تر اجم کیے۔ محدث جازكي سندموطا امام مالك الطالع السعيد والمحفوظ المروى ميس درج -- [تجديد الفكر الديني صفحه ٢٥٠/ت ذكرة المحدثين صفحد ١١٣٦،١١٦ ١١٠/سنت خير الأنام ،صفحه١٥١/الطالع السعيد،صفحه ٥٣٥٥/محن اللسنت، صفحه ٢٢٢،٢١٨/المحفوظ المروى ،صفحه ١٥١١١/مر أة التصانيف، جلدا، .صفح ١٠٠٠ ١٤٠١/معجم المطبوعات العربية في شبه ،صفح اك٣٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢] ١٢٠.... محد بن حسن فقي اسسار ١٩١٢ء كومكه مرمه ميل بيدا موت اور ١٠٠٥ مرام ٢٠٠٠ ميل وفات یائی۔مدرسہفلاح مکہ مرمہ وجدہ میں تعلیم یائی ، پھراسی مدرسہ میں استاذ ہوئے۔ بعدازال صوت الحجائن "كاليريزرب، كروزارت فزانه عوابسة موع، تاآں کہاس کے جدہ دفتر کے مدیر ہوئے اور ١٩٥٥ء کوانٹر ونیشیا میں سعودی عرب کے سفيرتعينات كيے كيے -المجلة العربية كمشيرر ب،ايندوركا بم اديب وشاعر اور جزیرة العرب میں شعراء کے سردار کہلائے نظم دنٹر میں متعدد تصنیفات، آٹھ سے زائد صخیم شعری مجموعه شائع موے - نیز آپ بیتی ،فیلسوف،هنه هی مصر وغیره کتب

مطبوع ہیں۔ کھ عرصہ البلاد "شائع کرنے والے ادارہ کے مدیرر ب مزيد حالات: الحركة الأدبية ، حاشيه صفح ١١١/ ذيل الأعلام ، جلد ٣ ، صفح ١٦٣١ تا ١٢١/ معجم الأدباء، جلدا، صفح ٨ ١٢ ١٢ ١٥ /معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلده، صفي ١١١١ تا ١١٠ المعجم ما الف عن مكة ،صفح ١٨٨ من بوادنا ،صفح ٢١ ٢٥ تا ١٥٨ مر المنهل ، شاره مارچ ١٩٤٨ء ، صفح ٢٣٢٢ ٢٢٦ هديل الحمام ، جلدم، صفح ١١٢٥ ١١٢١ ١١١١/ هوية الكاتب المكي م فح ٥٩٢٥٨

الا....شاه حسن دوم بن شاه محر پنجم (وفات ۱۳۲۰ه/ ۱۹۹۹ء) مراکش کے شمر رباط میں پیدا ہوئے، وہیں پروفات یائی۔آپ کے والدمراکش کے بادشاہ تھے۔جنہول نے ١٩٥٧ء ميں سلح افواج كے سربراہ تعينات كيا پھر ١٩٥٧ء كو ولى عهد ووزيراعظم بنائے گئے اور ۱۹۲۱ء میں والدنے وفات یائی تو مراکش کے بادشاہ ہوئے تا آ س کہ ۳۸ برس حكمرانی كے بعد وفات يائی، تب ان كے بيٹا سيدمحمر ششم تخت نشين ہوئے اور آج انبي كادور ب. [ذيل الأعلام ، جلد المفيه ٥ تا٥]

١٢٢....حضرت امام احمد بن عنبل طالفيُّ (وفات ٢٣١هـ/ ٨٥٥ء) بغداد مين بيدا هوئے، وہیں پروفات یائی۔ حنبلی مذہب آپ سے منسوب ہے، جو مذاہب اربعہ میں ترتیب کے اعتبارے چوتھ نمبریہ ہے۔ نیز سات سے زائد تقنیفات میں مجموعه احادیث "المسند" سب الم وجه جلدول مين مطبوع ب، حس يرمولا نااحدرضا بريلوى في حاشیہ لکھا۔مسکلہ خلق قرآن آپ کے دور میں پیش آیا،جس باعث مصائب کا سامنا كرنايرا \_ محدث حجاز كي سندمسند امام احمد ، الطالع السعيد والمحفوظ المروى مين ورج ب-[الأعلام، جلداء صفح ٢٠٠/تنكرة المحدثين، صفي ١٢٩ تا ١٣٤ / سفر محبت ، صفي ٢٩٥ ، ١٣٩ تا ١٣٩ سنت خير الأنام ، صفح ١٢٩ تا ١٢٩/ الطالع السعيد معقم ٩٣٤٩ ١٩٨ المحفوظ المروى مقر ١٥٦٢ ١٥ مراءة التصانيف، جلدا مفيس معجم المطبوعات العربية في شبه مفي ٢٣٦٦ معجم المؤلفين، جلدا صغيرا٢ ٢ تا ٢ ٢ / نورالحبيب، شاره نومبر ٢٠٠٧ء ، صفي ٢٦ تا ٢١ ٢٠ ا

١٢٣....ابوالعلاء على بن حسن ١٣٨٣ ه/ ١٩٢٥ء كومكه مرمه مين بيدا هوئ ، وبين رتعليم يائي -وزارت داخلہ میں ایک شعبہ کے مدیر، بلدیہ جدہ کے صدر، گورٹر ہاؤس مکہ مرمہ میں نائب سیرٹری، جے سے متعلق امور کی اعلیٰ کمیٹی کے صدروغیرہ سرکاری مناصب پر تعینات رہے نیز متعدد اداروں ورفائی تظیموں کے رکن۔ ادیب وشاعر ، مؤرخ ، حجاج کے معلم، شاعری میں امیر الشعراء احد شوقی (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء) سے متاثر ہیں۔ ہندوستان آئے تو تاج کل آگرہ ویکھا،جس بارے ایک ظم "تاج محل او قصر العبر في آجرا بالهند "موزولكي-دوشعرى مجموع بكاء الزهوم اور سطوى فوق السحاب شائع بو يك بيس مارنومبر ١٩٩٥ و وكلدرصيف مكرمديس شهركى علمي شخصيات كااجتماع منعقد هواءجس مين علمي موضوعات براظهار خيال اور مل بیضے کے لیے ایک تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اورائے صالون ابو العلاء الأدبسي الشقافي" كانام ديا كيا، نيز برماه كووسر بجعد كى شام كواس كا اجلاس قرار پایا قبل ازیں اس نوع کی مجالس آپ کے گھر منعقد ہوا کرتیں ،اب انہیں منظم ووسعت و حكريينام ديا كيا-آب كم مريد حالات: برجال من مكة المكرمة ، جلد اصفحه ١٦٥٠ / معجم الأدباء ، جلدا ، صفحه ١١٥٠ / الندوة ، شماره ١١ ١١ كوبر ١٩٩٥ ء ، صغيه، انثرويو، شاره ٢٣ رنوم ر ١٩٩٤ م صغيدا/هديل الحمام، جلد ٣ صغيم ١٩٨٢ ٨٣٨ هوية الكاتب المكي مفحية الكاتب

۱۲۳ .... معلوم رہے 'التحذیر من المجان فق بالتکفیر' نام کی دوکت ہیں۔
ایک محدث تجاز اور دوسری ڈاکٹر شخ عمر بن عبداللہ کا ل فقشندی مجددی کی تصنیف ہے۔
۱۲۵ .... امام ابوعیلی محمد بن عینی سلمی بوغی مشاللہ (وفات ۲۵ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م ابر فیشل پیدا ہوئے ،
وہیں پر دفات پائی علم حدیث کے امام ، حافظ الا حادیث 'امام ترفذی' کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی سب سے اہم تصنیف 'الجامع الصحیح' ہے، جو مجموع احادیث کی مشہور ہیں۔ آپ کی سب سے اہم تصنیف 'الجامع الصحیح' ہے، جو مجموع احادیث کی عقبار سے تیسر نے نمر پر ہے۔ یہ 'ترفذی شریف' کے نام سے مشہور اور عرب وعجم کے دینی مداری کے نصاب میں شامل ہے۔

ترفدی شریف پر پاک و ہند کے اہلِ علم نے جوکام انجام دیا اس میں ہے ہے کہ مولا ناابوطیب سندھی مہاجر مدنی میشید (وفات ۱۳۹۱ھ/۱۳۵۱ء) نے عربی شرح کھی، جو ۱۸۸۲ء کوکان پورے چھی ۔ ایک اور شرح مولا نا احمد حسن بٹالوی کان پوری میشید (وفات ۱۳۲۲ھ/۱۳۹۱ھ/۱۳۹۲ء) نے کھی۔ جب کہ مولا نا نور الدین محمد بن عبد الہادی سندھی مہاجر مدنی المعروف ہا ابوالحن سندھی کبیر (وفات ۱۳۸۱ھ/۱۲۷۱ء)، مولا نا احمد رضا خان ہریلوی (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۹۷۱ء)، مولا نا احمد رضا خان ہریلوی (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۹۷۱ء)، مولا نا محمد رضا خان ہریلوی (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۹۷۱ء)، مولا نا محمد رضا خان ہریلوی (وفات ۱۹۸۱ھ/۱۹۷۱ء)، مولا نا محمد رضا خان ہریلوی (وفات ۱۹۸۱ھ/۱۹۷۱ء)، مولا نا محمد رفات ۱۳۵۱ھ/۱۳۵۱ء)، مولا نا محمد نور اللہ بھیر پوری (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۹۷۱ء)، خواشی میں المدین الم

محدث حجاز كى سندتر مذى شريف ، الطالع السعيد نيز المحفوظ المروى ميل درج - [الأعلام ، جلد ٢ ، صفح ٢٢٠ / ٣٢٢ أن كرة المحدثين ، صفح ١٩٩٠ علم كموتى ، حجاز ، شاره نوم راد تمبر ١٩٩٠ عن المحال الطالع السعيد ، صفح ١٩٥١ ما المروى ، صفح ١٩٥١ الطالع السعيد ، صفح ١٩٥١ السائد محمد نوس الله البصير فوسى ، صفح ١٩٥١ الشيخ محمد نوس الله البصير فوسى ، صفح ١٤٥١ الشيخ محمد نوس الله البصير فوسى ، صفح ١٤٥١ م

معجم المطبوعات العربية في شبه اصفح ٧٤

١٢١ .....قرآن مجيد، پاره١٠١ ،سوسة النحل،آيت ١٢٥

١١٨٢ ١١٨ علام علد ٢ معلد ٢ معلى ١١٨٢

١٢٨ ..... شخ محمد نورسيف رئيسة كانعارف باب جبارم مين آرباب-

۱۲۹ .... شیخ محد عربی بن تبانی مینید (وفات ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰) الجزار کے علاقہ سطیف کے گاؤں رأس الوادی میں بیدا ہوئے ، پھر ججرت کر کے مکہ مکرمہ پنچے، تا آ ل کہ وہیں پروفات پائی۔ مالکی عالم ، مدرس حرم کی ومدرسہ فلاح مکہ مکرمہ مؤرخ ، ماہرانساب،

صافظ قرآن مجید، وطن کے اہم علماء پھر زیتونہ یونی ورشی تیوس نیز مدینه منورہ و مکہ مرمد کے علماء سے تعلیم پائی، پھی عرصہ ومثل رہے۔ متعدد تصنیفات ہیں، جن میں اتحاف ذوی النجابة بما فی القرآن و السنة من فضائل الصحابة ،اسعاف المسلمین و المسلمات بجوانی القرأة و وصول ثوابها للأموات ،اعتقاد اهل الإیمان بالقرآن بنزول المسیح ابن مریم علیه السلام آخر الزمان ،براءة الاشعریین وغیرہ مطبوعہ کتب اور مختصر تاریخ دولة بنی عثمان ،ادی الفایة من المسائل تعقب ابن کثیر فی البدایة اور مرد علی العلامه ابن القیم فی بعض المسائل ذکرها فی نماد المعاد وغیرہ غیر مطبوعة تعنیفات ہیں۔

مزيد حالات: اعلام المكيين، جلد ٢ مقيم ٢ ٢ تا ٢ ١٤ الاسواس المشرفة، صفح ١٣١١ الاسان، جلدا، صفح ١٣١١ الاسماع، صفح ١٣١١ الحواهر الحسان، جلدا، صفح ١٣١٢ تا ١٣١٤ العرب، شاره الريل، من ١٩٨٠، صفح ١٩٨٠ العرف الوسادى، صفح ١٩٨٠ تا ١٢٤ العرب العرب المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٢ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد ٢٠١١ المسلم ، صفح المات ١٤٠٠ المسلم و المسلم

www.rcyanbu.com.....

کتب مطبوع بیں۔ مولانا مشاق احمر کان پوری ترینالیہ (وفات ۱۳۵۲ الم ۱۹۳۵ء) کے شاگر دنیز مولانا محم عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی ترینالیہ (وفات ۱۹۳۵ الم ۱۹۳۵ء) ہے جملہ علوم میں اجازت پائی۔ آپ ہر جمعہ کی صبح اپنے گھر پر ' احیاء علوم الدین ''کا درس دیا کرتے۔ محمد مجازنے آپ سے مختلف علوم کی متعدد کتب پر میں ، نیز صوفیہ کے سلمانی اور بیمیں خلافت یائی۔

مزيد حالات: اتمام الأعلام بصفي 2 / إعلام الحجان، جلد اسفي ١٦٠٣/ الاسواس المشرفة بصفي ١٦٠١/ ١٢٠ اعلام المكيين ، جلد المصفي ١٩٠٨ / الاسواس المشرفة بصفي ١١٥٠١ / ١٢٠ اتسنيف الاسماع بصفي ١٦٣ ال١٦٠ / المحال ، جلد المحقي ١٣٨ المالا المؤلفات بصفي ١٢٨ / العلام ، الجواهر الحسان ، جلد المفي ١٤٣ المالا المؤلفات بصفي ١٢٨ / العلام ، المعلى المؤلفات بصفي ١٢٨ / الطالع السعيد بصفي ١٩٠٨ / المدينة المنوعة في آثار ، صفي ١٩٢٨ / ١٩٤٨ من عدم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد المصفي ١٨٨ ٢٨ من معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد المفي ١٨٨ ٢٨ من معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد الموقي ١٨٨ ١٨٨ من معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد الموقي ١٨٨ ١٨٨ من معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد الموقي ١٨٨ ١٨٨ من معجم المطبوعات العربية ولم المرباحين ، جلد الموقي ١٨٨ ١٨٨ من المولكة المولكة

www.makkawi.com

اسس شخ عبدالله بن محسعيد فحى و الله (وفات ١٩٩٠) جنوبي يمن كالله حفرموت كمقام هم كرمه شرمه بمرت كي اوروبي وفات يائي و حفرموت كي مقام هم كرمه شي مدس مدس حدس كي اوروبي وفات يائي مدس صولتيه نيز وارالعلوم دينيه مكه كرمه شي مدس به تيزوس كريب تعنيفات بيل المسل ايضاح القواعد الفقهية لطلاب المدس الصولتية ، حسنات الزمن في تراجم علماء اليمن ، اسعاف اهل الخبرة بحكم استعمال الصائم للأبرة ، اعانة به البرية في تراجم بهائي ويشائه (وفات ١٩٣٠هم ١٩٣١ع) كي تعنيف ير اورعلامه يوسف بن اساعيل بهائي ويشائه (وفات ١٩٣٠هم ١٩٣١ع) كي تعنيف ير اورعلامه يوسف بن اساعيل بهائي ويشائه (وفات ١٩٣٨هم ١٩٣٥ع) كي تعنيف ير موحال بي من المول شرح وسائل الوصول الي شمائل الرسول من المقائم بي معدد كتب يرهيس من يواضي مجومال بي من عادوس من شائع بوئي محدث تجاز ني آب من عدد كتب يرهيس من يواضي مجدماً المشرفة مفحه ١٢٥ تا ١٨٨٨/ تتمة الاعلام ، جلدا م معدد كتب يرهيس من يوالله المشرفة مفحه ١٨٥ تا ١٨٨٨/ تتمة الاعلام ، جلدا م معدد كتب يرهيس من يوالله المشرفة مفحه ١٨٥ تا ١٨٨٨/ تتمة الاعلام ، جلدا م معدد كتب يرهيس من يوالله المشرفة مفحه ١٨٥ تا ١٨٨٨/ تتمة الاعلام ، جلدا م معدد كتب يرهيس من يوالله المشرفة مفحه ١٨٥ تا ١٨٨٨/ تتمة الاعلام ، جلدا م معدد كتب يرهيس من يوالله المشرفة من المهدد المناس المشرفة من المهدد المناس المشرفة من المناس المشرفة من المناس المشرفة المناس المسلام المناس المسلام المناس المسلام المناس المسلام المسلام المناس المسلام المناس ال

ذيل الاعلام ، جلد م مقيم ١٢٣١ تا ١٢٨/ م وض الرياحيين الندية ، صفحه ١٥ تا ما معجم ما الف عن مكة صفحه م الف عن مكة م مقيم م الف عن مكة م الف عن مكة م الف عن مكة م الله مع ما الله عن مكة م ٣١١..... شيخ عبدالله بن احمد در دوم مينية (وفات ٩ ١٩٨٠ مم ١٩٨٨) الله ونيشي نژاد عالم، جب كه مكه مكرمه مين سكونت يذيرير باوروين يروفات يائي علم تحو كے خاص ماہر، محدث حجاز كاستاذ مريد حالات: الاسواس المشرفة ،صفحة ٢٣٩٢ تا٢٣٩ ١٣٣ ..... ينخ زكريا بن عبدالله بيلا بيشالية (وفات ١٩٩٢هم ١٩٩٢ء) مكه مرمه مين بيدا موت، و بن بروفات بائی - عالم محقق ، مورخ ، مند ، ادیب وشاعر ، مدرسه صولتیه ومسجد حرم میں تعلیم یائی، پھران دونوں مقامات پر مدرس ہوئے۔ اکیس سے زائد تصنیفات ہیں، جن ميس عات شائع بوئيس -ان مي الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء و الأعيان من اساتذة و خلان اجم بحريس ١٩٩٨ راساتذه كرام كمالات قلم بند کیے اور بیرڈ اکٹر شیخ عبدالوہاب ابوسلیمان نیز شیخ محمدابراہیم احمالی کی تحقیق کے ساتھ ۲۰۰۱ء کو دوجلد کے ۹۰ مصفحات پرشائع ہوئی۔علادہ ازیں جمعہ ہے قبل سنت كى تائيدوا ثبات يرعلامه ابن جرعسقلاني وخالية (وفات ١٣٣٩هم ١٣٣٩ء) كاستاذ شيخ سراج الدين ابي حفص عمر بن على المعروف بدا بن ملقن عميلة (وفات ١٠٠هم/ ١٠٠١ء) كي "مسالة سنة الجمعة القبلية" يرحواشي لكوكرطيع كرايا\_ويكرتصنيفات مين الحلل السندسية في الصلاة على خير البرية ،اعلام ذوى الاحستشام باختصام إفادة الأنام بجوان القيام لأهل الفضل و الاحترام ، كشف اللثام في جوان للقادم من ابناء الإسلام ، تاريخ الإسلام في الفلبين شامل بير-محدث حجاز سیرمحمہ مالکی نے آپ سے مختلف علوم میں اجازت یائی۔ مزيد حالات: اتبام الاعلام صفحا ١٠/ الاسواس المشنوفة ،صفح ١٣٢٥ تا ١٣٢٨/ تتمة الاعلام، جلدا صفح ١٩١٠/تشنيف الاسماع ،صفح ٢٢٢٢ الجواهر الحسان، جلدا ،صفح ١٦٨ تا ١٢٨/ العرب، شاره نوم ١٩٤١ء ،صفح ١٩٢ ٢٨ معجم ما الف عن مكة ،صفح ٢١٨/معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد م صفح ٥٨٣٢٥٨١/م

من اعلاه القرن، جلدا، صغی ۱۳۵ مین الریاحین، جلدا، صغی ۱۹۸ تا ۱۹۸ است. شخ سید محدا مین کبتی عند (وفات ۱۹۸۳ اسی ۱۹۸۳) مکه مرمه مین پیدا ہوئے، ۱۳۵ سید محدا مین کبتی عند (وفات ۱۹۸۳ اسی ۱۹۸۳) مکه مرمه میں پیدا ہوئے، وبین پر وفات پائلہ، قطب زمان، محبد حرم ومدر سرفلاح نیز مکه مرمه کے دیگر تعلیمی اداروں میں مدرس رہے مولانا محمد عبد الباقی کصنوی مہاجر مدنی ومولانا محمد صطفیٰ رضا خان بر ملوی سے اخذ کیا۔ متقد مین کی چند کتب پر تحقیق انجام دی نیز نعتیہ دیوان 'نفح السطیب فسی مسح متقد مین کی چند کتب پر تحقیق انجام دی نیز نعتیہ دیوان 'نفح السطیب فسی مسح السحبیب ما گرد قرار دیا، کین الاسواس السمشر فق کے مصنف نے واضح کیا ہے کہ اسید محمد امین کبتی آپ کے والد سید علوی مالی کے استاذ سے بلکہ دونوں اکا برین نے استاد کیا ہم تبادلہ کیا تھا۔

۱۳۹۱ .... شخ اساعیل بن اساعیل زین و وات ۱۳۱۱ ه/۱۹۹۹ء) یمن کے مقام صفحیٰ میں پیدا ہوئے، پھر مکہ مرمہ ہجرت کی۔ شافعی عالم، فقیہ، زاہد وعابد، سیاح، یمن اور پھر حجاز مقدس کے علاء سے اخذ کیا نیز انڈ و نیشیا، مصر، سوڈ ان کے علمی سفر کے پھر مکہ مکر مہ میں اپنی رہائش گاہ پر حلقہ درس جاری کیا۔ چند تصنیفات ہیں، جن میں صلة الحلف باسانید السلف اور مجموعہ فراوی وغیرہ کتب ہیں۔ محکمہ اوقاف وبی نے مل ایک آپ کی ایک تحریر شجرة الرضوان "شائع کی، جو "مردود و شبھات "میں شامل ہے۔ آپ کی ایک تحریر "شجرة الرضوان" شائع کی، جو "مردود و شبھات "میں شامل ہے۔ مزید حالات: اتمام الاعلام ، صفح کی اوار ویب سائٹ محمد الاعلام، مزید حالات اتمام الاعلام ، صفح کی اوار ویب سائٹ میں سامل سمزید حالات المدرود و شبھات، موجد و شبھات ، میں شامل ہے۔ مزید حالات المدرود و شبھات ، موجد کی موجد کی

ے ایراہیم بن داؤد فطانی عیار (وفات ۱۳۱۳ اھ/۱۹۹۳ء) مکہ کرمہ میں پیدا ہوئے۔ شافعي عالم، اويب، وشاعر، فقيه مكه، دانش ور، نعت گوشاعر، مفسر، مكه مكرمه ميل تعليم يائي پهرمسجد حرم نيزاس شهرمقدس ميس دارالعلوم ديديه وغيره مدارس ميس تدريس انجام دي، مزید برآ ل مکه مرمه کی مختلف عدالتول میں قاضی رہے۔ ملا پیشیا و مندوستان کے دورے کیے۔ چندتقنیفات ہیں، قرآن مجید کے آخری دس یاروں کی تفسیر لکھی، س ياض الصالحيين كي شرح لكهي، جونا مكمل ربي، نعتيه قصيده برده كي تضمين "نهج البردة" موزول كى جوكتابي صورت ميل طبع موكى ، نعتيه مجموعة "الهمزية" مكم كرمد عشائع بوا، دوسراشعرى مجموع "الفتوحات الرمضانية والنفحات السربانية "مطبوع ہے۔ریڈ یوسعودی عرب پر ہربدھ کی سے کوآپ کی تقاریر ''من جوامع الكلمه''نام *نشر ہوتی رہیں۔محدث تجاز کے استاذ*۔ مزيد حالات: اتمام الاعلام ،صفي ١٥/ الاسوار المشرفة ،صفي ٢٩، ١٢ ٢٨ ١٢/ تتمة الاعلام ،جلدا ،صفي اتا ١٣١٠ ،جلد ٢ ،صفحه ٢٢٠ / تشنيف الاسماع ،صفح ١٦٢١/ الجواهر الحسان، جلد عم مع ١١٨ دليل المؤلفات م في ١٩١٩ م جال من مكة المكرمة، جلد م صفح ١١٠٥/معجم الأدباء، جلدا ،صفح ٢١/معجم البابطين ،جلدا، صفي ١٣٦٢م ١١٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا،صفي ١٨٣٨م ١٥٢٥م/ من اعلام القرن، جلدا م في ١٢٥١/ هديل الحمام ، جلدا ، صفحة ١٢٠ تا١٨ ١٣٨....فتنهجيمان عرادوه سانحه ب جويكم محم ١٨٠٠ه، مطابق ٢٢ رنوم ١٩٧٩ء كو مجدحرم مکہ مکرمہ میں پیش آیا اور چندسوسلح افراد نے سعودی حکومت سے بعض مطالبات منوانے کے لیے مجدح مر مکمل قبضہ کرلیا۔اس کے نتیجہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں اذان ونماز نیز طواف وعمرہ مناسک کی ادائیگی بیندرہ دن تک موقوف رہی۔ تا آل كه حكومت في مسلح كارروائي كے بعد مسجد حرم كو واگر اركرايا۔اس دوران فریقین کے سیکروں افراقتل ہوئے نیزحرم کی عمارات کے متعدد مقامات متاثر ہوئے۔ اس گروہ کے متعددا فراد زندہ گرفتار ہوئے ،جن پرمقدمہ چلا کران میں سے تریسٹھ کو

ایک ہی روز ملک کے مختلف شہروں میں سزائے موت دی گئی۔خطرنجد کے باشندہ جہیمان بن محمد عتیبی اس گروہ کے قائد تھے، جن کے نام کی مناسبت سے بیسانحہ تاریخ کے صفحات پر درج ہے۔اس بارے عربی میں متعدد مستقل کتب کھی گئیں، لندن سے بھی ایک ضخیم کتاب شائع ہوئی۔

البلاد، ۱۳۰۰ ما كوير ۲۰ رئوم را المدينة المدوسة ، ۱۳۰۰ كوير ، ۱۳۰۱ كوير ۲۰ رئوم ر ۱۳ رئوم ر الدوم ر ۱۳ رئوم را رئوم ر ۱۳ رئوم را رئوم ر ۱۳ رئوم را رئوم ر ۱۳ رئوم ر ۱۳ رئوم ر ۱۳ رئوم ر ۱۳ رئوم را رئوم

۱۳۰۰ الملف الصحفي مين كل اكتيس اخبارات ورسائل كيكس شامل بين، جن كي تفصيل بير - جن كي تفصيل بير - جن كي تفصيل بير - جن

البلاد، ۱۳۰۰ را کتویر، ۱۳۰۱ کتویر، کیم نوم ۱٬ ۱۰ نوم ر، ۱۰ نوم ر، ۱۸ نوم ر، ۱۹ نوم ر، ۱۵ رنوم ر، ۱۵ رنوم ر، ۲۸ رنوم ر، ۱۸ رنوم را المدوم ر، ۱۵ رنوم ر، ۱۵ رنوم ر، ۲۸ رنوم را السمل ین المدود و ۱۵ رنوم ر، ۱۳ رنوم را ۱۳ رنوم ر، ۱۳ رنوم ر ۱۳ رنوم ر، ۱۳ رنوم را ۱۳ را

٢٩ رديمبر/المجلة العربية، ويمبر/الشرق الأوسط، ٢ رنوم ٢٠٠٠ ع/ نيز عكاظكودي ك انثرو يوكى تمام اقساط

اس اردونيوز، شاره كم جون ٢٠٠٢ صفير

www.ghrib.net/vb: تا الغريب ويب سائث كانيا: www.ghrib.net/

١٣٣ ..... اس ويب سائث يرجن اخبارات سے اخذ كرده آپ كى وفات بارے خريم موجود بين،ان كنام يه بين المدينة المنوعة، ١٠٠٠ راكوبر،١٣١ راكوبر، عَمِ نُومِر/عكاظ، ١٠٠٠ كور، ١٣٠١ كور، كم نومر/الشرق الأوسط، ١٠٠٠ كورم ٢٠٠٠ ء ۱۲۷۰....سیدعباس بن علوی مالکی کے حالات: اعلیٰ حضرت، شارہ ستمبر، نومبر • 199ء، صفيه ٤/ تذكره خلفائ اعلى حفرت، صفيه ٤٨/ جهان مفتى اعظم، صفيه ٩٩٥/ سيدى ضياء الدين احمد القادسى، جلدا، صفحه ٤٠٥،٢٠٥٠ الما عالم الحجائي صفيه ١٠ المحفوظ المروى صفيه ١٠ ١٠ الملف ١٠ مني-صفحها ١٨/ الندوة، شاره كم نومر٧٠٠٠، صفحه ١٨

١٣٥ ..... مولانا ابو بكراحمد قاوري، رمضان ١٣٢٧ ه كومتحده عرب امارات ... مدرك مہمان علاء اسلام میں سے تھے۔ ابوظمی میں اس قیام کے دوران ۲۸ رحمبر ۲۰۰۷ء کو "الاماساسات" چینل کے دینی پروگرام "و ذکر "میں مرعو کیے گئے۔ایک گھنٹہ دورانيه يمشمل ال يروكرام كاموضوع والعمل الصالح "قاء حل مي خطاب کے علاوہ عرب ناظرین کی طرف سے فون کے ذریعے براہ راست پیش کے گئے سوالات کے جواب صبح عربی میں دیے۔ آخر میں آپ سے دعا کی ورخواست کی گئی تو میزبان شیخ منصورمنهالی نے بھی ہاتھ اٹھائے ، خاتمہ دعا پر دونوں نے ہاتھ منہ پر پھیرے۔

١٣٧ ..... شيخ محمر على صابوني ملك شام كے حفي عالم، مدرس ومفسر : ١- سال بيدائش ۱۹۳۰ء ہے۔ام القری یونی ورشی مکہ مکرمہ میں پر وفیسر و حقق رہے۔ یہ لیس کے قریب تصنيفات بين،قرآن مجيد كاتغيير' صفوة التفاسير "لكهي،جوتين جلدوا مجيي

اور فارى ترجمه ايران سے شائع ہوا۔ نيز تفير ابن كثير اور تفير روح البيان كے اختصار تيار كي، جوالگ الگ شائع ہوئے اور شخ ابوجعفر احمد بن مجر نحاس مصرى عبد (وفات ٣٣٨ه مراحه) كي معانى القرآن الكريم "برخقيق انجام وى، چو چوجلدول ميں طبح ہوئى۔ ويرمطبوع تقنيفات ميں السنبوة و الأنبياء الهدى النبوى الصحيح في صلاة التراويح ، حكم الإسلام في التصوير ، المهدى و اشراط الساعة شامل ہيں۔

کر کرمه میں مقیم شیخ محرجیل زینو نیز خطرنجد کے شیخ صالح فوزان نے آپ کے خلاف
کتاب 'تنبیهات هامة علی کتاب صفوة التفاسیر ''لکھی، جس کی وسیج اشاعت
کی گئی۔ نجد کے بی شیخ بحر بن عبداللہ ابوزید وغیرہ نے بھی مخالفت میں لکھا۔ اس کے
جواب میں شیخ صابونی نے کتاب 'کشف الإفت راء ات فی مرسالة التنبیهات
حول صفوة التفاسیر ''لکھی، جو ۱۹۸۸ء کو ۱۹ اصفحات پر چھپی۔
جدہ شمر کے مشہور تا جرشیخ حسن بن عباس شربتلی عشید (وقات ۱۹۱۹ه/ ۱۹۹۹ء) نے
تفسیر صفوة التفاسیر بوی تعداد میں طبع کرا کے بوری اسلامی دنیا میں تقسیم کی اور

بده برك برده برك تعداد مين طبح كراك بورى اسلامى دنيامين تقسيم كى اور تفسير صفوة التفاسير بركى تعداد مين طبح كراك بورى اسلامى دنيامين تقسيم كى اور الجزائر مين صوفية كم مقبول سلسله جملا وبير جمانية خلوتيه وابسة مشائخ ك قائم كرده مدارس مين صفوة التسفاسير نصاب مين داخل ہے۔ ادھر قطر كى مشہور علمی شخصیت و بلغ شخ عبداللہ بن ابراہيم انصارى عشائلة (وفات ١٩٩٠هم ١٩٩٠ع) نے علمی شخصیت و بلغ شخ عبداللہ بن ابراہیم انصاری عشائلة (وفات ١٩٩٠هم) نے علمی شخصیت و بلغ شخصیت الله بن ابراہیم انسان لتفسير القرآن من صفوة التفاسير " نام سے تیار کیا۔

متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے رمضان ۱۳۲۸ ہے، مطابق ۲۰۰۷ء کو ابوظی میں "جائزۃ دبنی للقر آن الکریھ "سلسلہ کی گیار ہویں سالانہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں خدمت قرآن کریم کی بنیاد پرشنخ محمطی صابونی کورواں سال کی عالمی اسلامی شخصیت قرار دیتے ہوئے ایوارڈ پیش کیا گیا۔
پروفیسرڈ اکٹر نوراحمر شاہتاز نے ہیں تراوح کے اثبات پرشنخ صابونی کی ایک تحریکا

۱۹۵۱ ۔۔۔۔ شخ سیرعلی بن عبدالرحمٰن ہا تھی حسنی عرصہ دراز سے متحدہ عرب امارات کے ایوانِ صدر میں مشیر ہیں۔ آپ اہم مالکی عالم ، مبلغ ، محقق ، مصنف و خطیب ہیں۔ چند تقنیفات کے علاوہ ان کے مضامین اہم عربی اخبارات میں نظر آتے ہیں ، جیسا کہ لیلۃ القدر کی مناسبت سے ایک تحریر 'لیلۃ خیر من الف شہر ، لیما ذا إخفاها الله فی العشر الاواخر ''عنوان سے چھی ۔ [الشرق الاوسط ، شارہ ۱۹۸۸م کی ۱۹۸۸ء ، صفحہ ۲۱] مشیر شخ سیرعلی ہا تھی نے ۲۲ رو کمبر ۲۵۰ مولوظی کی مجد سلطان بن زایداؤل میں مشیر شخ سیرعلی ہا تھی نے ۲۲ رو کمبر ۲۵۰ موضوع پر خطبہ ویا اور فر مایا ، جج ادا کرتے وقت نیارت رسول سے المخال اسی موضوع پر خطبہ ویا اور فر مایا ، جج ادا کرتے وقت نیارت رسول سے المخال ہے کہا ہا تیں ، جس نے اسے ترک کیا ، اس نے ظلم کیا اور ایک سعادت سے محروم رہا۔ نیز ہے کہا نا مناسب ہوگا کہ قبر کی زیارت کا مقصد ہے ، اور ایک سعادت سے محروم رہا۔ نیز ہے کہا نا مناسب ہوگا کہ قبر کی زیارت کا مقصد ہے ، کیوں کہ آپ زندہ اور بیر برخی زندگی ہے ، آپ ساعت کرتے اور سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ خطبہ جاری تھا کہ مسجد چہنچنے والے چندا فراد نے سنت و نوافل عطا فرماتے ہیں۔ خطبہ جاری تھا کہ مسجد چہنچنے والے چندا فراد نے سنت و نوافل عطا فرماتے ہیں۔ خطبہ جاری تھا کہ مسجد چہنچنے والے چندا فراد نے سنت و نوافل

یر مناجا ہے۔ شخ سیملی ہاشمی نے خطبہ کارخ اس مسلمکی جانب موڑتے ہوئے فرمایا: "جہاں تک میں جانتا ہوں مجدمیں موجود اکثر لوگ مالکی المذہب ہیں اور مالکیہ کے بال خطبہ کے دوران کسی نوع کی نماز پڑھنا درست نہیں، لہذا اب پہنچنے والےودیگر حاضرین اطمینان سے بیٹھ کرخطبہ نیل "---آ ب اصل میں سعودی عرب کے شہرالاحساء کے باشندہ ہیں، جہاں ان کے والدیشخ سید عبدالرحمٰن بن احمد ماشمي عينية (وفات ١٣٨٩هـ/١٩٦٩ء) جليل القدرعالم وولي كامل تقيه محدث حجاز کی اہم تھنیف مفاھیم یجب ان تصحح کےجدیدایڈیشن پرمشیر سیرعلی ہاشمی کی تقید بین درج ہے۔

۱۳۸ ..... شیخ سیدعیاس مالکی کے اس دورہ ہند کی رودا دان دنوں حسب ذیل ویب سائٹ پر تین سے زائد صفحات پر موجود ہے۔ www.alhabibali.com

١٣٩....معارف رضاء شاره مارچ٢٠٠٢ء ،صفحة

• ١٥٠ .... بجال من مكة المكرمة، جلد ٣ ، صفحة ١٣٠

اها .....اهل الحجان، صفحه ١٩٣

١٥٢....من سرجال الشوسىي، حاشيه صفحه ١١

١٥١ .... عن القراء مولا ناعبد الله الله آبادي كحالات: اعلام المكيين، جلدا، صغير ١١٠٨ عنا ١٩٠٩ ع/ تجليات مبر انور صغيه ١٩٩٩ تا ٥٠ الجواهد الحسان ، جلدا، صغيه ٢٢٣٣٥ أفوات الإعلام ،صغيه ١٦٥ مجلة الأحكام الشرعية ،مقدم، صغياد عاسه

١٥٨ .... مولانا حبيب الرحن الله آبادي كے حالات : تجليات مهر انور ، صفحه ٢٨ ١٥٥ .... مولانا عبدالرحن الدر بادي كمالات: اعلام المكيين ،جلدا مفي ١٨٨٨/ تخليات مهرانور ،صفحه ٢٩ تا ١٨٣٨/ ضيائے مهر ،صفحه ١٥٠ تا ١٥٠/م جلة الأحكام الشرعية ، صفح ٢٢

١٥٢..... في احمقارى كمالات: اعلام الحجان، جلدا، صفحه ١٦٢/ اعلام المكنين،

۱۵۸ ..... فيخ محمود قارى كحالات: اعلام المكيين، جلد ٢، صفح ٢٥٠ الم ١٥٠ الما ١٥٥ الما ١٥٥ الما ١٢٨ وات الاعلام ، صفح ١٢٨ معلى ١٢٨ فوات الاعلام ، صفح ١٢٨ مجلد ١٢٨ فوات الاعلام ، صفح ١٢٨ مجلة الأحكام الشرعية ، صفح ١٤٦١ معلى مجلة الأحكام الشرعية ، صفح اكتا ٢٨

109 .... شخصيات مائدة من الإحساء ،صفحر ٢٢٨ ٢٢٠ ٢٢٨

۱۹۰ المسال الشفاء فی النعریف بحقوق المصطفی ملی المسال الم

"الأحمدية"كزرنظر شاره كسرورق يركتاب الثفاءك ايك اجم وخوب صورت قلمی نسخه، جو تیرهویں صدی ججری کومراکشی رسم الخط میں لکھا گیا،اس کی یا نجے سطور کا رنگین عکس دیا گیا ہے۔ جب کہ الشفاء کی چھوٹی بڑی شروح کی تعداد تیں سے زائد ہے۔ اس کے مصنف امام ابوالفصل عیاض بن موی عیلیہ (وفات ۱۳۹۸هم/۱۳۹۹ء) سپین کے شہر سبعة ميں پيدااورمرائش ميں وفات يائى۔آپ اسلامى تاریخ كى جليل القدر شخصيت، امام المحد ثين، فقيه مالكي، سيرت نگار، شاعر وموَرخ، عارف بالله، غرناط شهرك قاضي، شارح صحیح مسلم تھے۔سات سے زائد تصنیفات شائع ہو چکی ہیں،جن میں سے ایک "الاعلام بحدود قواعد الاسلام"كافرنج زبان من ترجمه وا مراکش کے مالکی عالم وقاضی صوفی کامل وصاحب تصانیف کثیرہ شیخ احرسکیرج تیجانی مطلقہ (وفات ١٣٣٣ هر ١٩٣٨ء) نے بوری کتاب الشفاء کوظم میں ڈھالا، پھراس کے مصنف جليل قاضى عياض كا حاطمين قبربنى -ان كى منظومه كتاب "موسد الصف في محاذاة الشفا" تام عهم صفحات يرشائع مونى اوربيكم كالماشعار يمشمل -قاضی عیاض کے حالات پران کے فرزند قاضی شیخ ابوعبداللہ محد بن عیاض عظالہ (وقات ۵۷۵ م/ ۹ کااء) نے منتقل کتاب "التعریف بالقاضی عیاض"، لکھی، جوڈ اکٹرمحدین شریفہ کی تحقیق کے ساتھ وزارت اوقاف مراکش نے ۳ کا صفحات پر شائع کی ۔علاوہ ازیں قاضی فاس شیخ شہاب الدین احمد بن محمد مقری تلمسانی مالکی عظیما (وقات ١٦٠١ه/ ١٦٢١ء) ني ان كاحوال وآثار يعظيم كتاب "انهام الرياض فسي اخبياس عياض "لكهي، جوآته الراء يرشمل في -اس كالممل قلمي نسخة احال دريافت نهيس موا، جب كه چهاجزاء محفوظ بين \_ابتدائي تين جلدين ١٩٣٩ ء كوقا بره و مراکش سے شائع ہوئیں، پھر دیگر محققین نے بقیہ دست یاب جلدوں پر محقیق انجام دی اور ۱۹۸۰ و مید کتاب ما نج جلدول کی صورت میں دو ہزارصفحات پر حکومت متحدہ عرب امارات ومراکش کے مالی تعاون سے قائم ادارہ "صندوق احساء التراث الإسلامي" في مطبع فضاله مراكش عطبع كرائي -اس يرمصروم اكش ك

حسب ذیل چه محققین نے تحقیق انجام دی، شیخ ابراهیم بن اساعیل ابیاری (وفات ۱۳۱۳ه/۱۹۹۹ء)، شیخ مصطفی سقا، شیخ عبدالحفیظ شلمی ، شیخ سعیداحمداعراب، شیخ می سال می در الحفیظ شلمی ، شیخ می سال می سال می شیخ می سال می سال

شيخ محمه بن تاويت، ذا كثرشخ عبدالسلام براس-قاضى عياض برايك اوركتاب مراكش كمشهور عالم يشخ سيدعبداللد كنون حني وعطيليا (وفات ٩ ١٣٠٥ م/١٩٨٩ء) في "القاضى عياض بين العلم و الأدب "الكص، جو ١٩٨٣ء كودار الرفاعي رياض في ٢٥ صفحات برشائع كي معلوم رب محدث حجازي كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح" يرانهي شخ عبداللدكنون كي تقريظ موجود -ادھرسوڈان کے ڈاکٹر شخ بشرعلی حمترانی نے ڈاکٹر شخ مصطفیٰ تازی کی تگرانی میں جامعداز برقابره عقاضى عياض يريي اللي وى كى ان كامقاله القاضى عياض و جهودة في علم الحديث "نام عدارابن جنم بيروت ني 1992ءكو ۲۷ صفحات پرشائع کیا اور مراکش میں شیخ احمد بغداد نے ڈاکٹر شیخ ممدوح حقی کی مكراني مين "دس المقاضى عياض"عوان عايم العلام تحقیق انجام دی، جس کاقلمی تسخه پلک لائبریری رباط میں ہے۔ بارسلونا یونی ورسٹی سپین کی خاتون پروفیسرڈ اکٹر ماریہ کوئی ہرموسیلانے اسی یونی ورشی سے قاضی عیاض پر ہیا نوی زبان میں بی ایج ڈی کی ،ان کا مقالہ تین غیر مطبوعہ جلدوں میں ہے۔ مراکش میں مارچ ١٩٤٢ء کو" ہفتہ قاضی عیاض" منایا گیا اور رباط کے ماہ نامہ "الإيمان" نے جنوری ، فروری ۱۹۷۸ ء کونيز رياط کے بی ماه نامه "المناهل" نے وتمبر ۱۹۸۰ء کو' قاضی عیاض نمبر' شاکع کیے۔علاوہ ازیں مارچ ۱۹۸۱ء کومرائش میں امام مالك سيمينار مواتو ايك اجلاس قاضي عياض كے ليخض كيا كيا۔جس مين پیش کیے گئے مقالات وزارت اوقاف مراکش نے ۱۹۸۳ء کوئین جلد کے بارہ سو صفحات ير "الدوس ته القاضى عياض" نام عمراكش عطيع كراع اور ان كاحوال وآ ثاريراب تكعربي ويوريي زبانول مين جوكام مواءمراكش كيشمر تطوان کے پروفیسرڈ اکٹر شخ حسن بن عبدالکریم وراکلی نے اس کا اشار بیمرتب کیا،

جو "ابو الفضل القاضي عياض السبتي، ثبت ببليو جرافي"نام ــــ199 ءكو دار الغرب الاسلامي بيروت نے ١٥٥ صفحات يرطبع كرايا۔ مراكش شهركي سركاري یونی ورسی کانام قاضی عیاض سے منسوب ہے۔

سوڈ ان کے ڈاکٹر شیخ عبداللہ طیب عضلہ (وفات ۲۲۴ اھ/۲۰۰۳ء) جومشہورا دیب وشاعر، ما برتعلیم ، عالم دین ، ما برلغت ، صاحب کتاب المد شد اور مراکش کی ایک یونی ورش میں يروفيسرر ب، انہوں نے آپ يرمضمون لكھا، جوان كى كتاب "كلمات من فاس" میں شامل ہے۔ایک عرب خاتون نجدہ فتحی صفوہ عرصہ دراز تک مشرق ومغرب کے مسلم وغيرمسلم مشابيرك يوم وفات كى مناسبت سے اخبار الشرق الأوسط ميں "هذا اليوم في التاسيخ" كم متقل عنوان سيكى ايك شخصيت يرمضمون لمحتى رئي، اسسلسله مين انهول في ايكروز"القاضى عياض "عنوان سي لكها-آپ کی عظیم تصنیف الشفاء کافرنج یعنی فرانسیسی زبان میں ترجمہ حال ہی میں

داس الكتب علميه بيروت في شاكع كيا -

یاک و ہندے الشفاء کاعربی متن کان پور نیز لا ہورے چھیا اور اب پور بندر صوبہ مجرات سے شائع ہوئی، جب کہ مولانا محمد ظفر الدین محدث بہاری وشائلہ (وفات ١٣٨٢ه/١٩١٦ء) نے اس کی عربی شرح رہے الاق ١٣٢٥ه و کو کھنا شروع کی، جو نا مکمل رہی ، جس کا قلمی نسخہ بخط شارح محفوظ ہے۔ نیز مولا نامحر فیض احمد اولی بہاول بوری نے بھی عربی شرح لکھی، جوطبع نہیں ہوئی اور کتاب الشفاء کے جارے زائداردور اجم ہوئے۔مولانا محم عبدالحکیم شرف قادری نے قاضی عیاض کے احوال پرمضمون قلم بند کیا، جو' نورنور چبرے' وغیرہ میں چھیا۔ نیز اردو نیوز میں أيك مضمون بعنوان'' قاضي عياض، حافظ مغرب'' چھيا، جولائق مطالعہ ہے، کيكن ال پر لکھنے والے کا نام مذکورنہیں۔

ڈاکٹرمولانامحمرطامرالقادری طین (پیدائش ۱۷۵۱ه/۱۹۵۱ء) نے ۱۲رجولائی ۱۹۸۱ء کو لا جوريس الشفاء كااردودرس شروع كيا، جو چيم تى ٥٠٠٥ء تك جارى تقااور

جمله وروس اكبترآ ويوكيسك كي شكل مين "دسوس الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ملينيتم"نام ب وستياب بي - نيزايك كتاب"معامف الشفاء متقل كتاب "مدارج الوفاء بأسانيد الشفاء" تاليف وشائع كى ، جس مين ايك سند محدث جاز شخ محم مالکی کے طریق پر ہے۔ ادھر Q.TV چینل پرایک درس دواقساط میں ۱۵،۱۳ ارجنوری ۷۰۰۷ء کی رات بعنوان ' دروس شفاء شریف، بنائے دین شخصیات ہیں، اصول حدث کی روشی میں' نشر کیا گیا،جس میں مولانا طاہر القادری نے كتاب الثفاء بارے اپنی اسانی تفصیل سے بیان كيس، جس دوران محدث تجاز سے اخذوا تصال كاذكركيا\_

محدث تجازى سندالشفاء ،الطالع السعيد ، نيز المحفوظ المروى مي ورج ب-[الأحسانية،شاره اكت ١٠٠٠ء، مرورق/ اردونيوز،شاره ٥ جولائي ٥٠٠١ء،صفيه/انهام الرياض، ياني جلد/الاعلام، جلده،صفيه٩٩/اعلام من اس النبوة، جلدا ، صفح ا ١١٠١ ما حيات ملك العلماء ، صفح ما النصال النصال ، صفير ١٠١٠ تا ١٠٠ الشرق الأوسط، شاره ١١ ١١ كوير ١٩٩٤ء صفح ١٨ الطالع السعيد، صغير ٩٩/علم كموتى ،صغير ٨٨، ١٣٤/ ابو الفضل القاضي عياض السبتي ، ثبت ببليو جرافي مختلف صفحات/القاضي عياض و جهوده في علم الحديث صفح ١٥٦٥ تا١٥١، ١٩٥٢ ٢٩٥ / المحفوظ المروى مفيم ١٥٠ ١٢ ١٠٠ / محن اللسنت ، صفحه ١٨١٠ ١٨١/ مراءة التصانيف، جلدا ، صفح المهرام معجم المطبوعات العربية في شبه، صفحه ۳۲ معجم المؤلفين ، جلد ۲ مفحه ۵۸ ما ۵۸ نورنور چېرے ، صفحه ۲۲ تا ۲۸ ا ویب سائٹ www.minhaj.org

الاا.....صاحب بيقونييك حالات: الاعلام ، جلد ٥، صفح ١٢ / معجم المؤلفين ، جلد ٢ مفحه ١٨ ١٦٢ .....قطب شام شخ عبدالله سراج الدين كے حالات يران كے شاكر دو بھانجا و داماد نیز شریعت کالج ومشق ہونی ورشی کے یروفیسر ڈاکٹر شیخ نور الدین عترظیہ

١٧٣ .....صفحات من حياة عفيه ٢٣٠

١٦٢٠ .... و لوكيس مسيث، شرح المنظومة البيقونية، من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، شيخ سيد ابراهيم الخليفة، ناشر سيرعبد الله بن عبد الرحمان الخليفة، مرائد المال و الدين المرادد

١٢٥ سن شخصيات مائدة من الإحساء مقد٢٢٥

۱۹۲۱ ..... "الميه و نمارك" سے مراد و نمارك سے مقامی زبان میں شائع ہونے والے اخبار

UYLLANDS POSTAN كشاره متبر ۲۰۰۱ء میں شائع کیے گئے متعدد خاکے و

کارٹون جیں، جن میں اسلام اور رسول اللہ طفیقیق کی ذات اقدس کی اہانت کی گئی،

جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں بالحضوص عوام نے بھر پوراحتجاج کیا، جو کئی ماہ جاری رہا

اور جمعہ ارفر وری ۲۰۰۷ء کو عالمی سطح پر یوم احتجاج منایا گیا۔

الم الميه كى ترويدو فدمت ميں علماء اسلام كے جارى كرده مشتر كه بيان كاعر في متن و يورپ كى نواجم زبانوں ميں ترجمه دعاة الإسلام " نامى و يبسائث پر ہے۔ اس پر ابتدائى مرحله ميں بياليس علماء اسلام نے وستخط كيے، پھريہ تعداد ايك سوميس ہوئى اور اب اسلام ہے۔ ان سب كے نام بھى فدكورہ و يب سائٹ پر ہيں، جب كه ماہ نامه

۱۲۹..... ج ۲۲ ۱۳۲۱ ه کایام میں مطابق ۹ تا ۱۲ ارجنوری کوآپ روزانداس پروگرام میں ویکھے گئے۔

۰۷ا .....ساوئ کے الافتاء "بروگرام میں آپ ۱۲۰۱م۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱ کوبر ۲۰۰۵ء کود کھے گئے۔

الاعسله ونفيسه فالنفي كحالات الاعسلام ، جلد ٨، صفح ٣٣ مجند روزمصريل مفح ٩ ١٥٠ ما ١٠ نيز ٩٣ محد و عين نامي ثيلي ويژن چينل پر ١٩٠ ابريل صفح ١٩٠ كو ١٩٠ من بيوت الله "پروگرام مين آپ كومزاراور المحق مسجد كي تاريخ و تعارف في بي آ واز مين كرايا گيا اوران كاندروني مناظر دكھائے گئے۔ مزار كاطراف مين "نفيسة العلم و المعرفة "كے كتي نمايان آ ويزان نظر آئے۔

۱۵۱ سسماه تامه منب الإسلام قاہره، وزارت اوقاف مصر کے ذیلی تحقیقی وہلی اداره
"المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة" کی طرف سے ۱۹۳۳ء سے شائع ہورہا ہے
اور اسلامی دنیا کے معیاری عربی دینی رسائل میں نمایاں ہے۔ ضیائے حرم شاره
اکتوبر ۲۰۰۰ء، صفح ۲۵ تا ۲۳ پراس رسالہ کا تعارف شاکع ہوا۔

ساکا ..... منبر الإسلام، شاره رئیج الاقل ۱۳۱۹ ه، مطابق جولائی ۱۹۹۸ ه، صفحه ۱۹۹۸ میلامیند المدویند المنوس فی آثار، صفحه ۱۹۵۷ معجمه ما الف عن مکده صفحه ۲۹۸ معجمه ما الف عن مکده صفحه ۲۹۸ معجمه ما الف عن مکده صفحه ۲۹۸ معجمه ۱۵۵۸ معجمه ما الف عن مکده مسفحه ۲۵۱۵ میلامی ۱۵۵۸ معجمه میل صفحه ۲۵۱۵ میلامی المحلامی معلمت اردن کے ۲۵ .... سید حسین بن طلال حنی باشمی (وفات ۱۳۱۹ ه/ ۱۹۹۹ء) مملکت اردن کے تیسر بادشاہ تھے، انہوں نے ۱۹۵۲ء سے وفات تک تقریباً نصف صدی محمرانی کی سیم خاندان گزشته ایک بزار برس سے عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی میں بیخاندان گزشته ایک بزار برس سے عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی میں بیخاندان گزشته ایک بزار برس سے عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی میں

شریک ہے۔ شاہ حین کے بھائی شنرادہ حن نے اگست ۱۹۲۸ء کوایک پاکتانی خاتون سے شاوی کی۔ [اہم عرب ممالک، صفحہ ۲۰۱۵ء ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ دیال الاعلام ، جلدی، صفحہ ۵۵ تا ۵۵ مشرق وسطی صفحہ ۱۱۹۱۱]

کے اسد مسجد عبداللہ دوم عمان اردن ، ملک کے دوسرے بادشاہ سید عبداللہ بن حسین کے دوسرے بادشاہ سید عبداللہ بن حسین کمنی ہاشمی (وفات • ۱۳۵هم/۱۹۵۱ء) سے منسوب ہے، جو ۱۹۳۱ء سے ذیات تک حکمران رہے۔[الاعلام ،جلد ۴ ، جلد ۴ ، مفح ۸۲]

٨ ١٤٠٠٠٠٠ و اكثر شيخ محرسعيد بن رمضان بوطي والله ١٩٢٩هم ١٩٢٩ وكوتركي حدود مين واقع كردعلاقة جزيره بوطان كے گاؤں جيكا ميں پيدا ہوئے۔ان دنوں روش خيال تركى كے معمار وسيكولر افكار كے انتها ببند داعى فوجى جزل مصطفىٰ كمال ياشا (وفات ١٣٥٧ه/ ١٩٣٨ء) كى طرف سے اسلامى تہذيب واقد ارمانے اور علماء و ندہی طبقہ کوختم کرنے کی کارروائیاں عروج پرتھیں، جس باعث بیرطبقہ ملک سے عراق وشام ومصر جرت پر مجبور ہوا، چنال چہشخ محمر سعید بوطی کے والد ۱۹۳۴ء کو خاندان کے دیگرافرادسمیت وطن سے دمشق پنچے اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ شیخ محرسعید بوطی نے دمشق میں تعلیم کے بعد جامعہ از ہر قاہرہ کارخ کیا، جہاں ہے ١٩٦٥ء كو يي الله وى كى اور ١٩٥٧ء كوتد ركيس كاشعبه اپنايا - ١٩٦٠ء سے ومثق يوني ورسى ميس پروفیسر، جب کدان دنوں اس کے شعبہ عقائد وا دیان کے صدر ہیں۔ شافعی عالم جلیل، مفكر مبلغ ،مريى ،استاذ العلماء ،فلسفى ،صوفى ،مصنف كتب كثيره ،مدرس ، ملحدين وقوم پرست نیز وہا ہیے کے تعاقب میں تحریر وتقریر کے ذریعے فعال ہیں۔ اردن میں اسلامی تہذیب بارے شاہی اکیڈ کی کے رکن، آسفورڈ یونی ورسٹی برطانیے کی اکیڈ کی کے رکن، عربی کے علاوہ ترکی ، کردی اور کسی قدر انگریزی پر عبور حاصل ہے۔ یونی ورشی میں ذمه داری کے ساتھ دمشق اور ملک کی ویگر مساجد میں صلقات وروس، تصنیف و تالیف کاعمل، ٹیلی ویژن نشریات کے ذریعے تبلیغ اسلام، مختلف ممالک میں اسلامی موضوعات کی کانفرنسز میں شرکت، غرضیکه متعدد جہات میں فعال اور

اسی برس کے قریب عمر ہونے کے باوجود بیرمعاملات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف عالمی جامعات میں عقیدہ ،قرآن مجید ، فقہ ، اصول دین کے موضوعات پر جو خصوصی لیکچرز دیے، وہ یانچ کتب کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔مساجد میں آپ کے دروں تفسیر ، حدیث ، تو حید ، سیرت ، تصوف وغیر ہ موضوعات پر ہوتے ہیں۔ ومشق كي سنجق داروغيره مساجد مين حديث كي مشهور كتاب سياض الصالحين كادرس سال ہاسال سے دے رہے ہیں اور مذکورہ مجدمیں ہی تصوف واخلاق کی اہم کتاب الحكم العطائية كاورى شروع كيا، جس كے جاريرى عين ٢٢٥ كے قريب دروى ہو چکے تھے، جوسی ڈی کی صورت میں نیزیا نج مطبوعہ جلدوں میں دست یاب ہیں۔ ملى ويژن سكرين كو سط سينشركي كئ آب كى تقارير مين "الاسلام في ميزان العلم" انتهائی اہم ومفیدہ، جوبیں سے زائد اقساط میں تھی، اسے ART نام عربی چینل نے ہر جعدی نماز کے بعد براہ راست نشر کرنا شروع کیا۔ ہر قسط آ دھ گھنٹہ کی اور ٩ رجنوري ١٩٩٨ء كوگيار موين قسط نشركي گئي- بعدازان عرب ممالك كم ير چينلون یہ جملہ تقار برمختلف اوقات میں نشر کیں۔ادھرشارجہ ٹیلی ویژن نے جنوری ۱۹۹۸ء کے ماہ رمضان میں ہرروز افطار ونمازمغرب کے بعد آپ کی نقار پیش کیس اور اقراء چینل ير بربده كوظهر كے بعد شيخ بوطى كى تقارير "الجديد في اعجان القرآن عنوان ہے آتی رہیں۔اقراء یرہی اکتوبر۵۰۰۰ء کے ماہ رمضان میں ہرروز بوقت سحر ان كى تقارير "مشاهد و عبر من القرآن و السنة" كموضوع يريش كى كئيل-ان ونول اقراء يرالحكم العطائية كوروس ربين، جبك د الرسالة" نامى ملى ويران چينل يرظم كي بعد"كبرى اليقينيات الكونية"كعنوان سے دروس نشر ہورے ہیں۔

دُ اكْرُ مُرسعيد بوطى كى ٣٥ برس كرم من سائه كقريب تقنيفات شائع بوچى بين، جن من دوفقه السيرة النبوية اور كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق و وظيفة المخلوق بطورخاص مقبول بوئين اوران كالتعدادا يُريشن سامنة آئ -

ويكراجم كتب ميل الجهاد في الإسلام جو١٩٩٣ء كو٢٥٢ صفات يرجيبي نيز انكريزي وفريج مين راجم موع مقالد واكثريث جوبعنوان ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ١٩٢٤ء، كر٢١ ٢ م صفحات ير ١٩٤٤ء مل طبع بوار مسلم عورت كے حقوق وواجبات بارے الى كل فتاة تؤمن بالله جو ٩٩ صفحات يرچيى، نيزالمرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التشريع الرباني جو٢٢٢صفات ير ١٩٩٧ء مل طبع ہوئی، عرب عوام کو بنیادی حقوق ولانے کے امریکی دعویٰ کے تجزیہ پر الله امر الانسان! ايهما اقدى على معاية حقوق الانسان جو١٩٩٨ء كو١١٠٥ صفحات ير شائع ہوئی مسلمانوں کی پس ماندگی کے اسباب پرمن المسنول عن تخلف المسلمين جوم وصفحات يرجين -اسلاى طريقة بلغ بار عطكذا فلندع الى الإسلام جواااصفحات يمشمل ب-ماركس ازم كتعاقب مس نقض اوهام المادية الجدلية جو٨١٩١ءكو٠ ٢٩صفات ير، نيزسوشلزم باركالمذهب الاقتصادي بين الشياوعية و الاسلام جو١٩٢٠ء من ٢١صفات يرجي اقتصاديات ير قضايا فقهية معاصرة ١٩٩١ء كودوجلدون من شاكع مولى فلسفياندافكاركى تصحيح وتعاقب مين السديس و السف السفة جو ١٩٩٠ ء كوم ١ اصفحات يرطبع كي كني-خانداني منصوبه بندى بارے مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً جوتقرياً ارهائي سوصفات يربار باشائع موئى \_اسلام يرالزاماتكى ترديديس يغالطونك اذيقولون جو ٹیلی ویژن نقار ریکا مجموعه اور ۲۰۰۰ء کو ۳۳۳ صفحات پر چیبی \_ایک اورا ہم کتاب عائشة امر المؤمنين في في جو ١٢١ صفحات ير ١٩٩٦ء من طبع مولى\_ اسلامی دنیا میں جذبے تومیت کے فروغ میں برطانوی استعار کے کروار اورمصر میں انگریز گورزلارڈ کرومرکی سریری میں شیخ محرعبدہ (وفات ۱۳۲۳ه/۱۹۰۵ء) کے تعاون سے عرب تومیت و تجدد کے نعرہ سے جاری کی گئی تحریک کی تر دید وحوصله شکنی بارے تھا اُق عن نهاة القومية لكسي، جو١٢ ١٩ عو٢٨ صفحات يرجي مستشرقين اوران كي منج سے متاثر شام کے وزیراطلاعات ڈاکٹر شاکر مصطفیٰ (وفات ۱۳۱۸ اھ/ ۱۹۹۷ء)

کتعاقب میں دفاع عن الاسلام و التار بیخ ۱۹۲۱ء کو ۱۹۹۹ء کی و ۱۹ موئی سے مناظرہ ہوا، نیز وشق یونی ورشی سے وابستہ مشہور طی فلسفی ڈاکٹر طیب طیز بنی سے مناظرہ ہوا، نیز الاسلام و العصر تحدیبات و آفاق ای تناظر میں ہے، جو ۱۹۹۹ء کو ۲۲۲ صفحات پر چپی ۔ وشق کے بی مشہور وہا بی رہنما شیخ ناصر البانی (وفات ۱۹۲۰ اھر ۱۹۹۹ء) سے مناظرہ ہوا، اس بار سے اللامن هبیة اخطر بدعة تهدد الشریعة الاسلامیة ہے، جو ۲۳ اصفحات پر تین سے زائد بار شائع ہوئی ۔ وہا بی فکر کے تعاقب میں ایک اور کتاب السلفية مرحلة تین سے زائد بار شائع ہوئی ۔ وہا بی فکر کے تعاقب میں ایک اور کتاب السلفية مرحلة آپ کے والدگرامی شیخ رمضان بن عرکر دی بوطی میں ایک اور قات ۱۳۱۰ھ/۱۹۹۰ء) بھی عالم جلیل وصوفی کامل اور نقشبندی مجددی سلسلہ سے وابستہ اور قاوری سلسلہ میں موالا نا ضیاء الدین سیال کوئی مجاجر مدنی میں ایک خلیفہ نیز بقول بعض، وشق کے ابدال میں سے میں ۔ آپ کے فرازند ڈاکٹر شیخ تو فیق بن محرسعید بوطی بھی وشق کی ابدال میں سے جیں ۔

جامعهان برقابره میں شخ خالد عبداللہ عنوان سے مقالہ پر پی ای وی کی۔
مرصفان البوطی فی الدعوۃ الی الله عنوان سے مقالہ پر پی ای وی کی۔
عرب دنیا کے اہم اشاعتی اواروں میں شامل وارالفکر وشق شخ بوطی کی تصنیفات،
کیسٹ وی ڈی شائع کرنے میں بطور خاص فعال ہے اور اس کی ویب سائٹ پر
ان کی منشورہ کتب اور دیگر زبانوں فر نچ ، جرمن ، انگریزی میں تراجم کی تفصیلات
وی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ۱۳۰۰ء سے خود شخ محر سعید بوطی کی ویب سائٹ بھی
مرگرم عمل ہے، جس پرع بی وانگریزی زبانوں میں موادموجود ہے اور دارالفکر وشق نے
مرگرم عمل ہے، جس پرع بی وانگریزی زبانوں میں موادموجود ہے اور دارالفکر وشق نے
کتاب میلہ کے موقع پر ۲۳ مرابر میل ۲۰۰۷ء کو آپ کے اعز از میں تقریب منعقدی،
جس میں شام ومصر کے اٹھارہ اہل علم نے مقالات پیش کے، جنہیں نہ کورہ ادارہ نے
اسی برس کتابی صورت میں محمد سعید سمضان البوطی بحوث و مقالات

مهداة اليه نام عيم ٣٨ صفحات برشائع كيا\_

پاک وہند کے اہل ذوق میں ڈاکٹر جرسعید بوطی کا نام وکام معروف ومقبول ہے۔

کراچی کے عربی رسالہ السدے وہ میں آپ کی تحریبی شائع ہوتی رہیں، جیسا کہ

پیش نظر شاروں میں لیس کل جدید بدعة عنوان ہے ہے۔ نیز بعض تحریوں

کے تراجم ضیائے حرم، منہاج القرآن، نورالحبیب وغیرہ میں شائع ہوئے۔

آخرالذکر کے پیش نظر شارہ میں ان کی اہم تصنیف اللامن هبیة اخطر بدعة تهدد

الشریعة الاسلامیة پرطویل تھرہ ووتعارف مطبوع ہے۔

الشریعة الاسلامیة پرطویل تھرہ ووتعارف مطبوع ہے۔

محدث حجاز بارے شخ بوطی کے تاثر ات المبلف الصحفی میں شامل ہیں، مزید حالات: الدعوة ، شاره دیمبر ۱۹۸۵ء ، صفحه ۲۵۲ ، شاره جولائی ، اگست ۱۹۹۰ء من مغرب ۱۹۹۰ء من مخرب ۱۹۹۰ء منازه دیمبر ۱۹۹۰ء منازه دیمبر ۱۹۹۳ منازه دادگار، منازه دیمبر ۱۹۹۳ منازه دیمبر ۱۹۳۳ منازه دیمبر ۱۹۹۳ منازه دیمبر ۱۹۳۳ منازه دیمبر ۱۹۹۳ منازه دیمبر ۱۹۳۳ منازه دیمبر

9 کا .....الاعمال الکامله لشاعر الاسلام محمد اقبال، حاشیه صفحه ۲۵،۷۵ میا عرم، ۱۸۰.... جامعه الکرم انگلیندگا تعارف: جمال کرم ، جلد۲، صفحه ۲۵،۳۵ تا ۲۵ میا عرم، شاره دسمبر ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ مسفحه ۷۳ تا ۸۳

١٨٢ ....الجواهر الغالية، صفيهم

١٨٣ ....مفاهيم يجب ان تصحح،صفحه ١٨٣

١٨٢....الملف الصحفى صفح ١١٤

١٨٥ ....فياح حرم، شاره تمبرا ٢٠٠٠ ء ، صفح ٢٠٠

... شخصالح جعفرى كے حالات: الاسواس المشرفة ، صفح ۲۲،۲۲۵ الاعلام، الاعلام، الاعلام، الاعلام، الاعلام، الاعلام، الاعلام الاعلام الاعلام، الكنز الثرى في مناقب الجعفرى، جلدا، كل صفحات ٢٢٢ / وجد البابطين، جلده ، صفحه ٢١٣ تا ٢٢٨

... العربي، شاره ما رنوم بر ١٩٩٧ء ، صفح اا

... شخ سيراحم بن اوريس كمالات: الاعلام ، جلدا ، صفحه ٩٥ معجم المؤلفين ، لدا ، صفحه ١٠٠١

...الكنز الثري في مناقب الجعفري، شيخ سيرعبد الغني بن صالح جعفري، جلدا، يحاام الحربي قامره

...الكنز الثرى في مناقب الجعفري، صفحه ١١٠ تا١١١

www.frzdqi.net..

... في حسن فدعق كحالات: اتمام الاعلام بصفح الاسواس المشرفة ، الشخصين فدعق كحالات المسرفة ، الاعلام المالات ال

سیدفیمل بن حسین حسی ہاشمی،۱۹۲۱ء سے وفات تک عراق کے بادشاہ رہے۔ [الاعلام،جلدہ،صفحہ۱۲۲۵تا۲۲]

... فيخ عبدالله فدعق كے حالات ان كى ويبسائث يرموجود بين:

www.alrawha.ne

.... 'الشمائل النبوية 'امام المحدثين شيخ محربن عيلى ترفدى ميني كاتفنيف - الشمائل النبوية 'امام المحدثين شيخ محربن عيلى ترفدى مينائي كاتفن وطن الهذا ما مين كرر چكا، جب كه بيد كتاب ان ك لقب ووطن كانبست بين شائل ترفدى 'مشهور به، جواسلامى دنيا مين مقبول موكى اوراس كى نبورة شروح، حواشى واختصار تيار كيه گئے، نيز اردووغيره زبانوں مين تراجم موت - شعوره في مروان جرد لى نے فرني ترجمه كيا، جوحال بى مين دارابن حزم بيروت نے شائع كيا-

مولا تا محمصلح الدين لاري مندي مهاجر كلي مشايد (وفات ٩٤٩ه/ ١٥٤١) نے عربی شرح لکھی، جو۱۸۹۲ء کولا ہورہے بھی ۔ایک اورشرح مولا ناحاجی محمد تشمیری عظامہ (وفات ٢٠٠١ه/ ١٩٥٤ء) نے لکھی مولانا محرسلام اللدرام بوری و اللہ نے شائل ترندي كا فارى ترجمه كيا اورمولانا كفايت على كافي وشاللة (وفات ١٨٥٨هم/١٥٥) في منظوم اردوشرح لکھی، جو۲۲ ۱۸ء کومراد آباد نیز اے۱۸ء کولکھنٹو سے چھپی مولانا سید محمد امیر شاه گیلانی قاوری و خانیه (وفات ۱۳۲۵ هه/۲۰۰۷ء) نے اردونثر میں شرح کھی جو "انوارغوشية" نام ے ١٣٨٩ ه كولا مور عائع موئى مولانا نوراحمه پرورى وَدالله (وفات ۱۳۲۸ه/۱۹۳۰ء) کا ترجمه عربی متن کے ساتھ ۱۳۲۰ه کوامرتسر سےاور مولا نامحرصد لین ہزاروی اللہ کے ترجمہ کا تازہ ایڈیشن لا ہورسے شاکع ہوئے۔ محدث اعظم كى سندشاكل ترفدى المحفوظ المروى مين درج ب-[تذكره علماع مند، ماشير، صفح ١٥٤١م ٢١٨ تا ٢٢٣٠ / المحفوظ المروى ، صفح ٤٠٠ مراءة التصانيف، جلدا ، صغير٢٩،٢٨ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صغير ١٨ / نور الحبيب، شاره نومبر ۲۰۰۷ء صفحه ۲۷

١٩١ ..... و اكثر شيخ عبد الوباب ابوسليمان كمالات: الجواهر الحسان ، جلد ٢، مقي آخر/ دليل المؤ لفات ، صفح ٢٢٢ ٢٣٨ ، ١٩٨ مجلة دليل المؤ لفات ، صفح ٢٢٢ ٢٣٨ / العلماء و الادباء ، صفح ٢٢٢ ٢٣٨ ، معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٢٩٠ ١٢٩ من موادنا، صفح ١١٣٠ تا ١١٣ هوية الكاتب المكي ، صفح ١١٣١ ١١٣١

معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد م معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد م معجم المؤمن في المالا

۱۹۸ .... صفحات مشرقة صفح ۱۹۸

١٩٩....منهاج القرآن ،شاره تتبر٢٠٠١ء

۲۰۰ .... مسجد سیده زینب قاہره بارے معلومات: الاعلام ، جلد ۲۳ مسجد ۲۵۲ تا ۱۲/ اہم عرب ممالک ، صفحہ ۲۹۵/ جمال کرم ، جلدا ، صفحہ ۱۹۷۷ تا ۱۹۸/ چندروز مصر میں ، صفحہ ۲۹ تا ۲۱

٢٠١ .... شخ مجد بن احمد بن سعيد على ٢١ ١٣٤ ه/ ١٩٥٤ ء كوملك شام ك شهر حلب مي پيدا موت ، مقامی مدارس وا کابرعلاء کرام سے تعلیم یائی اور ۱۹۷۸ء کومبحد سلام حلب کے خطیب ہوئے، تاآں کہ ۱۹۸۰ء کو وطن ہے ججرت کر کے بیروت پنچے، پھر اردن ویمن ہوتے ہوئے ٢٧ر رمضان ١٧٠٠ ه كو مكه مكرمه داخل موئ ، جهال تعليم كاسلسله آ م برهايا اور "أقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث من كتابه سير اعلام السنبسلاء" كعنوان مع حقيق ير٩ ١٨٠ هكوام القرى يونى ورشى سايم فل كيااور ١٨١٠ ه سے جدہ شرك محلّد تعيم كى معجد رضا ميں امام وخطيب اور متعدد تصنيفات ہيں، جن مي البيان في اس كان الايمان، الجمان في اصول الايمان وغيره شاكع موكين، نيزمولانا محم عبدالحي لكصنوى فركل محلى عندي كالانصاف في احكام الاعتكاف اورس دع الاخوان من محدثات آخر جمعة سمضان يتحقيق انجام دركر یک جاشائع کرائیں۔مکہ کرمہ کے شیخ محمر طاہر کردی عبیلیہ کی دس جلدوں پرمشمل "التفسير المكى" يتحقيق كى، جوز برطبع ب- اورمصر كمشهور حقى عالم شيخ محدين احد ابوز ہرہ ترفتاللہ (وفات ۱۳۹۳ه/۱۹۷۹ء) کے جاری کردہ فناوے جمع ومرتب کیے، جوجا رجلدول مين زيرطبع بين-[شخصيات وافكار، حاشيه صفحه اا تا١٢]

٢٠٢ ..... جلاءُ القلوب مِنَ الاصداءِ الغينية ببيات احاطته عليه السلام بالعلوم الكونية، في سيرمحر بن جعفر كماني ، طبع اوّل ١٣٢٥ ه/١٥٠٠ م، المركز الاسلامي،

مسجد واكثر حسن عباس زكى ، قامره

٣٠٠٠ "الحكم العطائية "امام الصوفية فيخ احمد بن محمد بن عبد الكريم ابوالفضل تاج الدين ابن عطاء الله اسكندري شاذلي عني (وفات ٩٠٥ه/ ١٣٠٩) كي تصوف ير اہم تصنیف ہے، ان کا مزار قاہرہ میں واقع ہے۔ ان کے حالات پر قاہرہ ہی کے شيخ مشائخ الطرق الصوفية و اكثر شيخ محمد ابوالوفاعليمي تفتاز إني وملاية ني ابن عطاء السكندسي و تصوفه" كعنوان عن ١٩٥٥ء كوقامره يوني ورشي سايم فل كيا-الحكم العطائية كاليابم الديش ومثق كعالم وصوفى كامل شيخ سيدابراجيم بن اساعيل يعقو بي حسني مالكي شاذ لي عبيبير (وفات ٢-١٩٨٥هـ/ ١٩٨٥ء) كي تضيح وتقزيم کے ساتھ ۱۹۲۳ء کو دشق سے ۷سے صفحات برطبع ہوا۔ انہی شخ ابراہیم یعقوبی کے بڑے بیٹے شنخ سید ابوالہدی محمد یعقونی عظیر (ولادت ۱۳۸۱ھ/۱۹۲۳ء) ادارہ منہاج القرآن کے زیراہتمام مناریا کتان لا ہور کے سائے میں منعقد ہونے والی محفل میلا دالنبی مان فیلیم میں شرکت کی غرض ہے ایریل ۲۰۰۷ء کو یا کستان تشریف لائے۔ الحكم العطائية كى متعدد شروح لكهى كئيس، نيز اختصار تيار كيے كئے اور منظوم كيا كيا۔ حال ہی میں دمشق یونی ورشی کے ڈاکٹر شیخ محم سعیدرمضان بوطی کی شرح یانچ جلدوں میں ومثق سے شائع ہوئی، نیزآ بے نے شہر کی ایک اہم سجد میں الحکم کاوری ویناشروع کیا،جس کے ریکارڈ شدہ دروس ان دنوں اقسراء چینل پرنشر ہورہے ہیں، ہر قسط تقریبا جالیس من کی ہوتی ہے۔

مشہور محدث وصوفی مولانا علی بن حمام الدین متی چشی شاذ کی بربان پوری مهاجر کی میشانی (وفات ۹۷۵ه ه/۱۵۲۵ء) نے الحدید کوابواب میں مرتب کرکے "النهج الاتد فی تبویب الحکم" نام دیا، جس پر مکه مرمه کا ہم عالم شخ محمد بن عمر النهج الاتد فی تبویب الحکم "نام دیا، جس پر مکه مرمه کا ہم عالم شخ محمد بن عمر فوی جاوی شافعی میشانید (وفات ۱۳۱۳ ه/۱۹۸۱ء) نے شرح "مصباح الطلم علی النهج الاتد فی تبویب الحکم "الکھی، جو ۱۳۱۳ هرکومکم مرمه سے شائع ہوئی۔ مولانا محمد حیات سندھی مہاجر مدنی میشاند (وفات ۱۲۳ اله/ ۵۰ که اء) کی عربی شرح کا مولانا محمد حیات سندھی مہاجر مدنی میشاند (وفات ۱۲۳ اله/ ۵۰ که اء) کی عربی شرح کا مولانا محمد حیات سندھی مہاجر مدنی میشاند (وفات ۱۲۳ اله/ ۵۰ که اء) کی عربی شرح کا

قلمی نسخہ مکتبہ وطنیہ الجزائر میں زریمبر ۵۳۲/مجموع محفوظ ہے، جب کہ مولا نامحر حسن جان مجددی عضیہ (وفات ۱۳۲۵ھ/۱۹۳۱ء) کی فاری شرح متن کے ساتھ ۱۹۳۸ء کو امر تسرے ۲۰۸ صفحات پر طبع ہوئی۔

محدث تجاز كى سندالحكم العطائية ، الطالع السعيد اور المحفوظ المروى ميل ورخ ب-[اتمام الاعلام ، صفي ١/ الاعلام ، جلدا ، صفي ١ ٢٢٢ ت ٢٢١ تا ٢٢٢ ، جلد ٢ ، صفي ١ ١١١ معلم ، صفي ١ ١١١ الاعلام ، جلدا ، صفي ١ ١١١ الاهرام ، شاره ٢ ٢ رسم ١ ١٩٠٥ ، صفي ١ ١١١ معلم ، جلدا ، صفي ١ ١١١ المحفوظ المروى ، صفي ١ ٢ مسراء قال تصانيف ، جلدا ، صفي ١ ١١١ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفي ٢٥ / معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفي ١ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفي ١ المملكة ، حله المملكة ، جلدا ، صفي ١ المملكة ، حله المملكة ، جلدا ، صفي ١ المملكة ، حله المملكة ، ح

٢٠٠٠ الجواهر الغالية، صفح ٢٢٠

۲۰۵ .....معارف رضاء شاره من ۲۰۰۱ ء صفحه ۲۰۵ تا۲۸

٢٠٧ .... نورالحبيب، شاره جون ٢٠٠٧ء، صفحة ٢٠٠٣ تا ٢٠٧

۱۲۰۷ .... "مولود برزنجی" سے مرادمفتی شافعیه مدینه منوره شخ سید جعفر بن حسن برزنجی و الله و ا

محدث ججازے ہاں منعقدہ محافل میں مولود برزنجی پڑھنے کا خاص اہتمام رہا، نیز اے "باقة عطرة" نامی کتاب میں شامل وشائع کرایا۔ آپ کے والد نیز بھائی کی اساد مولود برن نجی ،المحفوظ المروی کے آخر میں درج ہیں۔ [الاعلام، جلد۲، صفيه ۱۲۳/ ضيائي منهاره جولائي ۱۹۷۷ء بصفيه ۱۹۷۷ المحفوظ المدوى بصفيه ۲۵۳ مفيه ۱۹۵۷ المحفوظ المدوى بصفيه ۲۵۳ ما ۱۹۹۳ انور الحبيب بشاره اگست بتمبر ۱۹۹۳ء، صفيه ۹۵ ما ۱۹۹۰ شاره نومبر ۲۰۰۷ء بصفيه ۵۹

۲۰۸ ..... ڈاکٹر شیخ محمد بسام زین خود بھی جیدعالم وین ہیں، انہوں نے کیم دسمبر ۲۰۰۹ء کو دبئی کی مرکزی مبحد میں انتحاد بین المسلمین کے موضوع پر خطبہ جمعہ دیا، نیز امامت فرمائی، جسے ساء دبئی وغیرہ نے براہ راست نشر کیا اور ۲۰۸ مرکزی ۲۰۰۷ء کو مبحد راشد ریہ کبیر دبئ میں نتجارت کے اصول اور خریدار کے حقوق پر خطبہ جمعہ دیا، اسے بھی مذکورہ چینل نے براہ راست پیش کیا۔

٢٠٩..... فين احمد كفتاروا كيذي وشق، ملك شام كے مشہور عالم ومرشد شيخ احمد بن محمد امين کفتار و تواللہ ہے منسوب ہے، جو دمشق کے کردگھرانہ میں ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء کو بیدا ہوئے اوروہیں ۱۳۲۵ ھ/۲۰۰۴ء کو وفات یائی۔ شافعی عالم ، نقشبندی مجددی سلسلہ کے مرشد، اسلامی مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مکالمہ ومفاہمت اور انتحاد کے داعی کبیر، مشرق ومغرب کے لاتعدا دملمی سفر کیے۔ان کے والدیشنخ محمد امین بن موی گفتار و عشالیہ (وفات ١٣٥٤ه/ ١٩٣٨ء) بھي دمشق كانهم شافعي عالم ونقشبندي مجددي سلسله كے مرشد وصاحب تصنيف تض في احمد كفتار ووالدكي جگه مسجد الي النور كامام وخطيب ومدرس ہوئے، نیز دمشق کی تاریخی ومرکزی معجد اموی وغیرہ میں درس دیے لگے اور ۱۹۳۹ء کو "ساحة علماء شام" كى تاسيس ميس حصرليا - بعدازال اسك نائب صدررہے، پھر ١٩٥١ء كو حكومت نے دمشق شہر كے مفتى اور ١٩٢٣ء ميں ملك بھرك مفتی اعظم بنائے،جس پراپنی وفات تک خدمات انجام دیں۔مسجد ابی النور سے آپ کی وابستگی آخروم تک جاری رہی،اس دوران لیبیا کےصدر معمر قذافی کی مالی معاونت ہے اس مسجد کو وسعت دے کر چھ منزلہ عمارت میں شریعت کا لجے ودیگر رفائ ادارے قائم کیے گئے، جے اب شخ احمد کفتاروا کیڈی و کمپلیس کانام دیا گیاہے، جس میں ملک بھر کے یا کچ ہزار اور مزید ساٹھ ممالک کے ایک ہزار طلباء وطالبات

زرتعلیم ہیں۔عرب وعجم کی متعدد جامعات نے شخ احد کفتاروکو بی ایج ڈی کی اعزازی اسناد پیش کیس، نیز حکومت یا کستان نے ۱۹۲۸ء کونشان یا کستان اور حکومت مصرفے ۱۹۹۸ء کوتمغه درجه اوّل پیش کیا، مزید ابوارژ بھی مے۔ آپ طلباء و احباب كو مكتوبات امام بانى "كمطالعدك وصيت كياكرتے،انكى نقشبندی مجددی سلسله میں سنداور والدگرامی سے اجازت وخلافت کی سند کاعکس "السنهج الصوفى" مين ديا كياب عيدميلا دالنبي المتينظم كامناسبت س دارالحكومت ومشق میں منعقد ہونے والی مركزی محفل میں مفتی اعظم شیخ احد كفتارو ملک کے صدر کے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتے رہے۔ان کے حالات وخدمات پر زندگی میں ہی متعدد کتب شائع ہوئیں ،جیبا کہ ڈاکٹر محمص کی الشیہ احساب كفتاس و منهجه في التجديد و الاصلاح، يَثْخُ عما ونداف كى الشيخ احمد كفتابه ويتحدث نيزؤا كرم مرش يف كى المنهج الصوفى في فكر و دعوة سماحة الشيخ احمد كفتاس وجو١٩٩٩ء كو٢ كاصفحات يرچيى اوري زامرا بوداؤدن ريد يوتقارير كوجمع ومرتب كياء جومن هدى القرآن الكريم نام عصمائع موتى-ان دنوں آپ کی ویب سائٹ بھی فعال ہے۔محدث حجاز چیخ سیدمجر بن علوی مالکی اورمفتی اعظم شام ﷺ احمد کفتار و کے درمیان تبلیغی علمی میدان میں روابط استوار تھے۔ [ذيب الاعسلام ،جلد ٣ ، صفح ١٩١٨ ميات حرم ، شاره جون ١٠٠١ ء ، صفح ١٩١٥ م المنهج الصوفي عفي التاكاا، ١٩٩١ تا ١١/ ويبسائث www.kuftaro.org ٠١٠.... سولهوي يوپ كاس ندموم يكير كے چند ہفتے بعدركى كا دوره طے تھا، جو یوپ بننے کے بعد کسی اسلامی ملک میں ان کی اوّلیں آمد تھی۔اس موقع پرترکی کے عوام نے بوپ کی اسلام بارے رائے کومستر وکرتے ہوئے بڑے پمانہ پراحتجاج و مذمت كى اورملك مين آمد منسوخ كرنے كامطالبه كيا۔ اس سلسله كاسب سے بروااجتماع ان کے دورہ سے دوروز قبل ۲۷ رنومبر ۲۰۰۷ء، بروز اتوار کو اعتبول شہر کے يور بي حصه ميں واقع شازيان ميدان ميں ہوا، جس كا اہتمام ملك كى اہم سياسى جماعت

"سعادت" نے کیا، نیز دیگر جماعتوں ونظیموں نے شرکت کی مقررین نے پوپ کے دورہ کی مخالفت، نیز لیکچر کی بھر پور مذمت کی اور مغربی دنیا کی طرف سے جاری مہم کہ استنبول كا قديم نام بحال اوراياصوفيه كوگرجا مين تبديل كيا جائے ، ان مطالبات و د باؤ کی مخالفت و مذمت کی۔علاوہ ازیں ترکی حکومت پر زور دیا کہ ایاصوفیہ کو عجائب گھرسے واپس مسجد کے طور پر بحال کرے ، جبیبا کہ بیرفائے استنبول سلطان محمد بن مراد دوم عطید (وفات ۱۸۸ه/ ۱۸۸۱ء) کے دور سے یانچ صدیول بعد عثانی خلافت کے کلی خاتمہ تک تھی۔اس عظیم الثان ومنظم اجتماع سے سعادت یارٹی کے صدر رجائی طوقان وغیرہ زعماء نے خطاب کیا۔ ترکی کے سابق وزیرِ اعظم مجم الدین اربکان، جن کی سیاس سرگرمیوں برعدالت نے یابندی وگھر میں نظر بند کررکھا ہے، انہوں نے بذر بعہ ویڈیوفون خطاب کیا،جس میں پوپ کے قول کی ندمت کے علاوہ ترکی کے يورني يونين مين شموليت كے ليے جاري كوششوں كومستر دكيا۔"الجزيرة مباشر" نامی ٹیلی ویژن چینل نے اجتماع کی مکمل کارروائی عربی ترجمہ کے ساتھ براہ راست نشر کی۔وہاں برموبود چینل کے نمائندہ نے شرکاء مردوخوا تین کی تعدادیا نج لا کھے زائد بتائی، جب کہ سعادت یارٹی کے ترجمان نے دس لا کھ کے قریب بیان کی۔ ٢١١ .... شيخ عمر بن حفيظ شافعي ، مدرسه دارالمصطفىٰ تريم حضرموت يمن كي نظامت كے ساتھ دیگر ذرائع سے اشاعت اسلام میں مشغول ہیں۔ آپ موجودہ دور کے اہم نعت گو شعراء میں سے ہیں۔ تین مارچ ۲۰۰۷ء کوابوظی میں تھے، جہال مجدولی عہدشتخ محمہ بن زاید میں نماز جعد کی امامت وخطابت فرمائی اور'' تجارت کے اسلامی اصول'' پرخطبہ دیا، جے الا مارات نے براہ راست نشر کیا۔ ای شام مذکورہ چینل کے مقبول پروگرام" و ذكر "مين تشريف لائے، جس ميں سانحدو نمارك كے تناظر مين" محبة الرسول ماليات و وحدة الامة "كموضوع يركفتكوفر مائي-آ تهودتمبر ٢٠٠١ ء كو يجر ابوظمي مين تنع، اس روزمسجد سلطان بن زایداوّل میں خطبہ جمعہ دیا،جس کا موضوع ''اللہ تعالیٰ کے حقوق' تھا۔جنوری ا ۲۰۰ ء کو آپ عالمی میلاد کا نفرنس میں شرکت کی غرض ہے

كراچى تشريف لائے مدرسددارالمصطفیٰ كى ديب سائث فعال اوراس كا پنة بيب،

www.daralmostafa.com

٢١٢ .... شہيد العصر شخ احمد ياسين كے حالات يرمتعدد كتابيں شائع مو چكى بيں، سات كتام بينين احمد ياسين الظاهرة المعجزة و اسطوىة التحدى، يتيخ احمد بن يوسف، طبع دوم ١٨١٥ ه/ ١٩٩٠ء، دارالفرقان عمان اردن، كل صفحات ١٣٨/ احمد ياسين اسطوىة الصمود و التحدى، في معد خرى وبهاء الدين ابرابيم، طبع اوّل ۱۳۲۵ م/۲۰۰۷ ء،مستبه وهبة قامره، كل صفحات ۱۲۸/احمد ياسيون شهيد ايقظ امة، ين عامر شاخ ، طبع اوّل ١٣٢٥ ه/٧٠٠٠ و، وارالتوزيع قامره، كل صفحات ١٥٨/ احمد ياسين قعيد اهتز تحت كرسيه العالم الينخ عبدالناصر محمعتم طبع اوّل ١٣٢٥ ه/٧٠٠ ء الدار الاسلامية كل صفحات ١٠٠٠ شد الدياحين من سيرت و استشهاد الشيخ اجمد ياسين، و اكرسيدين سين عفاني، طبع اوّل ١٣٢٥ هـ/ ٢٠٠٧ء، مكتبه آفاق غزه فلسطين ، كل صفحات ١٢٣١، دوجلد/ شهید فلسطین احمد یاسین شهادات من وحی الشهادة مختلف اللقلم کے مضامين كالمجموع، طبع اوّل ١٣٢٥ م/٢٠٠٥، مركز الاعلام العربي جير ومصر، كل صفحات ٣٥٢/ نهمن احمد ياسين الشيخ عند ما يقاوم حياة الشيخ احمد ياسين و حركته حماس دراسة ، ين عماونداف طبع اول ١٣٢٥ ه/ ٧٠٠٠ ء، وارالرشيد ومشق وبيروت ، كل صفحات ١٥٧/ علاوه ازي البجزيسرة ٹیلی ویژن چینل نے طویل انٹروپونشر کیا جواحدمنصور نے لیا۔ بعدازاں پیہ كتافي صورت ين الشيخ احمد ياسين شاهد علني عصر الانتفاضه تام = وارابن حزم بيروت في شائع كيا\_

۲۱۳.... شیخ سیرعلی جفری کی و یب سائٹ کا پتا: www.alhabibali.com ۲۱۳..... دمشق کا''نورمیڈیا'' نامی ادارہ شیخ جفری کی تقاریر کے بی ڈی وغیرہ شاکع کرتا ہے۔ ۲۱۵..... شیخ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری ومشالد

(وفات ١٥٤٥ه/ ١٥١٥) مصركے مقام بيتم ميں پيدا ہوئے بھر مكه مكرمه جرت كى اورويين وفات ياكى في الاسلام ، محدث ، فقيه شافعي ، صوفى كامل ، محقق ومؤرخ ، کثیراتصانف،جن میں سے چندشائع ہوئیں۔مکہ مرمہ کی خاتون پروفیسرلمیاء بنت احرشافعی (پیدائش ۱۳۷۳ه/۱۹۵۸ء) نے آپ کے احوال وآ ٹاریرام القری یونی ورش سے لى الله و كالمقالة ابن حجر الهيتمي المكي و جهوده في الكتابة التاس بخية "عنوان سے ١٩٩٨ء كومصر سے ٥ ٨٨ صفحات برشائع موااور واكثر المجدرشيد محم على نے ١٣٢٠ هكوارون يوني ورشي سے "الامام ابن حجر الهتيمي و اثرة في الفقه الشافعي" مقاله يرايم فل كيا، جس كي اشاعت كي راقم كوخرنهيل-گورنمنٹ کالج جہلم کے بروفیسرڈ اکٹر حافظ محمداشفاق جلالی طیفیے نے ان کے احوال پر اردومضمون امام ابن حجر الهيتمي وشاللة "كما، جوالسعيد ميل جميا-اورنیٹل کالج لاہور کے بروفیسر خالق دادنے ابن جربیتی کی شرح شائل ترندی "الشرف الوسائل اللي فهم الشمائل" يتحقيق وتخريج انجام ويري التي وى كى-مولانا محرظفرالدين بهارى في "الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان" كااردوترجمه كيا، جوكلكته اورفيصل آبادنيز استنبول عيشائع موا\_ اس کادوسراتر جمه مفتی سید شجاعت علی قادری میشاند (وفات ۱۹۱۳هم ۱۹۹۳ء) نے کیا، جوكراجي سے چھيا۔ يروفيسر محطفيل سالك فضلى نے كتاب "النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم "كااردورجمكيا،جومتن كساته قادري كتب خانه سيال كوث في شائع كى -ايك اورتصنيف "الزواجر عن اقتراف الكبائر" كاترجمه جمبی و مدراس نیز کراچی سے چھیا۔مولا ناعبدالحکیم شرف قادری نے ایک تصنیف میں تحریف کی نشان دہی پر اردومضمون 'محافل میلا داور غیرمتندروایات'' لکھا، جو اعلى حضرت وغيره رسائل ياك و مندمين شائع موا \_ ايك تصنيف "الجوهر المنظم في نهيامة السقبر الشريف النبي المكرم مَنْ اللَّهِ "كَاعْرُ فِي الدِّيشُ مَكْتِهِ قَاوْرِيهِ لا مورنے شائع كيا\_ووتصانف' الفتاوي الحديثية "نيز النعمة الكبري على

العالم بمول سيد ولد آدم" كالميبوثرايديش كماكراجي عمطبوع و ان دنوں وست یاب ہے۔خطربہند کے یا چے سے زائد اکابرعلماء کرام نے سفرنج وزیارت کے دوران علامہ ابن حجر ہیمی سے براہ راست اخذ کیا تھا۔ محدث جازى سندتقنيفات ابن جرييتى اتحاف العشيرة نيز المحفوظ المروى مين درج ب-[اتسحاف العشيرة ،صفح ٢٢٥٥ تا ٢٢٥٥/ اعلى حضرت ،شاره دسمبر ١٩٩٠ء، صفيك ١٣٢٠ ١٩٢١/ اعلام المكيين ،جلدا صفي ١٣٣٠ ١١ الاعلام ،جلدا صفي ١٢١١/ تذكره علائع بند صفحه ١١٢١،٥٥٥ ١٢٢١،٥٠٠ ١٣٢٠ الجوهر المنظم صفحه وتا ١٠/ حيات ملك العلماء، صفحه ٢٦ تا ١٠٠ السعيد، شاره اكتوبر ١٠٠٠ ع، صفح ٢٦ تا ٢٨٠ / العمدة ، صفحه ا ٢٥ ١ م المحن الل سنت ، صفحه ١٩٩ ، ١٠٠٠ ، ٢٠٠١ / المحفوظ المروى، صفيه ١٤٠١،٢٣٢،١٩٩/مختصر نشر النوى صفي ١٢٣١ ١٢٣١/مراءة التصانيف، جلدا ،صفح ٢٠٥٠٢/معجم المطبوعات العربية في شبه ،صفح ١٢٠١١/معجم المؤمنخين، صفح ١١١٦/معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي، صفحة ٥/معجم المؤلفين، جلداء صفحة ٢٩٣٤ تا ٢٩٨٠ نظم الدين صفح ٢٦٥] ٢١٧ .... قصيره بروه كااصل نام "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" إاوري امام ابوعبدالله شرف الدين محمد بن سعيد بوصري عينية (وفات ١٩٦٧ه/ ١٢٩٦ء) كي تخليق، جن كا مزارمصر كے شہر اسكندريه ميں واقع ہے۔ بيصحابي رسول حضرت كعب بن زہیر دلالٹین (وفات ۲۷ھ/ ۷۲۵ء) کے نعتبہ قصیدہ بانت سعاد کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں لکھے گئے نعتیہ کلام میں سب سے بڑھ کرمقبول ہوا۔عرب وعجم کے ا كابرعلاء كرام نے اس كاسلىلدروايت اپنى تصانيف ميں درج كيا، اس برحواشى، شروح، تعليقات لکصيں اور تصمينيں موزوں کيس تحقيق انجام دي اور دفاع و شرعی دلائل پرمستفل کت لکھیں نیز دیگر زبانوں میں نظم ونٹر میں تراجم کیے۔ اے خوشی وغم اور دیگرمحافل ومواقع پر پڑھنے نیز حفظ کرنے کی ترغیب دی اور خوب صورت رنگوں وسونے کے یانی سے لکھا ومزین کیا گیا۔علاوہ ازیں اس کے

اثرات ومقبولیت بارے متعل کتب کھی گئیں۔ چند برس قبل داس الکتب العلمية بیروت نے شخ علی نجیب عطوی کی کتاب 'البوصیری، شاعر المدائح النبویة و علمها' شاکع کی، جس میں آپ کے حالات دیے گئے۔ ادھر بغداد سے طبع ہونے والے ماہ نام '' التسربیة الاست کے حالات دیے گئے۔ ادھر بغداد سے طبع ہونے والے ماہ نام '' التسربیة الاست کے حالات دیے گئے۔ ادھر بغداد سے وک کامضمون ماہ نام '' التسربیة الاست کے ا

قصیده برده کا فرخی زبان میں ترجمه ۱۸۹۳ء کو پیرس سے، اطالوی میں ۱۹۰۱ء کو فورنس سے چھیا۔ نیز انگریزی وجرمن وغیره بور پی زبانوں میں تراجم ہوئے۔
اسلامی ادب کی چاراہم زبانوں، عربی، فارسی، ترکی، اردو میں کھی گئی چھوٹی بوی شروح کی تعداد آلیک سوسے زائد ہے۔ شخ الاسلام ابن جرمیتی کی کی شرح پیش نظر ہے اور چودھویں صدی ہجری میں گھی گئی عربی نفاسیر میں سب سے اہم تغییر "التحرید و التنوید "المعروف بقیرابن عاشور کے مؤلف و تیونس کے شخ الاسلام شخ محمطا ہمربن عاشور مالکی می شاخلی وفات ۱۳۹۳ الاسلام المربن عاشور مالکی می شاذ کی عاشور تو التا الاسلام المربن عاشور مالکی می شاذ کی عاشور تو التا المربن عاشور تو التا المربن عاشور تو التا المربن عاشور تا المربن عاشور تو التا المربن من شفاء القلب الجرب "نکھی، جو ۱۲۹۱ ھیں شائع ہوئی تھی۔ اس شرح کو مخترکیا نیز حواشی کلھاور اب بحازی عالم المدین من شفاء القلب الجرب "نام سے ۱۲۹۲ ھی کو بیروت سے سے ۱۲۵ میں ساکا صفحات برطیع ہوئی۔
سے الب جازی عالم دالمدین من شفاء القلب الجرب "نام سے ۲۰۰۷ء کو بیروت سے سے ۱۲ المعرب موقع ہوئی۔

مدارس وجامعات كے طلباء كى ضرورت كے پيش نظر دمشق كے ماہر لغت شيخ محريكي حلونے بروفيسر شيخ محريكي حلونے بروفيسر شيخ محريكي معاونت سے قصيده برده كى لغوى پہلوسے شرح ١٩٩٩ء بيس محمل كى ، جو السردة ، شرحاً و اعراباً و بلاغة ، لطلاب المعاهد و الجامعات ، نام سے ٢٣٧ صفحات بر٥٠٠٠ ء كوتيسرى بارش الع ہوئى۔

ومشق کے مشہور عالم شیخ ابوالبرکات بدر الدین محمد بن محمد رضی الدین شافعی غزی میند (وفات ۹۸۴ه/۱۵۷۵ء) کی الزیدة فی شرح البردة" شیخ عمر مویٰ یاشا کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۷۲ء کوالجزائر سے چیسی ۔ مکہ مکرمہ کے اہم عالم ملاعلی قاری حنفی و الله (وفات ۱۰۱ه/ ۲۰۲۱ء) کی عربی شرح بھی اس نام ہے ہے، جو خیر پورسندھ یا کتان سے شائع ہوئی۔ادھرمصر میں اینے دور کے امیر الشعراء احمشوتى عيد فضين "نهج البردة"، كصى، جومقبول زمانه بوكى -ايك اورتضمين از ہر یونی ورشی میں لغت کے استاذ ڈاکٹر عبد الغفار حامد ہلال نے موزوں کی ، جو عین عش یونی ورشی قاہرہ میں اوب کے استاذ ڈ اکٹر حسن بنداری کی نقذیم کے ساتھ ٢٠٠٢ ء كوقامره ي نهج البودة ، البُرأة "نام ٢٥ صفحات يرچيي \_ بغداد كے مشہور عالم شيخ واؤ دبن سليمان جرجيس شافعي نقشبندي مجد دي خالدي وشاللة (وفات ١٢٩٩هم/١٨٨١ء) في قصيره برده كے دواشعاريا اكر مر الخلق..... كروقاع وتوضيح مين مستقل كتاب "نحت حديد الباطل و بردة في ادلة الحق الذابة عن صاحب البردة "كمى،جوحال بي من ٢٠ اصفحات يرچيى \_اس ك مطالعاتي جائزه يرشخ عبدالحميد حميدكي كتاب "بردة البوصيري بتليمسان" مراکش کے شہرفاس سے چھی ۔اور شیخ عبدالعال جمامصی کی "البوصیری المادح الاعظم للرسول من الم المام الم ١٩٩٣ء كومكتب الهداية بيروت في ايك ايديشن ٨٠ مصفحات يرشا لَع كيانيز داس البشائر الاسلامية بيروت في المع كرائي \_

قاہرہ کے ڈاکٹر محدرجب نجاری تحقیق کتاب "بردة البوصيري قـراءة ادبية و فولكلوماية "كويت عـ ١٩٨٧ء من شالع بوئي، جس كانعاف اخيار"المسلمون"مين "المدائح النبوية بحلة الى الاماكن المقدسة"عوان سے چھا ممرك محدسيد كيلاني ومناسة (وقات ١٣١٩ه/ ١٩٩٨ء) نے امام بوصري و واليہ كے احوال و شاعری پر شخفیق انجام دے کر ۱۹۵۳ء کوقاہرہ یونی ورٹی سے ایم فل کیا۔ ڈاکٹر شخ سعید بن احرش نے آتھویں ونویں صدی ہجری کومراکش دسپین میں قصیدہ بردہ کے رواج ومقبولیت پر تحقیق انجام دے کرتطوان یونی ورٹی مراکش سے بی ایچ ڈی کی۔ مراکش کے بادشاہ سیرسن دوم مرحوم کے تھم پران کا مقالہ وزارت اوقاف نے 199۸ء کو''بردة البوصیری بالمسغرب و الاندالس خلال القرنین الثامن و الناسع الهجریین آثامها العلمیة و شروحها الادبیة ''عنوان ہے ۲۳۲ صفحات پر شائع کیا، جس پرملک کے وزیراوقاف وعالم جلیل ڈاکٹر شخ عبدالکبیرعلوی مرغری واللہ نے شائع کیا، جس پرملک کے وزیراوقاف وعالم جلیل ڈاکٹر شخ عبدالکبیرعلوی مرغری واللہ نے تقدیم لکھی۔ علاوہ ازیں تونس کے اہم عالم شخ محمد شاذ لی نیز وشائلہ کی کتاب 'البوصیری' زیتونہ یونی ورشی تونس نے ۱۹۵۲ء کوشائع کی، جنہوں نے بعدازاں محدث جازگی شہرہ آفاق کتاب مفاهیم یجب ان تصحح پرتقر یظ کھی اور ڈاکٹر محمد محمد کی البوصیری مشاعر و السمدائح النبویة و مرأة عصرہ ،جدہ ہوگی۔ محمد عموہ البوری البوصیری شاعر و السمدائح النبویة و مرأة عصرہ ،جدہ ہوئی۔

عرب دنیا کے متعدد ٹیلی ویژن چینل قصیدہ بردہ کے منتخب اشعار آئے دن نشر کرتے رہتے ہیں، جبیا کہ اقراء پراٹھائیس تمبرہ ۲۰۰۵ء کوعشاء کے بعد وس متشرع نوجوانوں نے مل کر ترنم سے چنداشعار پیش کیے اور اس چینل پر بچیس مارچ ۲۰۰۷ء کو بوقت عصر، تیرہ افراد جوایک جیسالباس وٹو پی پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مل کر ترنم سے اشعار پڑھے۔ بیمؤدب کھڑے اور ان میں سے جار وف بجارب تقے۔اورستر ونومبر ۲۰۰۱ء کونماز جعہ ہے بل''الاس دنیة'' چینل پر ایک نعت خوال نے چنداشعار سنائے۔مراکش کے 'المفربیة''چینل نے رمضان ۱۳۲۷ ه کوقصیده برده کی عربی وجدید شرح روزانه نشر کی ۱س کی هر قسط تقریباً یندرہ منٹ کی اور میزبان چنداشعار کی شرح لغوی و دیگر پہلو سے عرض کرتے، آخر میں چھ مراکشی نعت خوان، جو ایک جیسا لباس زیب تن کیے ہوتے، آلات موسیقی کے ساتھ وہی اشعار مل کر ترنم سے بردھتے۔رمضان کے خاتمہ پر مطابق ۲۳ را کتوبر ۲۰۰۷ء کواس کی ۲۵ ویں قبط نشر کی گئی اور ابھی شرح نامکمل تھی۔ بیافطار کے اوقات میں پیش کی جاتی رہی۔مزید برآ ں مراکشی صحراء کے شہرآسفی کے ایک یانچ ستارہ ہوٹل کے وسیع ہال میں مشہوردین وملی گلوکا رالحاج محمہ بجدوب کے ساتھ

ايك شام منائي كئى، جس مين انهول في "الفرقة الاحمدية في مدح الخير البرية "نامى ايخ تيس ك قريب نعت خوال ساتھيوں اور دف كے ساتھ حمد بيدونعتيه كلام بيش كرتے ہوئے قصيدہ بردہ كے منتخب اشعار يرسے اور سال باندھ ديا۔ اس طویل محفل کی ریکارڈ نگ المغربیة چینل نے جارئی ۵۰۰۷ء، بروز جعد کورات گئے نشركى \_اوردينى تعليمات كے ليخض حكومت مراكش كے ليلى ويژن چينل،قناة محمد السادس للقرآن الكريم جو "السادسه" كخفرنام عجاناجاتا ب،اسير جعد کے دن ۲۹ رجون ۷۰۰۷ء کوعشاء کے بعد مراکش وموریتائید کے السعیہ ون اور سباط نامی نعت خوانول کے گروہ نے قصیدہ بردہ وہمزید کے منتخب اشعار ترنم سے مل کر پڑھے،جن ہے بل اجتماعی آوازوں میں تلاوت قر آن مجید کی۔ قصیدہ بردہ، یاک وہند کے بعض دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے، جب کہ حزب القادمية لا بورني 1996ء كوع في متن "بردة المديح" نام س بچاس صفحات برطبع كرا كے عرب وعجم ميں تقسيم كيا اور ملاعلى قارى كى فدكورہ بالاشرح پہلی باریا کتان سے شائع ہوئی، نیز دارالعلوم محدیثوثیہ بھیرہ کے حافظ محدافظ منرنے اس شرح كا اردوتر جمه كيا جو ٢٩٦ صفحات ير لا مور سے شائع موا، جو ان دنول وستیاب ہے۔ قبل ازیں گیارہویں صدی ہجری کے عالم ونقشبندی جامی سلسلہ کے مرشد، بهندوستان کے صوبہ مجرات کے باشندہ مولانا سیر خفنفر بن جعفر حسینی نہروالی عضائد نے شرح لکھی،جس کاقلمی نسخہ ۵۹ اصفحات پرمشتمل، کمتب خانہ کنج بخش اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ نیز قاضی القصاۃ وصاحب تفسیر البحر المواج مولانا شہاب الدین احمہ بن مس الدين عردولت آبادي، جون يوري (وفات ١٣٥٥ههم ١٣٥٥ء) مفسرقر آن مولا ناعيسي جنداللد بن قاسم بربان بوري عينية (وفات ١٩٢١ه/١٩٢٢ء) اورمولانا ابوالبركات تراب على كصنوى عينية (وفات ١٨١١ه/١٢٨ء) في فارى شروح للحيس-مغل فرمال رواشاه محد معظم عالم بهادرشاه بن محد اورنگ زیب عالم کیر (وفات ١١٢١ه/١١١ه) كے حكم يرمولانا محد شاكر بن عصمت الله لكھنوى وشاللة

(وفات ۱۳۳۱ه/۱۲۷۱ء) في شرح للهي-

مولا نا محرعزیز الدین علیہ نے ۱۲۹۷ حکوقصیدہ بردہ کی خمیس وشرح فارس ،اردو، بنجاني مين 'نسطم الوسع"، لكهي،جوبمبئ عـ ١١١صفحات يرا ١١٠ ١٥ ويجيي -مولانا نور بخش تو کلی نے عربی و اردو میں دو شروح لکھیں، ان کی عربی شرح "العمدة"كا مورس ١٣٣٩ هكو٢٣٩ صفحات يرجيسى اوراردوشرح بهى لامور طبع ہوئی۔ مولانا محمد عبدالمالک کھوڑوی عِنظائیہ (وفات ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۴۱ء) کی "حسن البردة في شرح القصيدة البردة"اردوش ٢٣٨صفحات يرقصوري شائع بوئي مولانا ابوالحسنات سيدمحمد احمد قادري عينية (وفات ١٣٨هم/١٩٢١ء) كى اردوشرح" طيب الوسادة" جارسوصفحات يرلا مورسے شائع ودستياب ب\_ علاوه ازين مولاتا قاضي ارتضى على خان مدراسي عنية (وفات ١٢٥هم ١٢٥٥)، مولانا مفتی غلام مرتضی میانی مطالع (وفات ۱۳۳۷ه/ ۱۹۲۸ء)، مولانا جان محمد لا مورى عضية (وفات ١٢٦٨ه/ ١٨٥١ع) اورمولانا فيض احداد يي بهاول يورى والله في قصیدہ بردہ کے الگ الگ تراجم حواشی وشروح لکھیں۔عبداللہ بلال صدیقی و حافظ محمد انضل منیرنے اسے اردونظم میں ڈھالا، جوالگ الگ شائع ہوئیں۔ مولانا محركريم سلطاني كاترجمة جسمال البودة "لاجور عمطبوع ودست ياب ب-ڈاکٹر مہرعبدالحق کا سرائیکی وغیرہ زبانوں میں منظوم ترجمہ ۱۹۷۸ء کوملتان سے چھیا۔ علاوه ازين مولا نا ابراجيم، ملامحمه جمال، مولا نا غلام حيدر، يشخ فيض الله بهائي، مولا نامحرعبدالقيوم ، محمد حين خان فضل احمد عارف على محن صديقي وغيره كاردو، فاری، انگریزی تراجم بھی بمبئی، دہلی بکھنو، لا ہور، کراچی، مدراس وغیرہ سے چھے۔ اعے آرامجم کا انگریزی ترجمہ اصفحات پرلا ہور سے مطبوع وان دنوں دستیاب ہے۔ مولانا محد امداد حسین پیرزاده نے منتخب اشعار کا انگریزی ترجمہ کیا، جو جامعہ الکرم این یال برطانیے نے ۱۹۹۹ء میں شائع کیا۔

علاوه ازين بروفيسرعبدالباري صديقي كالمضمون 'شان مصطفيٰ مَنْ يَلِيَّم اورقصيده برده'

نيز علامه محرا قبال نقشبندي كان حب رسول الله ما يَتَالِمُ اورقصيده برده "ضياع حرم مين جيهي-اسى رساله ميں ايك اورمضمون "حضرت سيدنا امام بوصيرى عبيلية" كيعنوان سے طبع ہوا۔ مولانا محرمحت الله نورى يلي (پيدائش ١٣٧٧ه/ ١٩٥٨ء) نے امام بوصرى كے مزار کا آتھوں دیکھا حال اپنی کتاب میں درج کیا۔موجود دور میں پاکستان کے مخلف اردو ٹیلی دیژن چینلو پرقصیرہ بردہ کے منتخب اشعار قاری خوشی محمداز ہری وکتاللہ نيزير وفيسر عبدالرؤف رؤفي وغيره كي آواز مين ربيع الاوّل ورمضان وغيره مبارك ايام مين پیش کیے جاتے ہیں، نیز چنداشعار کاسات زبانوں میں منظوم ترجمہ ترنم سے نشر ہوتا ہے۔ یا کستان کے مقبول اسلامی چینل QTV نے ۸رجون ۹۰۰۹ء کوظہر کے بعد ایک بروگرام "خوشبوئے حسان" پیش کیا، جس کا موضوع قصیدہ بردہ اور ڈاکٹر اسحاق منصوری نیز ڈاکٹر مجیداللہ قادری نے اس کے محاس پر گفتگواور نعت خوال مرم علی خان نے منتخب اشعار ترنم سے پیش کیے۔ آ دھ گھنٹہ سے زائداس پروگرام کے ميزيان سليم احمصابري تقي

محدث تجازى سندقصيره برده، الطالع السعيد نيز المحفوظ المروى من ورج ب-[الاعلام، جلد٢، صفحه ١٣٥/ تجديد الفكر الديني صفحه ١٠١٦ ١٠١١/ تذكره علمائ بند ،صفي ١٠٨،١٠٨،١٠٥١، ١٠٨ م ١٠٥٠ ١٥/ التربية الاسلامية ، شاره ومبره ١٩٤٥ء، صفحه ٢٥ تا ١٦/ چندروزمصريس، صفحه ١١٢ تا ١٢٢/ ضياع حرم، شاره مارچ ۱۹۹۵ء، صفحه ۲۲ تا ۸۸، شاره جنوری ۱۹۹۱ء، صفحه ۱ تا ۲۲، شاره نومبر ۱۹۹۱ء، صفيه ٩٥، شاره وتمبر ٢٠٠٧ء، صفي ٢٥٠ تا ٢٠٠/ الطالع السعيد، صفي ١٠٨علم كموتي، صفيه ٨٩٠، ١٩٨ المحفوظ المروى عضفي ٣٢٣ مراءة التصانيف، جلدا ، صفح ١٠٠١، ١١٠٠١١١٠ ١٢٠٠١٨ ١٢٠ ١٨١٠ المسلمون، شاره ١١ رسي ١٩٨٨ عن فيه معجم البابطين، جلده ، صفح ٢٢/معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفح ١٥٠ تا ٧٢٠١٨/معجم المؤلفين، جلام، صفح ١١٨٥ ١١٨ الماصح حديد الباطل، مقدمه/نورالحبيب،شارهنومبر٢٠٠١ء،صفحه٥/ديكرماخذ] ۷۱۷.....فرز دقی ویب سائٹ کا پتا:www.frzdqi.net

۲۱۸ .... شخ سيدشخ جفري كحالات:الاعلام، جلد ٣، صفح ١٨٦/معجم المؤلفين، علدا، صفح ٨٢٢

۲۱۹ ..... شیخ سیدعلی جفری کے اس دورہ ہند کی رودادان دنوں آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

www.mihpirzada.com......\*\*\*\*\*

ا۲۲..... ڈاکٹر شیخ سید حسام الدین محمر صالح فرفور (پیدائش اے۱۳۵ ھے ان ونوں معھد الفتح الاسلامی ومشق میں شعبہ خصص کے مدیر نیز ومشق یونی ورش میں عربی لفت کے پروفیسر ہیں۔ آپ نے فقہ فنی کی مشہور و مقبول کتاب حاشیہ ابن عابدین کی پہلی جلد پر تحقیق انجام دے کر ۱۹۹۵ء میں پی ای ڈی کی۔ اب عرب محققین کی جماعت آپ کی گرانی میں بقیہ جلدوں پر شخقیق انجام دے رہی ہے اور ساتھ ہی اشاعت جاری ہے۔ حاشیہ ابن عابدین کے اس محققہ ایڈیشن کی سولہویں جلد ۱۰۰۷ء میں اشاعت جاری ہے۔ حاشیہ ابن عابدین کے اس محققہ ایڈیشن کی سولہویں جلد ۱۰۰۷ء میں ۱۳ صفحات پر شائع ہوئی اور ابھی اشاعت نامکمل تھی۔ ڈاکٹر سید حسام الدین ۲۰۱ر دسمبر ۲۰۰۷ء کو ملک شام کے '' سومی یہ نامی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام ۲۰۱ر تھے، جس میں انہوں نے '' اسلام دسن رہت ' پر گفتگو کی۔

فرفورگر انداردود نیا کے علمی صلقوں میں کسی تعارف کامختاج نہیں، مولا نامجر عبدالکیم شرف قادری نے آپ کے والد شیخ صالح فرفور روشانیہ (وقات ۲۰۰۷ اھ/ ۱۹۸۱ء) کی تقنیفات کے اردو تراجم کیے، جو زندہ جاوید خوشبو کیں، سدا بہار خوشبو کیں، ولولہ انگیز خوشبو کیں نام سے شائع ہو کیں، نیز حالات ضیائے حرم میں طبع ہوئے، جب کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر شیخ سید شہاب الّدین فرفور (پیدائش ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۲۱ء) نے حب کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر شیخ سید شہاب الّدین فرفور (پیدائش ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۲۱ء) نے ۲۵ رادی مرکومنھاج القرآن مرکزی سیکر بیٹریٹ لا ہور میں ہونے والی غوث اعظم کانفرنس میں شرکت کی نیز مصنف عبدالرزاق کے گم شدہ حصہ کا جوایڈیشن لا ہور سے چھپا،
اس پران کی تقریظ درج ہے۔[ضیائے حرم، شارہ فروری ۱۹۹۷ء، صفحہ کا تا ۲۳/۸ محن اہلِ سنت، صفحہ ۲۰۰۷ء، ۲۰۲۱، ۲۰۱۱/معارف رضا، شارہ کی ۲۰۰۷ء، صفحہ ۲۲۰،۸۳۸/مخارف رضا، شارہ کی ۲۰۰۷ء، صفحہ ۲۲۰۰۷ء)

۲۲۲ ....الضياء، شاره جولائي ١٩٩٨ء ،صفحه ١٩

۳۲۳.... ثالی یمن کے دارالحکومت صنعاء کے باشند ہے ومشہور محدث وثقہ، امام عبدالرزاق ابو بکر بن ہمام عبدالرزاق ابو بکر بن ہمام عبدالرزاق نام سے مرتب کیا، جو انکہ صدیث میں مقبول ہوا۔ اس پر ہندوستان کے عالم مولا نا عبیب الرحمٰن اعظمی (وفات ۱۳۱۱ھ/۱۹۹۱ء) نے تحقیق انجام دی اور بیجل علمی عبیب الرحمٰن اعظمی (وفات ۱۹۹۲ھ/۱۹۹۱ء) نے تحقیق انجام دی اور بیجل علمی کراچی نے ۱۹۷۰ء سے ۱۹۷۲ء تک گیارہ جلدول میں شائع کی، بعد ازال المحتب الاسلامی بیروت نے مزیدائد یش شائع کے بعد ازال محدث تجازی سندمصنف عبد الرنماق، المحفوظ المروی میں ودرج ہے۔ [الاعلام، عبد الرنماق، المحفوظ المروی میں ودرج ہے۔ [الاعلام، صفح الات ۱۲۲۱/المحفوظ المروی میں ۱۹۲۳/ المحفوظ المروی میں ۱۹۲۳/ المحفوظ المروی میں المحتوظ المروی میں المحتوظ المروی میں ۱۹۲۳ المحفوظ المروی میں المحتوظ المودی، المحتوظ المحتوظ المودی، المحتوظ المودی، المحتوظ المودی، المحتوظ المحتوظ المودی، المحتوظ المحتوظ المحتوظ المحتوظ المودی، المحتوظ الم

٢٢٣ ....الضياء، شاره جولائي ١٩٩٨ء، صفح ٨

۲۲۵ سردود و شبهات صفحالا تاا ۲۳۵ ۲۲۵

۲۲۷....الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر، صفح ۲۲۷ تا ۲۲۷، ۲۲۷ ۱۹۹۸ مر کے مشہور عالم، ۲۲۷.... شخ مجر متولی شعراوی عضائیہ (وفات ۱۹۹۱ه مر ۱۹۹۸) مصر کے مشہور عالم، مفسر مبلغ، شاعر وصاحب تصانف کشرہ تھے۔ جامعداز ہر میں تعلیم پائی، بھراس میں متعدداعلی مناصب تک پہنچے۔ شریعت کالج مکہ مکرمہ نیز الجزائر میں پروفیسررہ، متعدداعلی مناصب تک پہنچے۔ شریعت کالج مکہ مکرمہ نیز الجزائر میں پروفیسررہ، پھرمصر کے وزیراوقاف ہوئے۔ مصری ٹیلی ویژن کے توسط سے قرآن مجید کی تفسیر بذریعہ وروس و نیا بھر تک پہنچائی۔ حکومت مصر اور متحدہ عرب امارات نے بذریعہ دروس و نیا بھر تک پہنچائی۔ حکومت مصر اور متحدہ عرب امارات نے جہلم مختلف اوقات میں تبلیغ اسلام کی بنیاد پراعلی ترین ایوارڈ بیش کیے۔ ان کے جہلم

کے موقع پرمحکمہ ڈاک نے یا دگارٹکٹ جاری کیا۔متعددتقنیفات شائع ہو چکی ہیں، جب كذ تفسير الشعراوي "كنام تفيرى اشاعت كاسلسلة تاحال جارى ب-اٹھار ہویں جلد طبع ہوچکی ، جوسورۃ الروم ، پارہ اکیس تک ہے۔ان کی تماز جنازہ میں وس لا کھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ لاہور سے شائع ہونے والے ماہ نامہ "العلماء" من آيك ايك عرفي تحرية الاسلام بين الرأس مالية و الشيوعية" عنوان سے طبع ہوئی۔[آپ کے حالات یرزندگی میں اور وفات کے بعد متعدد كتب كلحى كئيں اوروقات كے فورى بعد جامعداز بركے رسالة الان هو"كى جانب "السعراوي امام الدعاة مجدد هذا القرن" شائع كي كي علاوه ازس واكثر بهاءالدين ابراجيم في آپ كي شخصيت ير "امام الدعاة" تام سے ورام قلم بندكيا، جے مختلف ایام میں عرب دنیا کے اہم ٹیلی ویژن چینل نے قبط وارنشر کیا،جیسا کہ شارجہ ٹیلی ویژن نے اسے تیس اقساط میں روزانہ وکھایا۔ آخری قسط ۱۸راگست ٣٠٠٠ ، كودكما في كل - تيز/ ذيل الاعلام ، جلد ٢ ، صفحه ١٦٨ تا ١٠ الضياء ، شاره جولائي ١٩٩٨ء، صفحة اتا١١، ١٩/العلماء، شاره جولائي ١٩٩٩ء، صفحة ١٣٨، ووسرى قبط/معارف رضاء شاره جون ١٠٠١ء ،صفح ١٢٨م معجم السابطين، جلدوا مفحد ٢٣ تا ١٩ ٢

٢٢٨.....اصطلاح "زاوية" كي تعريف وتوضيح الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر، صغي ١٠٠٢ ٢٩٩ ع

٢٢٩ ..... في محمد متولى شعراوى كان اشعارى كل تعداد چوبيس اوربي الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر مفحه ٢٣٦ تا ٢٣٧ يرورج بيل\_ اسم الماسفيا يحرم، شاره جون ١٠٠١ء، صفح ٢٥١ تا٢٥ ٢٣٢ ....فياح حرم، شاره اكست ٢٠٠٧ء ،صفح ١٦١ تا ٢٨ ٣٣٣ .... نورالحبيب،شاره جون ٢٠٠٥ء، صفحة

٢٣٢ .... سوع حجاز ، شاره جولائي ٢٠٠٣ ء ، صفحه ٢٣ تا٢٨

۲۳۵ .....نورالحبیب، شاره جولائی ۲۰۰۴ء، صفحه تا ۲، شاره جنوری ۲۰۰۷ء، صفحه کـ تا ۱۹، شاره منی ۲۰۰۷ء، صفحه کـ تا ۱۹، شاره منی ۲۰۰۷ء، صفحه ۲۵

۲۳۷ .... نورالحبيب، شاره فروري ٢٠٠٧ء صفحه ٢٠٠٣

٢٣٧ .....التأمل في حقيقة التوسل صفح ٣٨٨٠٧

٢٣٨ ....الضياء، شاره جولائي ١٩٩٨ء ، صفح ٢٣٨

٢٣٩ ....مفاهيم يجب ان تصحح طبع ومم مفحا ٢٢

۲۳۱ ....دلیل المؤلفات، صفح ۲۳۸ / المدینة المنوس قفی آثار، صفحه ۱۱۸ .... مجلّه المحدید المحدید

١٩٩٢ --- المنهل، شاره اكوير، نومبر ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩١

٢٣٢ ....نثر القلم مفحر٢٣٢

۲۲۵ ..... شیخ حسین غریبی کے حالات:من سوادنا بصفحدا ۸۳ تا ۸۸هدویة الکاتب المکی بصفحده ۵۵ مالات:من سوادنا بصفحده

٢٣٧ .....الندوة، شاره اسراكوبر ١٠٠٠ ء ،صفحه

۲۳۷.....علامہ سید احمد بن زین وطلان کا نام پاک و ہندگی علمی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ قاضی مدراس مولانا ارتضاعلی خان گو پاموی ریشالیہ جج و زیارت کے لیے گئے تو علامہ وطلان نے ان کی شاگر دی اختیار کی۔ بعدازاں مختلف اوقات میں یہاں کے متعدد مشاہیر علماء نے سفر جج و زیارت کے موقع پر علامہ وطلان سے اخذ کیا۔ آپ کی اہم تصنیف 'الدس س السنیة فی الدد علی الوها بیة ''ک تین سے ذائدار دوتر اجم ہوئے۔

۲۳۸ ..... شیخ حسین دحلان کے حالات: اعلام المکیین ، جلدا ، صفحه ۱۸۲۵ سیر و تراجم، ماشید ، صفحه ۱۱/ مختصر نشر النوس ، صفحه ۱۵/ نظم الدس من صفحه ۱۵/ مفحه ۱۵ و سام الک مر صفحه ۱۵ م

۲۲۷ .... شخ عبدالله دحلان كحالات: اعلام المكييين، جلدا بصفحه ۲۲۷ تا ۲۲ الجواهر الحسان، الاعلام ، جلدم بصفحه ۱۹۳۹ تذكره خلفائ اعلی حفرت بصفحه ۲۲ تا ۲۷ الجواهر الحسان، جلدم بصفحه ۲۲ تا ۲۵ الجواهر الحسان، علدم بصفحه ۲۲ تا ۲۵ تا ۲۱ تا ۲۱

• ٢٥٠ .... شخ احمر بن عبدالله وطلان كحالات: اعلام الهكيين ، جلدا ، صفح ٢٥٠ المهمم ٢٥٠ المهمم ١٨٨١ المهمم المهم المهمم المهم المهمم الم

٢٥٢ ..... بجال من مكة المكرمة، جلد ٣ صفح ٢١٦

٢٥٣ .....اردونيوز،شاره ١٧ راكتوبر ١٩٩٧ء صفحة

٢٥ ..... ين محمد ابراجيم كتى كمالات: اعلام من اس النبوة ،جلد ٢٥ صفي ١٩٩١ تا١٩٩/

ىجال من مكة المكرمة، جلد المعقد ١١١١ الما

۲۵۵ .... يشخ محرنوركتى كحالات: اعلام من ارس النبوة ، جلد ٢ ، ١٥٠ / ٢٠٠ / ٢٥٠ الله ٢٥٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ الله من مكة المكرمة ، جلد ٣ ، جلد ١٠٠ / ٢٠٠ / من اعلام القرآن ، جلد ١٠٠ صفح الاتا ١٢٣ / وسام الكرم ، صفح ١٣ ٣ ١٨ ٣ ٢٨

۲۵۲ ..... يضيخ الس كتمى كحالات: اعلام من اس ف النبوة ، جلداوّل دوم كا آخرى صفي/ المدينة المنوسة في آثار ، صفحه سفحه ۱۸ معجم المؤس خين ، صفحه ۱۸

هوية الكاتب المكي صفح ٢٣ تا ٢٣

۲۵۸ ....الندوة، شاره ۱۸ راكور ۵۰۰۷ء، صفح

٢٥٩ ....الندوة، شاره عداكتوبر٢٠٠١ ، صفيم

٠٢٠....الاربعاء، شاره ١ رنومر١٠٠٠ م، صفح ١٢

٢١١ ....معجم الادباء، جلدا ، صفحه ١٦١٢ ا

٢٧٢ .....الجواهر الحسان، جلد مفيد ٢٧٢

۲۲۳ ..... و اکثر عازی مدنی ان ونول "السد، یانة" شائع کرنے والے اداره کے سربراہ ہیں۔[المدینة، شاره ۲۳ سربراہ ۲۰۰۹ء، صفحہ ۱۹]

٢٢٣ .....دليل المؤلفات، صفحر٥٠٥

٢٧٥ .....المدينة المنوسة في آثار، صفح ١٩٢١/١٨٨١١٨١ ١٩٢١ عوا

٢٧٢ .....المدينة المتوسة في آثاس، صفحه ٢٠٠

٢٧٤ .... مجلة الحج، شاره أكت ١٩٩٥ء

۲۲۸ ..... لا ذر انع لهدم آثار النبوة ، مقالات و مردود بين المؤيدين و المعام ضين ، و المؤيدين و المعام ضين ، و المرشخ عرعبدالله كامل طبع اوّل ۱۳۲۳ اه/۲۰۰۳ ، بيسان للنشر بيروت ، كل صفحات ۲۳۹

٢٧٩ ....البلاد، شاره ١٥٥ راير يل ٢٠٠١ء ، صفحه

• ٢٤ ....المدينة، شاره ١٨ راكوير٥٠ • ٢ ء ، صفحة تز

الاسسالاربعاء، شاره ورجون ١٩٩٩ء صفحد ٨، قبط جهارم

٢٢ .... المسلمون، شاره ١٦ راكور ١٩٩٢ء ،صفحة

٣١٠٠٠٠ المدينة، شاره ٢٠٠ رتمبر٢٠٠١ وصفي

۲۲۲۵ مشرقة اصفحات مشرقة اصفي ۲۲۲۵

١٧٥٠٠٠١١١١٠١١١١٥٥١ كؤير٢٠٠١،٠٠١

٢٧٠٠٠٠١الندوة، شاره العراكتوبر ٢٠٠٠، صفحة خر، قبطاوّل

٧٧٤ ....عكاظ ، شاره ١٢ ار بنوري ٥٠٠٠ ء ، صفحه

٢٢٨ .... شيخ عبدالله جفرى كمالات: اهل الحجان ، صفح ٢٣٦/ الحركة الادبية ، حاشيه، صفحه ١٢٥٩ معجم الادباء ، جلدا ، صفحه ١٠٥٩ معجم الادباء ، حلدا ، صفحه الدباء ، صف

٩ ٢٤ ....الندوة، شاره ١٩ رنوم ر ١٩٩٧ء ، صفحه

• ٢٨ ....ع كاظ ، شاره ١٨ راكو بر٥ • ٢٠ ء ، صفحه

٢٨١ ....عكاظ، شاره ١ رنوم ر٧٠٠٠ ع، صفحه

۲۸۲ ....ع كاظ ، شاره عدا كوبر٢٠٠٧ ء ،صفحه ١٩

٢٨٣ .....البلاد، شاره حارابريل ١٩٩٩ء ،صفحر

٢٨٣ .... يَضْ عبدالله بن عمر خياط كه حالات: معجم الادب ، جلدا ، صفح الااتا ١١٢ المام معجم المؤمر خين ، صفح ١١٢ المام المؤمر خين ، صفح ١٩٠٥ / موية الكاتب المكى ، صفح ١٩٤٥ تا ١٩ المكى ، صفح ١٩٤٥ تا ١٩

۲۸۵....عکاظ، شاره میم محرم ۱۳۲۰ ه، مطابق کاراپریل ۱۹۹۹ء، صفحه ۱۱ ۲۸۷....عکاظ، شاره کراکوبر ۲۰۰۱ء، صفحه ۱۸ ۲۸۷....عکاظ، شاره ۲۱ رسمبر ۱۹۹۷ء، صفحه ۲۸

٢٨٨ ....عكاظ، شاره ١١ اكتوبر٥٠٠٥ و،صفحه

۲۸۹ ..... اردو نیوز، شاره ۲ رفر وری ۵۰۰۵ می صفحه ۲

• ٢٩٠ .....اردو نيوز ،شاره ٢٦ رمار چ٥٠٠٠ ء ،صفيه

٢٩١ .....الملف الصحفي، صفح ١١٤

۲۹۲ ..... طريق المساكين اللي مرضاة سب العالمين، دُ اكثر شيخ عمر عبدالله كامل، طبع ۱۳۲۳ هـ/۲۰۰۳ وارغريب قامره ، كل صفحات ۱۳۲۹

۲۹۳ ..... فيخ مبشرطرازى كحالات: اتسام الاعلام ، صفح الما/تتمة الاعلام، معلم المعلام ، صفح الما/تتمة الاعلام، مبلم مبلم المعلم مبلم الاعلام ، مبلم العلام ، مبلم العلام ، مبلم العلام ، مبلم العلام ، مبلم الاعلام ، مبلم الاعلام ، مبلم الاعلام ، مبلم العلام ، مبلم العلام ، مبلم العلام ، مبلم العلم العلم المعلم ا

موسوعة التاريخ الاسلامي، جلدا، صفحه ٢٦ تا ١٢٨

٢٩٥ .....المجلة العربية، شاره نومير، وتمبر٢٠٠٢ء، صفحه ١٩٤٨

۲۹۲ .... شخ على ملا كے حالات: ائد مة الد سجد الحرام ، صفحه ۱۵/اردوميگزين، شاره هم ۱۲۹۰ ... مفحه ۲۰۰ مفحه ۱۹۲۵ انظرو يو اعلان مناره ۱۲۰۰ مفحه ۲۰۰ مفحه ۱۹۲۵ منازه انظرو يو اعلان ۱۹۲ منازه منازه

المكي صفحه ١٣٦٥ ١٣١

۲۹۸ .....المدينة بثماره ٢ رنوم بر ٢٠٠٧ء بصفحه ٢ ، قسط دوم ۲۹۹ ..... شيخ فوادتو فيتل كوالد كحالات التمام الاعلام بصفحه ٢٥٩/ تتمة الاعلام ، جلد ٢٣ بصفحه ١٥٩/ ديبل الاعلام ، جلد ٣ بصفحه ١٥٤/ ديبل الاعلام ، جلد ٣ بصفحه ١٥٤/ ديبل الاعلام ، جلد ٣ بصفحه ١٥٤/ معجم البابطين ، جلد ١٨ بصفحه ٥٤٢ تا ٥٤/ معجم البابطين ، جلد ١٨ بصفحه ٥٤٢ تا ٥٤/ معجم البابطين ، جلد ١٨ بصفحه المعتم ا معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد المهار المهار المراد المراد المراد المراد العربية في المملكة ،جلد المراد المراد المرب المرب

۳۰۰ ..... مولانا رحمت الله كيرانوى كے حالات عربی واردوكی متعدد كتب ورسائل ميں درج ہيں۔ اردو ميں تجليات مہر انور ، صفحہ ۱۳۱ تا ۳۳۵ پر قدر نے تفصيل سے درج ہيں۔ ادھر عربی كی تازہ شائع ہوئے والی كتاب البحدواهد البحسان، حلدا ، صفحہ ۱۲ المام ايرآپ كاذكر ہے۔ حلدا ، صفحہ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ايرآپ كاذكر ہے۔

۱۰۰۱ .... شخ محرسعيد كيرانوى كحالات: اعلام المكيين، جلد ٢ مفي ١٥/ تجليات مبرانور، صفحه ١٥/ تجليات مبرانور، صفحه ٢٠٠١ / الجواهر الحسان، جلدا ، صفحه ٢٠٠١ / نثر الدس م مفحه ٢٠٠١ نشر الدياحين، جلد ٢ م ١٩٨٢ تا ١٩٨٨ نشر الدياحين، جلد ٢ م ١٩٨٢ تا ١٩٨٨

٣٠٢ .... في محمليم كيرانوى كمالات: اتهام الاعلام بصفيه ٢٣٩ /اعلام المكيين، علدا بصفيه ٢٣٥ / ١٣٢ / الجواهر الحسان، علدا بصفيه ٢٣٨ / الجواهر الحسان، علدا بصفي ٢٣٨ / المنهل بشاره عن مكة بصفي ٢٣٨ / المنهل بشاره علدا بصفي ٢٣٨ / معجم ما الف عن مكة بصفي ٢٨٥ ، مفي ١٩٨٤ ، صفي ١٩٨٤ ، مفي ٢٢٣ / ٢٢٣ / انشر الرياحين ، جلدا، صفي ١٩٨٤ ، مفي ٢٢٣ / نشر الرياحين ، جلدا، صفي ١٩٨٤ ، مفي ١٩٨٤ ، مفي ٢٠١٠ / نشر الرياحين ، جلدا،

٣٠٣..... شيخ محرمسعود كيرانوى كحالات: اتبهام الاعلام بصفحه ٢٨٥/ تتبهة الاعلام، جارا بصفحه ٢٨٥/ تتبهة الاعلام، حارا بصفحه ٢٨١ معجم ما الف عن مكة بصفحه ٣٨٣

۳۰۳ .... جَلِيم مُحرَفِيم كَيرانوى كِ حالات: نشر الرياحين، جلدا بصفحه ۲۰ ٢ تا ۲۰۰۳ .... فيخ مُحرَفِيم كيرانوى كِ حالات: تتمة الاعلام ، جلدا بصفحه ۲۰ انشر الرياحين، جلدا بصفحه ۲۰ انشر الرياحين، حلد ۲ بصفحه ۲۰ انشر الرياحين،

۱۳۰۷ ..... مدرسه صولتيه كي ويب سائث كا پيا: www.als wlatiyah.com

۳۰۸ ..... اردو میگزین، شاره ۱۳ ارا کتوبر ۲۰۰۷ء، صفحه ۳۰ تا ۱۳/ اردو نیوز، شاره اسر جنوری ۲۰۰۵، صفحه

<del>4451</del> و مس عين عمر حماني كم حالات: معجم الادباء، جلدا، صفح ٨ عناه عام الحمام، جلد ٣، صفح ١٩٠١ - ١١ ١٥٠ / هوية الكاتب المكي بصفح ١٥٠ اتا ١٥٠ ١٨ عظم شاره عدا كوير٢٠٠٧ وصفح السر ١٠٠٠ عكاظ ، شاره ١٨ راكو ير٥٠٥ ء ، صفح ٢٠٠ ١١٣....عكاظ،شاره الومر ١٠٠٧ء، صفحه ١٠٠٠ اردونيوز، شاره ١ رفروري ٥٠٠٥ ء، صفحه ۱۳ ساردونيوز،شاره ۵ رفر وري ۵۰۰۷ء، صفيه ۵۱۳....اردونيوز،شاره ۱۸ مارچ ۵۰۰۷ء،صفحه ٢١٣....اردونيوز، شاره كيم ايريل ٢٠٠٥ء صفحه ٢ ے Riyadh Daily سعودی دارالحکومت ریاض سے جاری کیا گیا پہلا انگریزی اخبارے، جو ١٩٦٤ء كوعر في اخبار "الرياض" وغيره شائع كرتے والے اواره نے جاری کیا، بعدازاں روز نامہوا، جس کا برشارہ ۲۳ صفحات یا اس سے زائد کا ہوتا ہے۔ Saudi Gazette ..... ٣١٨ عربي اخبار "عكاظ" وغيره شائع كرنے والے اواره نے ارار بل ٢ ١٩٤ ء كوجارى كيا، جس كابرشاره بيس ياس الدائد صفحات كابوتا ب-٣١٩ ..... واكثر محر خصر عريف كحالات: هديل الحمام ،جلد م، صفح ١٢٣١ تا ١٢١١ ٣٢٠ .....معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٣٢٠ اسساردونيوز،شاره ٥رايريل ٢٠٠٧ء،صفحه٢ ٣٢٢ ..... واكثر محمووري عي كمالات: دليل المؤلفات صفح ٥١٥ مرهوية الكاتب المكي مفحه ١٢٩ تا ١٤٠ ٣٢٣ ....عكاظ، شاره ١٨ رنومبر ١٩٩٧ء ،صفحة ٣٢٣ ....المدينة، شاره ١٦ رجنوري ١٩٩٨ء ،صفحها ٣٢٥ ....المدينة، شاره ٢٨ رمارج ١٩٩٩ء ، صفحه ١٥

٣٢٧ ..... واكثر عبد الله باشراحيل كحالات: معجم الادباء ، جلدا ، صفحه ٢٩٢٦ م هديل الحمام ،جلد م مقد ١٦٦٩ عدد ١٤٨ موية الكاتب المكي م في ١٨٢٢٨ هوية الكاتب المكي م في ١٨٢٨

.. ٢ .... يشخ محركا مل في كمالات: دليل المؤلفات، صفح ١٢٣/ معجم الادباء، جلدا ، صفح ١٤٨

٢٠٨ ....البلاد، شاره ٢٥ راير لل ٢٠٠١ ، صفحه

٣٢٩..... عن احرجيم كمالات: عكاظ مثاره ١١ رحمبر ١٩٩٧ء ،صفي ٣٥/م

المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ، صفح ٢٨٨

٠٣٠٠ عكاظ، شاره ١٢ ارتمبر ١٩٩٧ء ، صفحه ٢

اسس الجييم حارث بإحارث كوالد كحالات: بهجال من مكة المكرمة، حلاس صفحه ٢١٦ تا ١٤٧ عكاظ ، شاره ١٢ رويمبر ١٩٩٧ء ، صفحه ١٩

المسسسية مامى فقيد كوالدكا انثرويو:طيبة و ذكريات الاحبة مفي ١٦١٦ تا١١٩

سسس المدينة المنوعة في القرن، صفحا المسس

سس التقريب عموقع بر الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جده كي بي سالتقريب عموقع بر عكاظ في ١٦ ارد تمبر ١٩٩٧ء كوچارصفحات كاخاص المديشن اخبار كے ساتھ شائع كيا۔ ٣٣٥ ....المدينة، شاره ٥ رنوم ٢٠٠٠ ، صفح ٢٠ ، جعدا يديشن

٣٣٧ .... يشخ محرسعيد يماني كے حالات: اعلام المكيين، جلدا م صفحه ١٠١٠ تا ١٠١١/ الجواهر الحسان، جلدا مفيه ١٥٥٥/الدليل المشير ، صفحه ١٠٩٥١/سير و تراجم، صفيه ١٢٢٢ المعجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم ،صفحه ١٥/نثر الدين، صفيه ٥٨/نورالحبيب، شاره اكتوبر، نومبر ٢٠٠٠، صفيه ١/وسام الكرم صفيه ١٥٠/

ويب بائك www.makkawi.com

٢٣٧ ..... ين محدصالح يمانى كحالات: اعلام المكيين، جلد م صفح ٢٠١٠ اهل الحجاني، صفحه ۲۹۸ تا ۲۹۸ الجواهر الحسان ، جلد ۲ صفحه ۲۲۱ سير و تراجم ، صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۰/ من سجال الشوسى، صفح ١٥٨ تا ١٥٨/ نثر القلم ، صفح ١٩٢٢ ١٩٢

٣٣٨ .... ينخ حسن يماني كحالات: اعلام المسكييس، بجلدا ،صفحه ١٠١٥ تا ١٠١٠/ الاسوار المشرفة صفح ١٣٣١ تا ١٣١٠ الجواهر الحسان، جلدا صفح ١٣٢٨ تا ١٨٢٨/

الشرق الاوسط، شاره ١٢ رفروري ١٩٩٨ء صفحه ١٦

وسس شيخ محرعلي بماني كي حالات:الجواهير الحسان، جلدا ،صفحه ٢٦٥ تا ٢٩٨/

ويب مائث www.makkawi.com

٣٣٠.... شُخْ احمدزى يمانى كمالات: اعلام المكيين ،جلدا، صفحاة ل/دليل المؤلفات، صفحه ٢١/هوية الكاتب المكي صفحه ٣٦

۲۸ الندوة، شاره ۱۹۹۸ فروری ۱۹۹۸ء صفحه

٣٣٢ ..... واكثر طلر بن حسين (وفات ١٣٩٣ ه/١٩٧١ء) اين دور كى عرب دنيا كے مشہورادیب ومفکر وبلندیا پیمقرر تھے۔ وہمصر کے گاؤں کیلومیں پیدااور قاہرہ میں فوت ہوئے۔ تین برس کی عمر میں نابینا ہو گئے، از ہر یونی ورسٹی وغیرہ میں تعلیم پائی اور۱۹۱۴ء کومشهور عرب نابینا شاعر ابوالعلاء معری (وفات ۱۳۹۹ ۵/ ۵۷۰ء) پر یی ایچ ڈی کی۔ پھر فرانس گئے اور سور بون یونی ورٹی پیرس سے مقدمہ ابن خلدون پر ١٩١٨ء كوفر کچے زبان میں دوسرى بار بی ایچے ڈی كى۔ قاہرہ يونی ورشی كے استاذ و واكس رسيل، پرممرك وزرتعليم رب يندره از اكتفنيفات ميس على هامش السيرة الشيخان، عثمان والثيث على والثير وبنوه الادب الجاهلي الايام، الوعد الحق وغيره كتب بين، جن ميس متعدد كتراجم دنياكى اجم دس زائدزبانوں میں ہوئے۔ دوسے زائد کے اردوتر اجم کراچی سے شائع ہوئے۔ان کے افکار ونظریات کے تعاقب میں متعدوع بی کتب لکھی گئیں، جن میں سے چند وارالعلوم محدیہ غوثیہ بھیرہ کے مرکزی کتب خانہ میں موجود ہیں۔مزید حالات: الاعسلام، جلدس، صفح اسه ۱/۲۳۲ تا ۱۲۸۲ ایم عرب مما لک صفح ۵،۳۰۵ تا ۱۳۲۷ ا جمال كرم، جلد ٢، صفحها ٢٠ تا ٢٠٠/فكر ونظر، شاره فروري ١٩٧٧ء، صفحه ١٩٨٨ تا ٢٨٨، شاره مارچ ١٩٤٧ء، صفحه ٢٦٨ تا ١٥٨٥م مراءة التصانيف، جلدا، صفح ٢١٣/ من تأس يخنا مفح ١٤١٦ تااكا

سسس شخ عبدالوہاب بن عبدالواحد خلاف (وفات ۱۹۵۵هم ۱۹۵۵هم) مصر کے مقام کفر زیات میں بیدااور قاہرہ میں وفات پائی۔ قاہرہ کے شریعہ کالج میں تعلیم پائی، کفر زیات میں قاضی بعدازاں قاہرہ یونی ورشی میں قانون کے پروفیسر رہے۔ پھر محکمہ عدل میں قاضی بعدازاں قاہرہ یونی ورشی میں قانون کے پروفیسر رہے۔ دس سے ذائد تفنیفات میں نوس من القرآن ال کرید، علم اصول الفقه،

الاجتهاد و التقليد، احكام المواريث، السياسية الشرعية، نظام البولة الاسلامية في الشؤون الدستورية و الخارجية و المالية شامل بير- مريد حالات: الاعلام، جلدم، صفح ١٨/١٢م عرب مما لك ، صفح ١٩٨٨ جمال كرم، جلدم، حلام، ١٨/٢ ٢٣٠ ما ١٨ معرب مما لك ، صفح ١٩٨٨ جمال كرم، علدم، صفح ١٩٨٩ تا ٢٢٣ ت ٢٢٣ معرب مما لك ، صفح ١٩٩٥ تا ٢٢٣ ت ٢٢٣ معرب مما لك ، صفح ١٩٩٥ تا ٢٢٣ ت ٢٢٣ معرب مما لك ، صفح ١٩٩٥ تا ٢٢٣ تا ٢٢٣ معرب مما لك ، صفح ١٩٩٥ تا ٢٢٣ تا ٢٢٣ تا ٢٢٣ معرب مما لك ، صفح ١٩٩٥ تا ١٩٩٥

سهم بسيش أحدز كي يماني كاانثرويو، الجزيرة جينل، بعنوان "نرياس خاصة" بودا، ١٦، است شار ٢٠٠٦ على رات تين اقساط مين نشركيا كيا، برقسط كادورانيه بجياس منت تقار ٢٠٠٨ على رات تين اقساط مين نشركيا كيا، برقسط كادورانيه بجياس منت تقار ٢٠٠٨ السفويعة السخالية و مشكلات العصر، شيخ احمدز كي يماني بطبع جهارم، ١٢٠ هـ ١٩٨٣ عن الدار السعودية جده ، كل صفحات ١١١

۳۳۷ ..... شیخ احمدز کی بیمانی کی ویب سائٹ کا پتا: www.azylawfirm.com ۱۳۳۷ .....الدیناض، شاره ۲ رژومبر ۲۰۰۴ء، صفحه اسلام

۳۵۰ .... شخ عثمان شطا كم حالات: اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ۲۳ اسير و تراجم، حاشيه صفحه ۸ مختصر نشر النوس ، صفحه ۲۸۳ معجم ما الف عن مكة، اصفح ۲۸۳ ۲۸۲ نظم الدس من صفحه ۱۲۸ وسام الكرم ، صفح ۲۸۳ ۲۸۳ ۲۸۳

۳۵۱ .... شخ ابو بر شطا کے حالات پر ان کے شاگر وشخ عبد الحمید بن محم علی قدی شافعی کی میشید (وفات ۱۳۳۵ه / ۱۹۱۱ء) نے مستقل کتاب ''کننز العطافی ترجمة العلامة السید بکری شطا' کسی، جو ۱۳۳۰ و مطبع حینیة قابره می طبع بولی ترجمة العلامة السید بکری شطا' کسی ، جو ۱۳۳۱ و مطبع حینیة قابره می طبع بولی نیز / اعلام المحیین ، جلدا صفح ۲۰ کتا ۲۱ ۵ / اهل الحجان ، صفح ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ می سیر و تراجم مسفح ۱۳۵۱ مختصر نشر النوس ، صفح ۱۳۵۱ معجم ما الف عن مکة ، صفح ۱۳۵۱ معجم المولفین ، جلدا ، صفح ۱۳۵۲ معجم ما الف المطبوعات العربیة فی المملکة ، جلدا ، صفح ۱۳۵۳ منظم الدی می مفح ۱۲۹ معجم المطبوعات العربیة فی المملکة ، جلدا ، صفح ۱۳۵۳ منظم الدی می مفح ۱۲۹ مید و تراجم ، حاشیه ، المطبوعات العربیة فی المملکة ، جلدا ، صفح ۱۳۵۳ میرو و تراجم ، حاشیه ، ۱۳۵۲ سیر و تراجم ، حاشیه ، ۱۳۵۲ سیر و تراجم ، حاشیه ،

صفحه مح مختصر نشر النوم، صفحه ۱۹۲۳ ۱۹۵۸ نظم الدس م، صفحه ۱۹۲۳ ۱۹۵۵ مختصر النوم، صفحه ۱۹۲۳ ۱۹۵۸ نظم الدس م، صفحه ۱۹۵۵ ۱۹۵۸ مختصر ۱۹۵۸ الدسیس و تراجم صفحه ۱۹۲۲ مختصر نشر النوم، صفح ۱۹۳۲ منظم الدس م، صفحه ۱۲۱ منظم الدس م، صفحه ۱۹۲۸ منظم الدس منظ

سهم المسيقة حسن شطاك حالات: اعلام المكيين ،جلدا، صفح ١٦٥/ اهل الحجان، صفح ١٩٥٠ تا ٢٩ المال الحجان، صفح ١٩٥٠ تا ٢٩ تا ٢٩ سير و تراجع ،صفح ١٩٥٣ تا ٩٥٠

٣٥٧ ..... يَشْخُ بِإِشْمِ شَطاكِ حالات: اعلام المكيين، جلدًا ، صفح ١٥٦٥/ تشنيف الاسماع، صفح ١٥٢٥ م ١٥٢٥/ الجواهر الحسان، جلدا ، صفح ١٥٢٥ م ١٥٢٥

٣٥٧ ..... شيخ احمد بن صالح شطا كحالات: اعلام المسكيين، جلدا ، صفحه ٥٥٩ مما معجم الادباء ، صفحه ١٨٢ تا ١٨ من سرجال الشوس ي ، صفحه ٢٣٢ تا ٢٣

٣٥٨ ..... شيخ محود شطاك حالات :من سجال الشوساي ،صفحه ١٢١

٣٥٩ ..... ذا كُرْمُحُرِ شطاك حالات نسير و تراجع بصفح ٢٦/ما ذا في الحجان، صفح ٢٦/ما ذا في الحجان، صفح ١٢٨/المجلة العربية ، شماره ممبر٢٠٠٢ ء ، صفح ١٢٨

٣٧٠ .... شيخ محرسعيد شطاك حالات: وسامر الكرم مفحر ١٣٩٥ ٣٢٩ ٢

١٢١ ..... بريكيد ير ابرابيم شطاك حالات: هديل الحمام ،جلدا ،صفحه ٢١ تا١٤

٣٧٢ ..... و اكثر حامد برساني ك حالات: الجواهد الحسان، جلدا ، صفح ١٥٤١م

معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٢، صفح ١٥٩، ١٣٩

٣٧٣ ..... صفحات مشرقة اصفحاا ا ١٢٣ ا

٣٦٣ ..... واكثر عبد الله نصيف كمالات: دليل المولفات ، صفح ١٣١٠/معجم الادباء، طداء مفي ١٣٨٨ معجم الادباء،

٣٧٥ ..... شيخ الاز برطنطاوي كحالات: ضياع حرم، شاره اكتوبره ٢٠٠٠ ، صفحه ٥٥ ٣١٧ ..... ماه نامه نور الاسلام كا پېلاشاره محرم ١٩٣١ه/١٩٩١ء كو٠ ٨صفحات پرشائع بوا اور١٥٣١ه/١٩٥٥ء كآغازين نام بدلكر مجلة الانهدر "كروياكيا، آئنده ایام میں فقط"الان هد"نام سے شائع ہونے لگا۔ اس کی اشاعت آج تک جاری اوربيعرب ونياكا اجم وموقر اسلامى رساله ب-مكتبهرم على مين تورالاسلام كجمله شارك موجود ہیں، جب کہ نثر القلم صفحہ ۲۲۸ بر بہلے شارہ کے سرورق کاعکس ویا گیا ہے۔ ادھر کراچی کے علاقہ نیوٹاؤن میں واقع مجلس علمی لائبریری میں نور الاسلام کا پہلاء نیز متعدد شارے موجود ہیں، جن میں اس دور کے اکابر علماء اہل سنت کے وسيول مضامين انتهائي اجم ومفيداوراردور جمد كي نتظري -٢٧٧ ..... ضياع حرم ، شاره جنوري ١٠٠١ ء ، صفحه ١٥٦٢٥

٣١٨ .....الندوة ،شاره ٢٢ رنوم ١٩٩٧ ، صفحه ١١

٣١٩ ..... واكر محرعبده يمانى كحالات: دليل المؤلفات بصفح الماكم ضياع حرم، شاره جون ١٠٠١ء، صفحه ١١٠٠ع ظر، شاره ١١ رحمبر ١٩٩٤ء، صفحه ١٩٩٥ المدينة المنوسة في آثار، صفحة ٢١٦/ معجم الادباء، جلدا، صفحة ٢١٣ ٣ ١٣ معجم ما الف عن مكة، صفي ١٢٩/معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد ١٢٦٢ تا ١٢٦٢/ من بوادنا مفي ١١٥ ما ١١٥ من الرياحين، جلدا مفي ١١٥ م ١١٠ موية الكاتب المكي صفح ١٢٨٢ تا ١٢٨

• ٢٥ .....اردونيوز، شاره ١٥ ارجنوري • • ٢٠ ء صفحة / السياض، شاره ١٢ ارجنوري • • ٢٠ ء ، صفيه ٢٨/ عكاظ، شاره ١٢ ارجنوري ٢٠٠٠ ء، صفحة

اليم ١٨٠٠ عكاظ مشاره ١٥ ارجنوري ١٠٠٠ عي صفح ٢٠ ٣٢٢ ....عكاظ، شاره ١١ رجنوري ٥٠٠٠ ء صفح ٣٧٣ ....الرياض، شاره ١١ رجنوري ٢٠٠٠ ء، صفح ٢٢ ٣٧٢٠٠٠٠عكاظ،شاره١١رجنوري٠٠٠٠ء،صفحا アイナアーきゃ。199とアイノアインは、当ちゃ……アム

٢٧٣....اردو نيوز، شاره٢٦ رفروري ١٩٩٨ء ،صفير ٧٤٣ ..... قرآن مجيد، ياره ١٥ المورة الانبياء، آيت ١٠٠ アムきゅっト・アノデリアリのははいかした ٩ ٢٠٠٠٠٠٠١١١ندوة، شاره ١٥ ارجنوري ١٩٩٨ء، صفح ١٢٠١ • ٣٨٠....ع كاظ ، كاراير يل ١٩٩٩ء ، صفحه ٣٨١ ....نعت، شاره تمبر ١٩٩١ء، صفحه ١٦٥ مسلم ٣٨٢ .....المنهل، شاره اكتوبر، نومبر ١٩٩٠، صفحة تا ا ٣٨٣....الشريعة، شاره نوم ر ١٩٩٤ء، صفي ١٣١٢ ا ٣٨٣....ع كاظ ، شأره ١٦ رجنوري ١٩٩٨ء ، صفحه الم ٣٨٥....الوفد،شاره٢٢رايريل١٩٩٣ء،صفحة ٣٨٧....الشرق الاوسط، شاره ٨ رجنوري ١٩٩٨ء ، صفحه ١٠ ٢٨٧ .....الشرق الاوسط، شاره ورجنوري ١٩٩٨ء ،صفحه ١٠ ٣٨٨ .....الشرق الاوسط، شماره • ارجنوري ١٩٩٨ء، صفحه ١١ ٣٨٩ .....الشرق الاوسط، شاره ١١ رجنوري ١٩٩٨ء ،صفحه ١ • ٢٩٩٠ .... الشرق الاوسط، شاره ١٢ ارجنوري ١٩٩٨ء ،صفحه ١٠ اوسس الشرق الاوسط، شاره ۱۵ رجنوري ۱۹۹۸ء صفحه ١ ۱۹۹۲ .....الندوة، شاره مرجنوري ۱۹۹۸ء، صفحداا ۳۹۳ .....عكاظ،شاره ۵رجنوري ۱۹۹۸ء، صفحة ۱ ١٩٩٣ .....اردونيوز،شاره ١٢٧مارچ ١٩٩٨ء،صفي ٣٩٥.....الشرق الاوسط، شاره ١٩ ارجون • ١٩٩ء، صفحه ١١، قيط سوم ٣٩٧ ....عكاظ، شاره ١٦ رمني ١٩٩١ء، صفحدا ٢٩٧ .... المسلمون، شاره ٢٢ رايريل ١٩٨٨ء ، صفحالال ۳۹۸ .....اردونيوز،شاره ۲ رجنوري ۱۹۹۸ء،صفير ٣٩٩ .....المجلة العربية، شماره اكوير، نوم ١٥٠٥ ، صفحه ١٥ ٠٠٠ ....المدينة شاره ٢١ رجنوري ١٩٩٨ء صفيها

١٣٠١....الشرق الاوسط، شاره ٣٠٠متى ١٩٨٨ء صفيها

٢٠٠٠ ....المسلمون، شاره٢٦ راير على ١٩٨٨ء ، صفحاول

٣٠٣ ....عكاظ،شاره ١١رجنوري ١٩٩٨ء صفحاا

۳۰، ۱۰۰۰ الجذيدة، شاره ۲۲ رنوم ر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱/ الدياض، شاره ۲ ارنوم ر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۵/ الدياض، شاره ۲۱ رنوم ر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۵/ الدندوة، شاره ۲۰ رنوم ر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۲ رنوم ر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۰ ۲ ارنوم ر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۰

٥٠٠٠ ....معجم الادباء، جلدا ،صفح ١٠٩٢ تا١٠٩

۲۰۷ ....ع كاظ ، شاره ۱۲ ارمتى ۱۹۹۲ء ، صفحة ۱۳

۷۰۰ ....ع كاظ مشاره اارد تمبر ١٩٩٤ء ،صفحه ١٨

۸۰۸ .....عكاظ،شاره ااردممبر ١٩٩٧ء ،صفحه ۲

٩٠٠ ....الندوة، شاره ٢٢ رنوم ر ١٩٩٧ء صفحاا

۱۰۰ ..... پروفیسرڈ اکٹرظہور احمد اظہر 'سمابطة الادب الاسلامی العالمیة''کی پاکتان شاخ کے صدر ہیں۔اس کے زیراہتمام ۲۵ تا ۲۵ راکو بر ۱۹۹۷ء کولا ہور ہیں بعنوان ''حرمین شریفین کے سفرنا ہے جدید تحدیات کے تناظر میں' عالمی سیمینار منعقد ہوا۔

اله السفلي صفحه ١٦٩ تا ٩٠٠٠

١٣٠٠ ....الندوة،شاره٢٦ راكوبر١٩٩٥ء،صفحة

١١٣ ....عكاظ،شاره كم تومبر ١٩٩٧ء،صفحه ٢٩

١١٣ ....الندوة، شاره وردمبر ١٩٩٧ء ، صفحاا

۵۱م....عكاظ، شاره ۱۲ د مبر ۱۹۹۷ء، صفحه ۳۵/المسلمون، شاره ۲۲ رابريل ۱۹۸۸ء،

صفحاول/وسائل الاعلام صفحه٧٠٠

٢١٧ .....المسلمون، شاره ٥ مري ١٩٩٥ء ، صفحه

MI ....الشرق الاوسط، شاره ۱۳ ارفرورن ۱۹۹۲ء م في ۱۹

١٨٠٠ الندوة، شاره ١٥ رجوري ١٩٩٨ء صفح ١١٠١

۱۹۸۸ میمودمهدی، روز نامه الاهر و امرقا بره کے شعبہ مذہبی امور کے ایڈیٹر تھے اور ۱۹۸۸ کو منصاح القرآن، ۱۹۸۸ کو منصاح القرآن انٹرنیشنل کا نفرنس لندن میں شریک ہوئے۔[منصاح القرآن، شارہ اکتوبر ۱۹۸۸ء، صفحہ ۸]

۳۲۰ .....الاهرام، شاره ۱۲ رنومبر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۱ ۲۰۰۰ ..... الندوة، شاره ۲ رجنوری ۱۹۹۸ء، صفحه ۲۱ ۳۲۲ ..... الحیاة، شاره ۲۲ رجنوری ۱۹۹۸ء، صفحه ۲۱

٢٢٠٠٠٠٠٠عكاظ،شاره عرنومر ١٩٩٧ء،صفحه٢

۱۲۳ .....الرياض، شاره ۱۱ رئمبر ۱۹۹۷ء، صفح ۱۱/ع كاظ، شاره ۱۱ رئمبر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۹/ ما الدن و ۱۹۹۵ء، صفحه ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۹۹۷ء، صفحه الندن و ۱۹۹۵ء، صفحه ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۹۷۸، ساله ۱۹

٢٥٥ ....عكاظ،شاره ١١ روتمبر ١٩٩٧ء ،صفحه

۲۲ س...اردونيوز،شاره ۹ راگست ۲۰۰۰ء،صفح

٢٢٨ ....الندوة، شاره ١ ارنوم ر ١٩٩٧ء ، صفحدا

۳۲۸ .....العرب، شاره جون، جولائی ۱۹۸۲ء ،صفحه ۱۲۱ تا ۱۷۱ ، شاره اپریل ،متی ۱۹۸۵ء ، صفحه ۲۸ تا ۲۷ سا ۲۷ ساتا ۲۷ ، شاره نومبر ، دیمبر ۱۹۸۵ء ،صفحه ۵۹ تا ۵۹ ساتا ۲۸

٣٢٩ .....مصادى التراث في المكتبات الخاصة، جلدا ،صفي ٥٥

۴۳۰ ....اردو نیوز،شاره ۱۹ متی ۱۹۹۸ واء،صفحة

۱۳۳۱ ..... اردو نیوز، شاره کیم منی ۱۹۹۸ء، صفیم، شاره ۹ مرئی ۱۹۹۸ء، صفیم، شاره ۲۹ را پریل ۱۹۹۹ء، صفیم، شاره ۳ مرئی ۱۹۹۹ء، صفیم

۲۳۲ .....اردو نیوز، شاره ۱۸ ارا پریل ۱۹۹۷ء ، صفحه ۲ ، آپ کی اوّل الذکر کتاب کے اردو ترجمہ کی اشاعت کا اشتہار

سسهم....فياح رم، شاره جولا كى ١٩٩٣ء ، صفحه ٢٥ تا ٣٥ ، شاره تمبر ١٩٩٩ء ، صفحه ١٢٢١ ك

٢٣٥ ..... و اكثر محمود سفر كم حالات: معجم الادباء، جلدا ، صفح ١٦٠ موية الكاتب المكي، صفح اكاتا ١٢٢

٢٣٧م....المجلة العربية، شاره اكتوبر، نومبر٢٠٠١ء، صفحة

١٨٥٠ ..... و اكثر شيخ سعود شريم كم حالات: ائمة المسجد الحرام ، صفح ١٨٥٠ م ٥٠٠ وسام الكرم ، صفح ١٨٥٠ م ١٨٥٠ وسام الكرم ، صفح ١٨٥٠ م ١٨٥٠ م

٢٣٨ ..... اردونيوز ،شاره٢٦ رديمبر٥٠٠١ ء ،صفير

وسهم.... يشخ صالح بن سعد لحيد ان كحالات: دليل المؤلفات، صفح الادباء، جسم الدباء، عجم الادباء، عبدا، صفح ١٣٦٥معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا، صفح ١٣٣١، جلدا، صفح ١٣٢٥م

جلدا، يحد ١٠٠١ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا، حد ١١٠٠ بعد ١٠٠٠ مر ١٨٠٠ مر ١٨٠٠ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٠٨ ، جلدا ، صفح ١٨٠٨ ، الدونيوز ، ١٨٠٨ .... شخ صالح حميد كحالات: ائمة المسجد الحرام ، صفح ١١٠٥ تا ١٨٠٨ / اردونيوز ، شاره ١١١ مركى ١٠٠١ ء ، صفح ١ مرك ١٠٠١ ، صفح ١١٠٨ / المدينة ، شاره ١١٥ مرفح ١١٠٨ / المدينة ، شاره ١٥ مرك ١٠٠١ ء ، صفح ١١٠٨ العربية ، شاره ١٥ مرك ١٠٠١ ء ، صفح ١١٠٨ أنشر العلم المدينة ، شاره ١١٥ مرك ١٠٠١ ع ١١٠٨ / وسام الكرم ، صفح ١٩٠٨ على مراب صفح ١٩٠٨ ألجواهر الحسان ، حاشيه صفح ١٩٠٨ تا ١٨٠٨ / دليل المؤلفات ، صفح ١١٨ / صفح ١١٨ مراب شاره المسجد الحرام ، صفح ١١٨ مراب شاره المست ١٠٠٠ ، مسفح ١١٨ مراب المؤلفات ، صفح ١١٨ مناره المست ١٠٠٠ ،

صفح ۱۹۲۳ مراءة التصانيف، جلدا ، صفح ۱۲۵ نثر القلم ، حاشيه ، صفح ۱۲۵ الاستا ۱۲۵ مراءة التصانيف ، جلدا ، صفح ۱۲۵ مراد الكرم ، صفح ۱۲۵ ۳۲۲ ۳۲۵ مراد الكرم ، صفح ۱۲۵ ۳۲۲ ۳۲۵ مراد الكرم ، صفح ۱۲۵ ۳۲۲ ۳۲۵ مراد الكرم ، صفح ۱۲۵ مراد

سهم المرينة المنوسة مفيد المرينة المنوسة المنوسة المنوسة المنوسة المنوسة المنوسة المنوسة المنوسة المنوسة المرا الجزيرة ، شاره ۱۸ الست ۲۰۰۵ ء ، صفحه ۱۵/ اردوميكزين ، شاره ۱۵ راكست ۲۰۰۵ ء ، صفحه ۱۸ اردونيوز ، شاره ۱۲۳ رستمبر ۲۰۰۵ ء ، صفحه ۱۷ و نيوز ، شاره ۲۳ م سمحه ۱۷ و نيوز ، شاره ۲۳ م سمحه ۱۷ و نيوز ، شاره ۲۰۰۷ ء ، صفحه ۱۷ و نيوز ، شاره ۲۰۰۷ و نيوز ، شاره ۲۰۰۷ ء ، صفحه ۱۷ و نيوز ، شاره ۲۰۰۷ و نيوز ، شاره ۲۰۰

مرسي في حسن قرار كمالات: اهل العجان ،صفح ١٨٥، ١٨٩ الجزيرة، شاره

كارفرورى ١٩٩٨ء مفي ٣٦،٣٣/ الحركة الادبية ، حاشيه مفي ١٦٠/ ذيل الاعلام، طدم مفي ١٣٥٥م معجم الادباء ، جلدا ، صفي ٢٩٦/ وسائل الاعلام ، صفي ٢٣١٢ ٢٢٨/ هوية الكاتب المكي ، صفح ٢٣١٢ ٢٨٠

٢٧٠١٠١١١هل الحجاني صفح ٢٥٠١٠١٠١

٢٧٧ .... صفحات مشرقة صفحا ١٠١٠ تا ١٠٠٠

٢٩١٢ ١٨٩ الحجان، صفحه ٢٩١٢ ٢٨

٢٣٩ .....الملف الصحفي، صفحااا

• ٢٥٠ ....اهل الحجان، صفحة ١٠٥٠ ٣٥٨ ٢٥٨

ا ۲۵۸ ..... كرئل عاتق بلادى كحالات: دليل المؤلفات ، صفح ۱۵۸ المدينة المنوسة في آثار، صفح ۱۵۰ معجم ما الف عن مكة ، في آثار، صفح ۱۹۹۸ معجم الادباء ، جلدا ، صفح ۱۹۹۸ معجم ما الف عن مكة ، صفح ۱۹۹۸ معجم المؤس خين ، صفح ۱۹۹۸ الندوة ، شاره ۱۵ رفر ورى ۱۹۹۸ء ، صفح ۱۹۹۸ معجم المؤس خين ، صفح ۱۹۸۱ الندوة ، شاره ۲۵۸ تا ۲۵۸ هديل الحمام ، جلدا ، صفح ۱۲۸۲ مديل الحمام ، جلدا ، صفح ۱۲۸۲ معرب الكاتب المكي ، صفح ۲۵۸ تا ۲۵۸ هوية الكاتب المكي ، صفح ۲۵۸ تا ۲۵۸ مديل الحمام ،

۲۵۲ ..... صفحات مشرقة م مشوقة الم تا م کاهديل الحمام ، جلد ۳ م صفحه ۱۲۶۲۸ مدر ۲۵۳ .... مثل م عبدالله زنجير ك حالات: ف واصل شق افية ، صفح ۱۸ ويب سائث،

www.odabasham.net

۲۵۸ ..... اردوميكزين، شاره ۲۲ مارچ ١٠٠٧ء، صفحه ۵۵

۲۵۵ .....البشاسة في اعمال الحج و العمرة و الزياسة، شيخ راشد بن ابرابيم مريخي، طبع ۱۹۸۳ هم المحج كانام ورج نبيس ، كل صفحات ۲۳۳

۱۵۷ .....در و د مشیشید، امام الصوفی قطب زمال شخ سید ابومجرعبدالسلام بن مشیش ادر لیی حتی عضیه و فات ۱۲۲ ه/۱۲۲۵) کی تالیف ب، جومراکش کے شہر تطوان کے قریب جبل علم میں پیدا ہوئے اور وہیں پرشہید کیے گئے۔ ان کے مقام ومرتبہ بارے فقط اتنا لکھ دینا کافی ہوگا کہ سلسلہ شاذلیہ کے سرتاج حضرت ابوالحس علی بن عبداللہ شاذلی تحضرت ابوالحس علی بن عبداللہ شاذلی تحضرت اولی مسلسلہ شادلی مرشد تھے۔ شخ الاز ہر ڈاکٹر

شیخ عبدالحلیم محمود میشد (وفات ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ء) نے ان کے احوال رمستقل کتاب "سیدی عبد السلام بن بشیش "الکھی، جومکتبه عصریه بیروت نے شاکع کی-درود مشيشه كوعرب ممالك بالحضوص مراكش، الجزائر، نتونس، ليبيا ومصرمين وسیع مقبولیت حاصل ہے۔ بیشاؤلی سلسلہ سے وابستگان کے ہاں وظائف میں شامل ہے۔علاوہ ازیں محافل میلا دو درود شریف میں اجتماعی صورت میں پڑھاجا تا ہے۔ اس کی متعدد شروح لکھی گئیں، جن میں یا فجے سے زائد شائع ہوئیں۔ شخ عبداللہ بن على خروبى طرابلسى والله كى شرح ااسا اھ كو بمبئى سے چھپى - ايك اور عربى شرح میخ محمہ بن عبد الرحمٰن زکری فاس شاذلی مالکی عضلیہ (وفات ۱۳۳۳ اھ/ ۱۳۱۱ء) نے للهي تقي، جمع يشخ محمد بن عبد المجيد كيران مراكشي مالكي ميشانية (وفات ١٢٢٧ه/ ١٨١٢ء) في مخضر كيا، جس يرشخ بسام بارود على في تحقيق انجام دے كرشائع كرايا-اس ایڈیشن کا تعارف ضیائے حرم میں چھیا۔ محدث حجاز کی سند درودمشید، الطالع السعيد فيزالمحفوظ المروى من درج ب-[الاعلام، جلدم، صفحه/ ذيل الاعسلام ، جلدا ، صفيه ١١٥ تا١١١/ ضياع حرم ، شاره من ١٠٠١ ، صفيه ٢٠ تا١٣/ الطالع السعيد، صفح ١٠٠١/ المحفوظ المروى صفح ١٩٣٢ تا ١٩٣٧/ معجم المطبوعات العربية في شبه مفحم ٢٢]

۱۵۵ مسع الاحسزاب، شيخ محمد بن سليمان جزولي وغيره الصلاة على النبي المختام المثلثة الم المثلثة محمد بن سليمان جزولي وغيره المبع ١٩٨٢ مليم شرقيه معلى الاحسزاب، شيخ محمد بن سليمان جزولي وغيره المبع ١٩٨٣ ما ١٩٨٢ و مطبع شرقيه بحرين، كل صفحات ٢٦٨

۱۵۸ .....ریاض سمط الدس فی اخباس مولد سید البشر مل آلیکیم، شخ سیرعلی بن محرحبثی علوی بن اشاعت درج نہیں، غالبًا ۱۳۹۵ ه/۱۹۷۵ و کوطبع بهوئی مرتب وناشر شخ راشد بن ابراہیم مریخی بحرین ،کل صفحات ۱۵۳

۱۳۵۹ .....حلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة و الكتاب، يَّخ سيرعبرالله بن طاهر من السنة و الكتاب، يَّخ سيرعبرالله بن طاهر مدادعلوى طبع ١٠٥٠ هم ١٩٨٤ عن الرقي راشد بن ابراجيم مريخي بح ين كل صفحات ٢٣ مدادعلوي طبع ١٠٠٠ الشمينة في الاحاديث القاضية بنظهوس سكة الحديد و ٢٠٠٠ .... اليواقيت الشمينة في الاحاديث القاضية بنظهوس سكة الحديد و

وصولها الى المدينة ،علامه سيدمح عبدالحى بن عبدالكبيركاني بتحقيق و اكثر ابراجيم بن راشدم يخي طبع اقل ١٠٠٥ هـ ١٠٠٧ هـ ١٠٠٠ و ار الغناء قابره ، كل صفحات ٢٠٠٠ من اشدم يخي عبد الموسود المؤسود من الموسود المؤسود من الموسود المؤسود من الموسود المؤسود المؤسود الموسود المؤسود الموسود ا

٣٧٣ .....الىعوة،شارة كن ١٩٨٣ء صفياول

٢٩٥ .... معارف رضاء شاره كى ٢٠٠٧ء ،صفحه ٢٥٥

٢٢٧ .....الدعوة ،شاره وتمبر١٩٨٢ء،صفي ١٦٣٦،شاره جولا كي ١٩٨٣ء،صفي ٥٦٧

٢٧٥ ....فيا عرم، شاره نومرس ١٠٠٠ ع، صفحرا ٢٠٠٥

٢٨٨ ..... ضياع حرم ، شار وايريل ١٩٩٥ء ، صفحه ٢٩٠ تا٠ ٧

۳۱۹ ..... قبرستان بقیع کی تاریخ، فضائل، اس میں واقع اہم مزارات کی قدیم وجدید تصاویر پرمشمل نیز قبرستان کے عمومی آ داب، اموات کوایصال ثواب کے اثبات و دلائل پرمنی ایک کتاب، خوب صورت واعلی معیار طباعت سے آ راسته، حال ہی میں شائع ہوئی، جس کا نام بیہ ہے، بسقیع المغیر قدی، ڈاکٹر شیخ محمد انور صدیقی وانجینئر حاتم عمر طاہ عبع او ل ۱۳۲۸ اح/۲۰۰۲ء، مکتبہ طبی مدینه منوره، کل صفحات ۵ کا

۰۷۲ ..... شیخ محر بشر حدادم حوم کے حالات تتمة الاعلام ، جلد ۲ مفی ۵۲/سیدی ضیاء الدین احمد القادسی ، جلد ۲ مفی ۲۹۳

ای است مجموع فناوی ورسائل، امام سیدعلوی مالکی حسنی، جمع و ترتیب شخ سیدمحمد بن علوی مالکی حسنی طبع ۱۳۱۳ هے، مطبع و ناشر کا نام درج نہیں۔

۲۷۸ .....فیصل آباد یالائل پورشهر کے نام بارے غیر مقلدین کے رسالہ 'الاعتصام ''لاہور کے سابق ایڈیٹر وجاعت کے اہم قلم کارعلامہ محد اسحاق بھٹی نے یوں وضاحت کی:
فیصل آباد کو اس وقت مشرف بداسلام نہیں کیا گیا تھا، ان دنوں وہ لاک پورتھا،
لیعنی غیر مسلم ، سمندر پار کا ولا بتی عیسائی ، کسی زمانے کے پنجاب کا انگر پر لیفٹینٹ گورز

٣٧٣ ....معجم المطبوعات العربية في شبه صفح ٢٢

٣٧٨ .... شخ احر خرى ياشا ك حالات: الاعلام ، جلدا ، صفحة ١٢٣ تا ١٢٣

٥٧٥ .....مجلة الجامعة الاسلامية، شاره جنوري ١٩٤٥ء

٧ ٢٨ .... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره وتمبر ١٩٤٥ء

٧٧٨ .... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره جنوري ١٩٤٥ء

٨٧٨ .....مجلة الجامعة الاسلامية، شاره محرم ١٣٩٥ ه، مطابق جنوري ١٩٤٥ ء، صفح ٢٧ تا ١٩

9 ٢٨ ..... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره ذوالحجه ١٣٩٥ ه، مطابق وتمبر ١٩٤٥ ء ، صفح ١٢٢٢ الما ١٢٢٢ المحمط التا الما المحمد المحمد المحمد الاسلامية، شاره ذوالحجه ١٣٩١ ه، مطابق نومبر ٢١٩١ ء ، صفح ١٢٢٢ الما ١٢٢٢

٢٨١ ....دليل المؤلفات صفحه ٢٨١

٢٨٢٠ ....حواس مع المالكي صفحة

٣٨٣ .....التصوف في ميزان، صفح ١٩٠٩ ١٥٠٠ ٢٨٨ ١٨٥٨ ١٨٥٨

٣٨٨ .....التصوف في ميزان، صفح٢٢٣

١٨٥ .....التصوف في ميزان، صفحه ٢١٦٦ تا٢٢

٢٨٨ .....المنهل، شاره مارچ ١٩٧٨ء ،صفحه ٢٢٩

۸۸ .... نورالحبيب، شاره اگست، تتمبر ١٩٩٣ء ،صفح ١٠٠٠

۱۹۸۹ .... شخ عبدالله بن جميد كمالات: اتنهام الاعلام بصفح ۱۳۸۳ الابربعاء، شاره مراكو بر ۲۰۰۱ من فحر ۲۱ الابربعاء بشاره مراكو بر ۲۰۰۱ من مفح ۲۵ من المؤلفات، صفح ۵۵ که ذیل الاعلام بجلد ۲ مصنفات الحنابلة بجلد ۲ مسففات الحنابلة بجلد ۲ مسففات الحنابلة بجلد ۲ مفح ۱۸۹۲ من بروادنا بسفح ۱۸۹۲ ۱۸۹ من بروادنا بسفح ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ من بروادنا بسفح ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ من بروادنا بسخو ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ من بروادنا بسخو ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ من بروادنا بسخو ۱۲۸۲ ۱۲۸۲ ایران بروادنا برو

۴۹۰ .....شخ محربن ابراہیم کے حالات: الاعلام، جلد ۵، صفح ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ معجمد مصنفات الحنابلة، جلد ۲، صفح ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ معجمد

اوم.....تتمة الاعلام، جلدا بصفحه مم الدليل المؤلفات بصفحه ١٩١٨ الرد القوى، صفح ١٢٩٢ الموادد القوى،

۳۹۲ .... شخ عبدالعزيز بن بازك حالات يرمتعددمستقل كتب شائع به ويكى بير - نيز / اردوميكزين، شاره ۱۲ مرك و ۱۹۹۹ء، صفح ۱۹۹۸ اردو نيوز، شاره ۱۱ رجون ۱۹۹۹ء، صفح ۱۹۸۸ اردو نيوز، شاره ۱۱ رجون ۱۹۹۹ء، صفح ۱۹۹۸ الجواهر الحسان، جلد ۲، صفح ۲۵ ما ۱۵۰ ما ۲۵ ما ۱۵۰ ما

٣٩٣ ..... يَشِيخ محمد بن عبد اللطيف ك حالات: الاعلام ، جلد ٢، صفح ٢١٨ معدم

٣٩٣ .....مجلة الجامعة الاسلامية، شاره رئي الثاني ١٣٩٣ هـ، مطابق مني ١٩٤٣ و، صفح ٢٦٥ مهم ٢٥٥ معلى ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ٢٩٥ معلى ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و

٣٩٧ ..... ملانورالدين على بن سلطان محمد قارى وشائلة برات مين پيدا موسية ، پر مكه مكرمه

ہجرت کی، جہاں ۱۴ اھ/ ۲۰۲۱ء کووفات یائی۔فقیہ حنفی مفسر ،محدث نیز ماہر خطاط تھے۔ اسے ہاتھوں کما کرضروریات زندگی بوری کیا کرتے،جس کے لیے قرآن مجید کی خطاطی کا ذریعه اپنایا اور سال بحرمین بقول بعض آیک اور بقول دیگر دو نسخ كتابت كياكرتے،ان سے عاصل ہونے والى اجرت ايك ايى ضروريات كے ليے اوردوس على اجرت اين بال مقيم فقراء كے ليخف كياكرتے -اسلامى دنياك عظيم الثان كتب خانه دارالكتب مصربيرقا هره ميں قرآن مجيد كا ايك نسخه آج بھى زيرنمبر ۵مموجودے، جوآپ نے ۱۰۰۰ ھ کوطلائی حاشیہ کے ساتھ کتابت کیا تھا۔ بکثرت تقنيفات ميس ع چند كنام يه بين، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جمع الوسائل في شرح الشمائل،الـزبدة في شرح البردة،شرح الشفاء، فتح باب العناية في شرح النقاية منح الروض الانهمر في شرح الفقه الاكبر، الموضوعات الكبرى، نزهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عبد القادى جو شائع بوتين - جب كرغيرمطبوع من تفسير القرآن، الجمالين حاشية على الجلالين، الاثمام الجنية في اسماء الحنفية ، تعليقات على آداب المريدين للسهرومدي شامل ہیں۔ملاعلی قاری کے احوال وآ ثار پرشخ خلیل ابراہیم قو تلائی نے ١٩٨٥ء کو ام القرئ يوني ورشي مكه مرمه عربي مين ايم فل كياءان كامقاله "الامام على القاسى و اثرة في علم الحديث "نام عـ١٩٨٤ء كوبيروت عـ١٩٩٢ صفحات ير چميار ہندوستان کے عالم جلیل مولا نامحر سعید خراسانی المعروف بدمیر کلال محدث اکبرآبادی مشاللہ ے ملاعلی قاری نے اخذ کیا اور محدث تشمیر مولا ناجو ہرناتھ بھاللہ (وفات ۲۱ ۱۰ اھ/ ۱۲۱ء) جج وزیارت کے لیے گئے تو ملاعلی قاری کی شاگردی اختیار کی۔ یاک وہند میں ان کے احوال وآثار برخاصا کام ہوا اور دس سے زائد تصنیفات کے عربی ایڈیشن پیٹاور، حیدر آباد دکن، دہلی، کان یور، کراچی، لا ہور وغیرہ سے شائع ہوئے۔ مولانا محرعبدالحي لكصنوى فرهى محلى في اين عربي تصنيفات التعليقات السنية، التعليق الممجد على موطا الامام محمد السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، طرب الاماثل بتراجم الافاضل من الماعلى قارى كمالات قلم بندكيد

نيزمولانا محرعبدالشكورالمعروف بدرخن على عينية (وفات ١٣٠٥هم ١٨٨١ء) نے این فاری کتاب تذکرہ علائے ہند میں اور مولانا فقیر محمد جہلمی وظالمت (وفات ٣٣٦١ه/١٩١٦ع) في ارووتصنيف حدائق الحنفيه من، جب كمولاناعبدالاوّل جون يورى ويدالله (وفات ١٩٢١ه/١٩٢١ء) في مفيد المفتى مين شامل كياور مولا نا حكيم خليل الرحمن رضوي عضيه كالمضمون "رضوان" مين چهيا-علاوه ازي مولا نامحد شریف ہزاروی (پیدائش ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۹ء) کی مستقل کتاب "علم غیب اور ملاعلی قاری "شائع موئی ، نیز مولانا محرفریدرضوی (بیدائش ۱۳۵۱ه/ ۱۹۳۷ء) كى كتاب "حاضروناظراورعلم غيب ملاعلى قارى كى نظر مين "طبع ہوئى ، جب كهان كى دوسری تصنیف" ملاعلی قاری اورسرفراز گکھروی" نام سے ہے۔مولا نا احدرضا خان بريلوى تےجمع الوسائل في شرح الشمائل تيزالموضوعات الكبرى ب عربي حواشي لكھے، جوطبع نہيں ہوئے اور مولا نافضل حق دہلوى نے الموضوعات الكبرى كااردور جمدكيا، جومتن كماتهولا بورسے چھيا۔ مولا نافضل الرحن نے ملاعلى قارى كى كتاب الحزب الاعظم و الوسد الافخم كاترجم كيا، جومتن كساته د ہلی و کراچی سے طبع ہوا۔علامہ محد شہراد مجددی نے ایک کتاب کا اردوتر جمہ کیا جو "فضائل قرآن"نام سے لاہور سے شائع ہوا۔ اس تحریر کے دیگر دومقامات پرآچکا کہ السزبدة في شرح البردة كاترجمه حافظ محم افظ محمد افضل فقير نے كيا، جولا مور سے شائع موا نيز أيك اورتصنيف الموس د الروى في المول النبي من المايم من المراد على المولات عاديد تحقیق انجام دے کرشائع کرائی، اس کامکمل ترجمہ مولانا محرگل احمیقی نے اور مختصر ترجمہ مولا ناغلام رسول سعیدی نے کیا، جوشائع ہوئے قبل ازیں السوس د السروی کو چکوال کے مولانا قاضی محمدنور چکوڑوی عیشید (وفات ۱۳۳۳ه/۱۹۱۸ء تقریباً) نے پنجائی ظم میں ڈھالا، جوشا کع نہیں ہوسکا اور قلمی نسخدان کے ورثاء کے ہاں موجود ہے۔ محدث جازى سندمؤلفات ملاعلى قارى،المحفوظ المروى مين درج ب-[اعلام المكيين، جلداء صغير ١٩ تا ١٩/١ الاعلام ، جلده ،صغيرا تا ١١/تذكره على عيد، صفيه ١٥٥٥،٥٠٥ من ٥٠٥ رضوان، شاره ١٥ رنوم ١٩٣٩ء، صفحه ١٦٨ المحفوظ المروى،

صفيه ١٩٨٨، ٣٣٩ مسختصر نشر النوس، صفيه ٣٢٩ ٣٦٩ مراءة التصانيف، جلدا، صفيه ٢٩٢٠ معجم المطبوعات المطبوعات العربية في شبه، صفيه ١٩٨٣ معجم ما الف عن مكة صفيه ١٩٨٠ معجم المطبوعات مكتبة الحرم، العربية في شبه، صفيه ١٨٣٠ معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم، صفيه ١٨٣٠ معجم المؤلفين ، جلدا، صفيه ١٨٣٨ نظم الدس م، صفيه ١٨٣٨ معجم المؤلفين ، جلدا، صفيه ٢٨٣٨ نظم الدس م، صفيه ١٨٣٨ مغجم المؤلفين ، جلدا، صفيه ٢٨٣٨ نظم الدس م، صفيه ١٨٣٨ ورائحبيب، شاره مارج ٢٠٠٧ء، صفيه ١٨٥ مشاره ومم ر٢٠٠٧ء، صفيه ١٨٥ ويكرما فذا

٧٩٧ .....دليل المؤلفات يصفحه ١٣٩٧

٣٩٨ .... فتاوى اللجنة ، جلدا ، صفحة

۱۳۹۹ ..... سعودی عرب کے موجودہ سرکاری مفتی اعظم شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ نجدی اسلام اللہ علی اسا مذہ میں بیدا ہوئے۔ اکا برعلاء نجد سے تعلیم پائی ،اسا مذہ میں مفتی شیخ عبد العزیز بن بازاہم نام ہیں۔ شریعت کالج ریاض سے گھر بن ابراہیم نجدی و مفتی شیخ عبد العزیز بن بازاہم نام ہیں۔ شریعت کالج ریاض سے فارغ ہوئے پھر اسی میں نیز ریاض کے دیگر تعلیمی اداروں میں پر وفیسر اور وہاں کی شاہی مسجد میں امام وخطیب رہے۔ جب کہ ۱۳۹۴ ہے ہرسال میدانِ عرفات کی مسجد نمرہ میں و دوالحجہ کو خطیب رہے۔ جب کہ ۱۳۹۴ ہے سے ہرسال میدانِ عرفات کی مسجد نمرہ میں و دوالحجہ کو خطیب رہے۔ جب کہ ۱۳۴۴ ہے کہ اور ۱۳۱۹ ہے میں ملک کے نائب مفتی اعظم جب کہ ۱۳۴۰ ہے کو شیخ بن بازکی وفات پر مفتی اعظم نیز علماء سپر یم کوسل اور ادام ات البحدوث العلمية و الافتاء کے صدر بنائے گئے۔ نا بینا ہیں ،نسب نامہ بیہ ہے:

٥٠٥ ....حوار مع المالكي صفحه

٥٠٧ .... شيخ عبرالله منع كم حالات: دليل المولفات ، صفح ٥٨ الماوى اللجنة ، جلدا، صفح ١٢ الله عن مكة ، صفح ١٢ الله من ما الف عن مكة ، صفح ١٢ الله من موادنا ، صفح ١٣٧ تا ٢٢٨ صفح ١٣٥ من مروادنا ، صفح ١٣٥ تا ٢٢٨

٧٠٥ .... حوام مع المالكي صفي ١٩٨٢ ١٩٨١

٥٠٨ ..... فتأوى اللجنة ، جلدا ، صفية تاسم ١١٠ المدينة ، شاره ١٥ رفروري ٢٠٠٩ ، صفية

٥٠٥ .....دليل المؤلفات، صفح ١٢٠/فتاوي اللجنة، جلدا ،صفح ١١١

119 مع المالكي صفحه ١٢٩

١١٥ .... حوام مع المالكي صفحيه

١٢٥٠٠٠٠٠ حواس مع المالكي صفح ١٢٠٠٨١

١١٥ ....حواس مع المالكي، صفح ١٨

ماه ..... في حودتو يجرى كمالات: اتبام الاعلام، صفح ١٨٥ الم العلام، العلام، معلى المعلام، معلى المعلام، معلى المعلى المعل

010 .....دليل المؤلفات، صفح ١٥٥

۵۱۷ .... شیخ زین العابدین برزنجی کے حالات:الاعلام ،جلد ۳،صفحه ۲۵/نورالحبیب، شاره اگست ، تمبر ۱۹۹۳ء ،صفحها ۱۰۲۰۱

۵۱۵ ..... شیخ ابوالفد اء مماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر قریشی میشنید ا ۵ سام ۱۳۰۲ء کو مدا ۱۳۰۲ء کو بعره کرد مین پیدا ہوئے پھر دمشق ہجرت کی اور وہیں ۲ کے سام ۱۳۷۳ء کو وفات یائی۔ حافظ حدیث، مفسر، فقیہ شافعی ، مؤرخ۔ ڈ اکٹر عدیتان شکش کی تحقیق وفات یائی۔ حافظ حدیث، مفسر، فقیہ شافعی ، مؤرخ۔ ڈ اکٹر عدیتان شکش کی تحقیق

کے مطابق ان کی تصنیفات کی تعداد ۲۷،جن میں سے ستر ہ شائع ہوئیں اور مزید نوکے قلى نسخ محفوظ بين مطبوع كتب مين تفسير القرآن العظيم المعروف به تفسير ابن كثير اورالبداية و النهاية المعروف برتاميخ ابن كثير بطورخاص قابل ذکر ہیں تفییر ابن کثیر کے جاراخضار بھی شائع ہوئے،جن میں ایک شخ محرعلی صابونی اور دوسرا ملک شام کے موجودہ شخ القراء شخ محد کریم رائح نے تیار کیا۔ شيخ عبدالحميد باني حلبى نے طرابلس ليبيا كے دعوت اسلامى كالج سے بعنوان الامام ابن كثير و منهجه في التفسير تحقيق انجام ويكر ١٩٩٥ وكايم فل كيا-ومثق يونى ورشى كے يروفيسر ڈاكٹر محمد زحلى كى كتاب ابن كثير الدمشقى الحافظ المفسر المؤس خ الفقيه ومثق \_ 1990ء كوه ٩٩صفحات يرجيبى \_ واكثر عدنان بن محدین عبداللد آل هلش نے قرآن کریم واسلامی علوم یونی ورشی سوڈان سے في اللي وي كان كامقاله الامام ابن كثير و اثره في علم الحديث مواية و دراية مع دراسة منهجية تطبيقية علني تفسير القرآن العظيم نام ٥٠٠٥ ء كوعمان اردن سيع ٥ كصفحات برشائع جوارة اكثر سليمان بن ابراجيم آل لاحم نے بھی اس موضوع پر کام کیا۔ تاریخ ابن کثیر کے تعاقب میں سینے محد عربی تبانی الجزائرى مهاجر على عن المتقل كتاب ادس اك الغاية من تعقب ابن كثير فی البدایة کھی،جوغیرمطبوع ہے۔ یاک و ہندے علامہ ابن کثیر کی تقریباً پانچ تصانف کے عربی ایڈیش آرہ، دہلی،

پاک وہند سے علامہ ابن کثیر کی تقریباً پانچ تصانیف کے عربی ایڈیشن آرہ، وہلی،
کراچی و لاہور سے شائع ہوئے۔ اور ڈاکٹر مسعود الرحمٰن خان نے عربی مقالہ
دماسة لابن کئیر کمؤس خفی ضوء کتابه البدایة و النهایة بر۱۹۷۸ء کو
علی گڑھ یونی ورش سے بی انچ ڈی کی۔ ان کا کام دوکتب ابن کئیر حیات و
مؤلفاته اور ابن کئیر کمؤس خ نامول سے ۱۹۷۹ء کوئی گڑھ سے، پھرایک کتاب
مؤلفاته اور ابن کئیر سیرته و مؤلفاته و منهجه فی کتابه التام یخ نام سے
الامام ابن کئیر سیرته و مؤلفاته و منهجه فی کتابه التام یخ نام سے
سے سے سے سائع ہوا۔

ادهراسلامی یونی ورشی اسلام آباد سے انڈونیٹیا کے شیخ عبدالرحمٰن محر بدرالدین نے الاصاعد ابن کثیر و منهجه فی التفسیر مقاله پر ۱۹۹۳ء کوایم فل کیا۔

تفسیرابن کثیر کے مختلف مکا تب فکر کے علماء نے تین سے زائدار دوتر اجم کیے۔ ايك ترجمهاداره ضياء المصنفين، بهيره كزرياجتمام تين علماء مولانامحداكرم ازبرى، مولانا محرسعیداز ہری ، مولانا محد الطاف حسین از ہری نے مل کر کیا جومولانا پیر محد كرم شاه از ہرى كے ترجمة قرآن مجيد كے ساتھ جارجلد ميں لا ہور سے شائع ودستیاب ہے۔ڈاکٹرمولا نامحد طاہر قادری کے بقول تفبیر ابن کثیر کوئی مستقل تفير قرآن نبيس بلكه امام محدين جرير طبري عينية (وفات ١٥٣٥م ١٩٢٣ء) كي تفسيري تلخيص إرتاري ابن كثيركار جمائي ضخيم جلدول ميس كراجي المعج موا علامهابن كثيركى تيسرى كتاب مولد ساسول الله طي يتلم كالرجمه مولانا افتخارا حمقاورى نے کیا، جو محد آبا داعظم گڑھ، لا ہوروکرا چی سے شائع ہوا، جب کہاس کا دوسر اترجمہ علامہ محدا كبرعلى خان قادرى نے كيا، جوعر في متن كے ساتھ لا مورسے چھيا۔ محدث جازى سندمؤلفات ابن كثير المحفوظ المروى مي وى كى ب-[الاعلام، جلدا، صفحه ۳۲ ضیائے حرم، شارہ ایریل ۱۹۸۸ء، صفحه ۹۲، شارہ جون۲۰۰۳ء، صغيم ١٥٠٠ المحفوظ المروى ،صغيم ١٠ معجم ما الف عن مكة ،صغيام ٥/ معجم المطبوعات العربية في شبه ،صفح ١٠٢٥/معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم بصفح اااتا ١١١/معجم المؤلفين، جلدا بصفح ١١٢/ ويكرما فذ] ٥١٨ ..... يمن خير الدين واللي كحالات ذيل الاعلام ، جلد مع معجم البابطين ، 0.750.730.67

۱۹۵ .....روزنامه السیاسیة کویت، ملک کے کمل وستقل شائع ہونے والے یومیداخبار میں سرفہرست ہے۔ یہ ۱۹۲۵ء کو جاری ہوا اور ان ونوں شرکة داس السیاسیة للطباعة و الصحافة و النشر نامی اشاعتی اواره کی ملیت ہے۔ ہرشاره بالعموم ۲۸۸ صفحات کا ہوتا ہے اور ۲۷ رجون ۲۰۰۷ء کوشاره نمبر ۲۸۸ اطبع ہوا، احمد عبدالعزیز جار اللہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ ۱ور ۲۷ رجون ۲۰۰۷ء کوشاره نمبر ۲۸۸ اطبع ہوا، احمد عبدالعزیز جار اللہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ ۲۰ .... شیخ یونس سامرائی کے حالات : ذیال الاعلام ، جلد ۲ ، جلد ۲ ، صفحہ ۱۲ اور ۲۷ سفحہ ۲۵ ساره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۴ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ء ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ ، صفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ ، سفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ ، سفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ ، سفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰۰۳ ، سفحہ ۲۵ تا ۲۸ ، شاره جنوری ۲۰ ، ۲۰ سفحه بی تا ۲۸ ، شاره بی تا ۲۸ ، ۲۰ می تا

۵۲۱ ....الدعوة، شاره كن ۱۹۸۳ء، صفي ۲۱ ما ۱۹۸۳ منفي ۲۲ .....الدعوة، شاره كن ۱۹۸۳ء، صفي ۲

١٥٦ .....التحذير من الاغترام، طبع اوّل بصفحه ١٥١

۵۲۳ دليل المؤلفات صفحه ۲۲۳

٥٢٥ .... شيخ حسن طنون كحالات تتمة الاعلام ،جلدا ،صفحة

٢٢٥ ....علامه جلال الدين عبد الرحن بن ابو برسيوطي ويشالله ٢٩٥ هم ١٣٥٥ وقابره يس پیدا ہوئے اور اا9 ھ/ ۵۰ ۵اء کو وہیں پروفات یائی، جب کرآپ کے والد مصر کے بی شہر اسيوط ہے جرت كر كے قاہرہ آئے تھے۔اسلامی تاریخ كی منفر دشخصيت،عقلی وفقی علوم کے ماہر، حافظ الا حادیث ، مفسرقر آن ، ادیب ومؤرخ ، صوفی کامل ، فقیہ شافعی ، ابن الكتب، متعدد علوم وفنون پرايك بزار سے زائد كتب تاليف كيس، جن ميں ٢٨٥ سے زائد عرب وجم سے شائع ہو چكى ہيں۔علامہ سيوطى نے اپنے حالات خود حسس المحاضرة في اخباس مصر و القاهرة مي درج كي، جوبار بامصر شائع موئى \_ نيزاية احوال يمتقل كتاب التحدث بنعمة الله للحى ، جوا ١٩٤١ ء كو كيمبرج يوني ورشي برطانية في شائع كى \_اورآب كي شاكرد شيخ عبدالقادر بن محدثاذلي والما و مراهم المعامين زنده) في منتقل كتاب بهجة العابدين بترجمة مولانا حافظ العصر جلال الدين لكحى، جود اكرعبدالالديهان کی محقیق کے ساتھ عربی لغت اکیڈی ومثق نے ۲۵ سطفات پر ۱۹۹۸ء کو پہلی بار شائع كى \_قابره كى ايك اوني علم المجلس الاعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية كزراجتمام ١٩٤١ء كوامام سيوطى كشخصيت برعالمي سمينار منعقدہوا،جس میں پیش کے گئے مقالات ۱۹۷۸ء کو کتابی صورت میں قاہرہ ہی سے شائع کیے گئے۔ ڈاکٹر محمد پوسف شریحی نے ۱۹۹۲ء کوزیتونہ بونی ورشی تیونس سے الامام السيوطي و جهودة في علوم القرآن مقالم بي اي وي وي كي، جويش نظر معلومات کےمطابق غیرمطبوع ہے۔وورحاضر میں آپ کے احوال وآثار پر پندرہ سے زائد ستقل عربی کتب لکھی گئیں جو بیروت، دشق ، قاہرہ وکویت سے شاکع ہوئیں۔ ان میں سے تین راقم کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر بدیع سیدلحام کی الامام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهودة في الحديث و علومه جو١٩٩٣ء كومشق س ٥٥٣ صفحات يرجي اوريخ ايا وخالد طباع كى الامام الحافظ جلال الدين

السيوطى مَعْلَمَةُ العلوم الاسلامية جو١٩٩١ء كو٢٢ ٢ مصفحات بردمثق اى سے شائع ہوئی نیز شخ محمود هلی كى حياة الامام جلال الدين السيوطى جو بيروت سے ١٩٩٨ء كو ٢٢ ك صفحات برطبع ہوئى \_علامه سيوطى برشائع ہونے والى مزيد باره كتب كے مصنفين كنام بيدين:

شخ احرتیمور پاشا (وفات ۱۳۴۸ه/۱۹۳۰)، شخ احرشرقاوی اقبال، شخ احد خازندارو محدابرا ہیم شیبانی، شخ سعدی ابوحبیب، ڈاکٹر طاہر سلیمان حودہ، ڈاکٹر عبدالعال سالم مکرم، شخ عبدالحفیظ فرغلی قرنی، شخ عبدالعزیز عز الدین سیروان، ڈاکٹر قرشی عباس دندراوی، ڈاکٹر محر جلال ابوالفتوح، ڈاکٹر محمر عبدالوہاب فضل، ڈاکٹر مصطفیٰ شکعہ۔ادھرترکی میں ڈاکٹر محزہ پکاش (پیدائش ۱۳۷۵ه/۱۹۳۱ء) نے آپ کی حیات وخد مات پر شخصیق انجام دی۔

پاک وہند میں علامہ سیوطی کی شخصیت ایک جلیل القدرامام کے طور پر بخو بی متعارف ہے۔
اس خطہ پران کے احوال قلم بند کیے گئے، تصنیفات کے قلمی نسخ یہاں کے اہل علم نے
خود تیار کیے مطبع کی آمد سے متعدد تصنیفات کے عربی ایڈیشن شائع کیے گئے۔ان پر
حواشی و تعلیقات کھی گئیں نیز ان کی مکمل کردہ تضیر جلالین دینی مدارس کے
نصاب میں داخل ہے۔

مولانا محرعبرالحی تکھنوی فرنگی محلی نے علامہ سیوطی کے مخضر حالات اپنی عربی کتاب التعلیقات السنیة میں درج کیے، جوان کی دوسری تصنیف الفوائد البهیة فی تراجم الحد نفیة کے ساتھ بیروت، دالی ، قازان، قاہرہ ، کراچی بکھنو سطح ہوئی۔ مولانا فیض احمداویی بہاول پوری نے ان کے احوال وعقا کد پر مستقل اردو کتاب کھی، جوش کو خوش کو خوش کو خوش کو جوش کے بہاء الدین زکریا لا بریری ضلع چکوال میں ایک اہم تصنیف البدوس السافرة فی اموس الآخرة کا مکمل وخوش خطامی نیخ محفوظ ہے، جب کہ دنیا بحر میں اس کا پہلا ایڈیشن سمام اورکن، دالی ورسے چھیا۔ علامہ سیوطی کی متعدد کتب کے وی ایڈیشن جمین ، حیرر آباد وکن، دالی ، فیصل آباد ، کان پور، کراچی ، کلکتہ، لا ہور، عربی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن، دالی ، فیصل آباد ، کان پور، کراچی ، کلکتہ، لا ہور، عربی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن ، دیلی ، فیصل آباد ، کان پور، کراچی ، کلکتہ، لا ہور، عربی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن ، دیلی ، فیصل آباد ، کان پور، کراچی ، کلکتہ، لا ہور، عربی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن ، دیلی ، فیصل آباد ، کان پور، کراچی ، کلکتہ ، لا ہور، عربی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن ، دیلی ، فیصل آباد ، کان پور، کراچی ، کلکتہ ، لا ہور، عربی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن ، دیلی ، فیصل آباد ، کان پور ، کراچی ، کلکتہ ، لا ہور ، حیلی ایڈیشن جمینی ، حیرر آباد وکن ، دیلی ، فیصل آباد ، کان پور ، کراچی ، کلکتہ ، لا ہور ،

لكھنۇ،مير تھے سائع ہوئے مولانا علاء الدين على متقى بربان بورى مباجر كى نے

ان كي تين كتب جامع الصغير من حديث البشير النذير، جمع الجوامع في الحديث،

العرف الوس دى في اخباس المهدى برخوب كام كيا، جس باعيث وسوي صدى بجرى کے قاہرہ کے ایک جلیل القدر عالم نے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے تصنیفی عمل کے ذریعے دنیا پراحسان عظیم کیا، پھرمولا ناعلاءالدین علی مقی نے ان کی تصنیفات پر کام انجام دے کر خودعلامسيوطي يراحسان كيامولانامحداوريس مهني وشاللة فيجمع الجوامعير حاشيد كھا۔تفسير جلالين پريہاں كے متعدد علماء نے عربی تعليقات وحواثی لکھے،جن ميں سے آخه حسب ذيل بين ، مولا ناسلام الله د الوي رام بوري كاحاشيه الكهالين و بلي ، كراچى،كلكته، كھنۇسے چھپا،مولاناتراب على ككھنوى نے الهلالين نام سے حاشيد كھا، جونا ممل ر ما اور ١٨ ١٣ ء كوكان يور ميل طبع بواء مولانا فيض الحن سهارن يوري وشاللة (وقات ١٣٠١ه/ ١٨٨٤) كى تعليقات على الجلالين على رفع ١٨٤٠ مين شائع موئى ، مولا ناروح الله كاليك زئى نقشبندى مينالية (وفات ١٣١٥همم ١٩٩١) كى ترويح الابرواح شرح تفسير الجلالين لا مور - ١٩٠٠ كوچيى، مولانا رياست على شاه جهان بورى نقشبندى عضيد (وفات ١٩٣٩ه/ ١٩٣٠ء) كى الزلالين حاشية الجلالين كلكتر ٥٠٠ ١٩٠٠ ويرجمين وللصنو عائع موئى، مولا تاسعدالله قدهارى تشبندى ممنية كى كشف المحجوبين على تفسير الجلالين جبنی سے ۱۸۹۹ء میں چھیں۔ نیز مولانا وسی احمد محدث سورتی و اللہ (وفات ١٣٣٣هم ١٩١٦) اور مولانا شائسة كل مردانوي وخاللة (پیدائش۳۰۱۱ه/۱۸۸۱ء) نے بھی الگ الگ حواثی لکھے، جوشائع نہیں ہوسکے۔ مولانا احدرضاخان بربلوى نے دوسرى تفيرالدى السنشوى فى التفسيد بالماثوس يرعرني عاشيهكما،جوغيرمطبوع ب،جبكهضياء المصنفين بهيره كے زيرا ہتمام ال تفيير كا اردوتر جمہ ہوا، جو چے جلدوں ميں لا ہور سے زيرطبع ہے۔ مولانابریلوی نے ایک اور کتاب الخصائص الکبری پرجی عربی حاشید کھا، جوجهي نبيس يايا، جب كمشاع نعت راجارشد محود في متن كتاب كاترجمه كيا،اس كا دوسرا ترجمہ دارالعلوم محدیہ غوشہ بھیرہ کے علامہ مقبول احمے نے کیا اور دونوں ہی لاہورے شائع ہوئے۔ پنجاب یونی ورشی لاہور شعبہ عربی کے سابق صدر واكرظهوراحماظمرفالخصائص الصغدى كعربيمتن يرحقيق انجام وكر لا ہور سے شائع کرائی، جب کہ علامہ عبد الرسول ارشد نے اردوتر جمہ کیا، جو لا ہور ہی سے چھیا۔مولانا مشاق احمد ابنیٹھوی عضیہ (وفات ۲۰۱۱ھ/۱۹۴۱ء)نے اللمعة في اجوبة الاسئلة السبعة كاترجمكيا، جو"كاشفه اسرام غيبية" تام ي گوجرانوالا سے شائع ہوا۔مفتی غلام معین الدین تعیم عند (وفات ۱۳۹۱ھ/۱۹۹۱ء) نےبشری الکنیب بلقاء الحبیب کارجمہ کیا،جو "ویدار صبیب" تام سے لا ہورے چھیا۔مولانا محرظفر الدین محدث بہاری نے شرح الصدوس بشرح حال الموتلي في القبوى كواردومين ومالا، جود سروس القلب المحزون في البصر عن نوس العيون" تام علم ١٩٨١ء كآغاز من يثنه عالع مولى، اس كتاب كا دوسرا ترجمه مفتى سيد شجاعت على قادرى نے كيا، جوكرا چى سے چھيا۔ علامة سمس الحن مس يريلوى عند في تاريخ الخلفاء كواردومين منتقل كياء جو ۲ کا اوکرا چی سے چین ،اس کے مزید اردوتر اجم بھی ہوئے۔علامہ صائم چشتی نے رسائل سيوطي كاترجمه كياجو"والدين مصطفى والمائلة "نام عدكما في صورت من شاكع مولى-يروفيسر محطفيل سالك في حسن المقصد في عمل المولد كالرجمه كيا،جو لأبورس چھا\_مولانافيض احماولي نے دوكتبانباء الاذكياء بحياة الانبياء، تنوير الحلك في امكان ماؤية النبي و الملك كتراجم كي،جوفرمطوعين-علامه محشيرا ومجدوى في الروض الانيق في فضل الصديق"كارجم نيز تخ ت انجام دی، جولا ہورے شائع ہوا۔علامہ سیوطی کی تقنیفات کے مزید تراجم تذكرة الروح، تذكرة القبر، تذكرة الموت، "موتك بعدز عركى" نامول شائع ہوئے۔علاوہ ازیں مولانا محرمحت اللہ توری ۱۹۹۸ء کوامام سیوطی کے مزار پر حاضر ہوئے تو اس کامحل وقوع وصورت حال اپنے سفر نامہ معر'' چندروزم میں'' میں پیش کیا۔

محدث اعظم مجاز شخ سید تحد بن علوی مالکی نے علامہ سیوطی کی ایک اہم تصنیف مخضر کرکے اس پراضا فات کیے جو نرب مقالاتقان فی علوم القر آن نام سے چھپی، اس کا اردوتر جمہ مولا ناغلام تصیر الدین چشتی نے کیا، جو کراچی سے چھپا۔

محدث جازك سندمؤلفات علامه سيوطى ،الطالع السعيد نيز المحفوظ المروى ميل

ورج ہے۔ [الان هر فی الف عام ،صغه ۲۰۱/الاعلام ،جلریم، صغه ۱۳۰۱ مسم علیم ، صغه ۱۳۰۱ مسم الا مروز موری الف عام ، ۱۳۸۰ مسم ۱۳۸۰ میلام ، صغه ۱۲۹ ، ۱۳۸۰ میلام ، جندروز موری ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ میلام ، صغه ۱۸۵ میلام ، میلام ، صغه ۱۹۵ میلام ، میلام میلام ۱۹۰۰ میلام میلام المیلام المیلام کیموتی میلام ۱۹۰۲ میلام میلام کیموتی میلام ۱۹۰۲ میلام میلام کیموتی میلام ۱۹۰۲ میلام المیلام المیلام کیموتی میلام کیموتی کیموتی کیموتی المؤلفین میلام کیموتی ک

عبدا، حدام المار المرابيب، ورود برط المرابيد من المرابيد المنابيد من المنابيد من المرابيد المنابيد ال

۵۲۸ ..... و اكثر شخ سيني باشم كحالات: اتبام الاعلام بصفحه مر الانهو في الف عام، معجم البابطين، جلد م بصفحه عام، معجم البابطين، جلد م بصفحه عام، الاعلام، جلد م بصفحه عبد النابطين، جلد م بصفحه عبد النابطين، جلد م بصفحه عبد الغيل الاعلام، معجم المعجم الاعلام، معجم المعلم الاعلام، معجم المعلم الاعلام، معجم المعلم الاعلام، معجم عبد العمد المعلم ال

جلدا، صفى ١٦٥ / معجم البابطين، جلداا، صفى ١٣٩٢ ٣٩٠ ويكل بين، شخ احمر شايب ك ١٣٥ ..... شخ عبدالله كنون كحالات برتين مستقل كتب شائع به يكل بين، شخ احمر شايب ك السراسات الادبية في المغرب الاستاذ عبد الله كنون نموذجاً جو طنجه هي بشخ عبدالقا وراورلي كاعبد الله كنون و موقعه في الفكر الاسلامي السياسي الحديث جوقا بره ميل طع بوكي، شخ عدنان الخطيب كا عبد الله كنون سبعون عاما من الجهاد المتواصل في خدمة الاسلام و العروبة و مهد شبهات الحاقدين و الدققة جوا 199 ء كومش على ١٤٨ صفحات بر شائع بهوئي، آخر الذكر راقم كيش نظر به نيز/اتهام الاعلام ، صفى 179 عدا/ شهدا الاعلام ، جلدا ، صفى 179 المسلام الاعلام ، جلدا ، صفى 179 المسلام الاعلام ، جلدا ، صفى 180 المسلام المسلام الاعلام ، جلدا ، صفى 180 المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام العلام ، جلدا ، صفى 180 المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسلم

معجم البابطين، جلداء صفحه اواتا ١٩٣٣

معد، منين مخلوف كحالات: اتبام الاعلام ، صفحه ك/الاسواس المشرفة، صفحه منين مخلوف كحالات: اتبام الاعلام، صفحه ٢٦٢ منين ٢٢٢ منيل الاعلام، صفحه ٢٢٢ منية الاعلام ، جلدا ، صفحه ١٩٥٢ منية الاعلام ، جلدا ، صفحه المارضوان ، شاره ٢٨٨ رجولا في ١٩٥٢ ع، صفحه تا ك/معجم البابطين، جلدا ، صفحه المارضوان ، شاره ٢٨٨ رجولا في ١٩٥٢ ع، صفحه تا ك/معجم البابطين، جلد ١٩٠٣ مني ٢٨٥ ع منية ٢٨٥ ع منية ٢٨٥ منية ٢٨٥

مسه يشخ محرعبدالواحد كمالات تتمة الاعلام ،جلدا ،سفي ١١١

مهه عبد الله بن الصديق للهم ، جوشائع بوئى ـ پهرآب كشارو و اكمرشخ عبد الله بن الصديق للهم ، جوشائع بوئى ـ پهرآب كشارو و اكمرشخ فاروق حاده نے كتاب عبد الله بن الصديق الغمام الاعلام ، صفح الناقل الله عن الصديق الغمام الاعلام ، صفح الاسلام ، حوالا معمام و معملا المعلام ، صفح الاسلام الاعلام ، صفح الاسلام الاسلام الاسلام السوام السمشرفة ، ما ما ما الاسلام ، جلدا ، صفح الاسلام الاسلام معملام الاسلام ، حدث وكن ، صفح الاسلام الاسلام ، حدث وكن ، صفح الاسلام الاسلام ، حدث وكن ، صفح الاسلام الاعلام ، حداد المعقوم الاسلام الاعلام ، حداد المعقوم الاسلام الاعلام ، حداد المعقوم الاسلام ، حداد المعترف المعترف المعترف الاسلام ، حداد المعترف المعترف

۵۳۵ .... شيخ ابر بيم عقيل علوى كحالات: اتمام الاعلام بصفحه ١/الاسوار المشرفة، صفحه ١٨ الاسوار المشرفة، صفحه ١٨ صفحه ١٨ التمة الاعلام ، جلدا ، صفحه ١٨

۵۳۷ .... و اکرش ابوالوفاتفتازانی کے حالات پرالتصوف الاسلامی کاشارہ جولائی ۱۹۹۳ مخص کیا گیا اور آپ پر لکھے گئے مضامین کوڈاکٹر عاطف عراتی نے جمع کرکے کابی صورت میں الدن کتوب ابوالوفا التفتانهائی استاذاً للتصوف و مفکراً اسلامیاً نام سے ۱۹۹۱ء کوشائع کرایا۔ نیز/ات مام الاعلام ،صفح ۵۷۱/الاهرام ،شاره کام سے ۱۹۹۱ء صفح ۱۹ تت مة الاعلام ،جلد ۲ ،صفح ۱۵ الاسلامی ، ماره اگست ۱۹۹۱ء ،صفح ۱۹ تت مة الاعلام ،جلد ۲ ،صفح ۱۵ السلامی ، شاره اگست ۱۹۹۱ء ،صفح ۱۳ تا ۱۵ منهای القرآن ،شاره اکوبر ۱۹۸۸ء مفی ۸ کاب شاره اکوبر ۱۹۸۸ء مفی ۲۵ الات پران کے فرزندش احمد بن محمد فال احمیاده نے کتاب مست شخ محمد فال بنائی کے حالات پران کے فرزندش خور بن محمد فال احمیاده نے کتاب

"سيرة الشاعر و العلامة محمد فال بن البناني "الكهى جوغيرمطبوع به فيز/اتهام الاعلام صفح المهام المباطين، جلد ۱۳۲۸ معجم البابطين، جلد ۱۳۲۸ معجم البابطين، جلد ۱۳۸۸ معجم الاعلام صفح المهام المهام

۵۳۹ .... شيخ محمر شافل نيفر ك حالات: اتمام الاعلام بصفح ا ۲۲ / الاسواس المشرفة ، صفح ا ۲۲ / الاسواس المشرفة ، صفح ا ۲۲ / ۱۲ الشرق الاوسط ، شاره مفح ا ۲۱۸ ترمبر ۱۹۹۷ وصفح ۱۲ / معجم البابطين ، جلد ۲۱ مفحد ۲۱۸ تا ۲۱۸ ۲۱۸ معجم البابطين ، جلد ۲۱ مفحد ۲۱۸ تا ۲۱ تا ۲۱۸ تا ۲

۵۴۰..... و اكثر شيخ حسن قريب الله كمخضر حالات: السبحة مشروعيتها ادلتها ك آخرى صفح يردرج بين-

امه هسين على مبشى كحالات : تتمة الاعلام ،جلد مفدا

٥٣٢ ..... شيخ عبدالقاور مقاف كحالات: الاسواس المشرفة ،صفحاا ١٣١٢ تا ١٣٢

سهم ..... شخ احمد باره كمالات: الاسوام المشرفة ،صفحة مع الاسماديل الاعلام،

جلدس صفحه

۵۳۲ مستشخ رحالي فاروقي كحالات: الاسواس المشرفة بصفحه است المسترفة الاعلام، الاعلام، حجم ما الف عن مكة بصفحه المستحد ما الف عن مكة بصفحه المستحد ما الف عن مكة بصفحه المستحد المستحد ما الف عن مكة بصفحه المستحد المستحد ما الف عن مكة بصفحه المستحد ا

٥٢٥ .... دليل المؤلفات صفحه ١٥

٥٣٧ .... شخ اساعيل انصاري كمالات: الجواهر الحسان ،جلد ٢، صفح ١٤٥ تا ١٤٥/ ٥٢٥ المحدد ما الف دليل المؤلفات ،صفح ١٣٨ ديل الاعلام ،جلد ٢، صفح ١٣٠٠ تا ١٣١ معجم ما الف عن مكة ،صفح ١٣٠١ معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا ،صفح ١٣٠٠ تا ١٣٠١ عن ٥٨٠ ... المالكي عالم الحجان ،صفح ١٣٠١ ٣٠٠

٥٢٨ .... التامل في حقيقة التوسل، حاشيه، صفح ١٢٣٢ تا١٢٢

www.frzdqi.net..... arq

۵۵۰.... ڈاکٹر شنخ پوسف قرضاوی آج کی عرب دنیا کے مشہور عالم ومفکر ہیں۔مصر کے باشندہ اور آغاز میں اخوان المسلمون سے وابسة رہے، پھر صلح كل و مدى اجتهاد ہوئے۔ تقریباً جالیس برس سے قطر کے دارالحکومت دوجہ میں مقیم اور بونی ورسی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے صدر ہیں۔شہر کی اہم مجد میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، جے قطر ٹیلی ویژن بالعموم براہ راست نشر کرتا ہے۔قطر میں تعلیمی خدمات کے باعث حكام وعوام كے بال نمايال مقام حاصل ب\_خطيب وتجدد يسدملغ، تقارب بین المذاہب الاسلامیداور مکالمہ بین الادیان کے داعی، عالم اسلامی کو در پیش مسائل میں فعال اور ارض فلسطین کی آزادی کے لیے ہونے والے فدائی حلوں کے مؤید ہیں،جس باعث بور بی وامریکی ذرائع ابلاغ میں تقیدو چرچا رہتا ہے۔ ان دنوں الجزيرة چينل پر ہراتوار كى شام ايك محنشه كا پروگرام "الشريعة و الحياة" تام ع تا تام، حس من بالعموم في قرضاوي واحدمهمان و مقرر موت بي علاء اسلام كى عالمي تنظيم" الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جس كا تاسيسي اجلاس ۱۵ رجولا في ۲۰۰۴ وكونندن مين اور پير صدر دفتر قابره مين بنا، جس كى افتتاحى تقريب ١٧١٧ يريل ٢٠٠٧ ، كومنعقد بهوئى ، ڈاكٹرشنے قرضاوى اس كےصدر اورمصر کے ہی ڈاکٹر محمسلیم عوّاجز ل سیرٹری، جب کہ ایران کے شیعہ عالم شیخ محملی سخیری نائب صدر ہیں۔ دوحہ قطر میں شیخ قر ضاوی کے اعز از وتکریم میں تین روز ہ تقریب ١٣ تا ١٧رجولا ئي ٢٠٠٧ء كومنعقد موئي، جس مين متعدد عرب مما لك اور ملايشيا و مندوستان وغيره كابل علم في شركت كى ،جس كا كمل كارروائي "البجزيرة مباشر" چینل نے براہ راست نشر کی۔اس تقریب میں پیش کے گئے مقالات و تاثرات كتابي صورت مين زيرطبع بين-

پاک و ہندسمیت متعدد ممالک کے دورے کر چکے ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے گہرے دوابط ہیں، لہذا اس کے سابق ناظم اعلیٰ علامہ علی میاں ندوی کے احوال پر شخ قرضاوی نے مستقل کتاب کھی اور وہاں کے علامہ محمدا کرم ندوی مقیم برطانیہ نے شخ قرضاوی کی اسمانید وسلسلہ روایت پرعر بی کتاب کھی اور بیدونوں عرب دنیا سے شائع ہوئیں۔

ڈاکٹر قرضاوی کے سلح کل روبہ واجتہادی افکار کے تعاقب میں اہل سنت، شیعہ، وہابیاطراف سے تحریری شائع ہورہی ہیں،جیسا کے سعودی عرب کے اہم صحافی عبدالرحمٰن الراشد جن کے والد خطہ نجد کے اہم عالم وشہرا دہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود كمشير تقاوروه خود الشرق الاوسط"ك چف الدير موع، انبول نے شیخ قرضاوی کےخلاف کالم لکھا،جس کا ترجمہ اردو نیوز میں چھیا۔ وہابینجد کی طرف سے ڈاکٹر قرضاوی کے تعاقب میں جارکتب شائع ہو چکی ہیں۔ادھرکویت کے اہم شیعہ عالم شيخ محديا قرمهري كى اس نوع كى تحرير "الحسياة" كے شاره٢٦ رجنورى ١٠٠٥ عيل ویکھی گئی اور بریلی سے شائع ہونے والے رسالہ "اعلیٰ حضرت" کے شارہ مارچ٢٠٠١ء ميں شيخ قرضاوي كانعاقب كيا كيا ہے۔

٥٥١ ..... وْاكْرْعْرْكَامْلْ كَحَالات: النَّخائر المحمدية بين المؤيدين مفحد٢١٨ تا٢٢/ نثر القلم ، حاشه ، صفحه ١٩٩٢

٥٥٢ ..... فتأوى اللجنة ، جلدا ، صفحها

٥٥٠ .... جهود علماء الحنفية ، ولداء صفح ١٩٢٠١٩ ١٠ ٢٨٢ ت ٢٨٢ مدد، صفي ١١٠١، ١٥٠، ١٥٥، ولدس، صفي ١٢٥١، ٢٥١، ١٢٥١، ١٢٥١، ١٢١١، ١٢١١، IATTOLY 94 CLOT YOLD + COTET

۵۵۳ محدث حجاز بارے علماء ديوبندكى رائے وموقف جانے كے ليے بطور مثال ملاحظه بول: حق جار يار، شاره وتمبر١٩٩٣ء، صفيه الم المسممون بعنوان "اصلاح مفاہیم کے بارے استفتاء اور جید علماء کرام کی آراء "، از علامہ عبد الرحل تو نسوی، شاره فروري ١٩٩٥ء ،صفحة ٣٣ تا ٢٢ ، قبط دوم ، لعنوان "بسلسله اصلاح مفاجيم" ، از قاضي مظهر حسين چکوالوي، شاره جون ١٩٩٥ء، صفحه ١٩ تا ٣٣٠، بعنوان مذکور، ازمفتى عبدالستارملتاني

> ۵۵۵ ....الدعوة، شاره وتمبر ۱۹۸۲ء، صفح ١٢ تا٢٢ ٧٥٥ ....ال عوة شاره مي ١٩٨٣ء مفي ٦٢

۵۵۷ .... محسن الل سنت بصفحه او ۱۹۸،۱۹۲،۱۹۸

٥٥٨ ....من عقائد اهل السنة، صفحه ١٥٠١ م١ ١٢٨ ١٢٩ ١٢٩ ١٢١ ١٢٢

٥٥٩ ....فياح رم ،شاره نومبر ١٩٨٤ء ،صفي ١٩٢١ والمحسن اللسنت ،صفيه ٢٠٠

٥٧٠ .... نورالحبيب، شاره مارچ ٢٠٠٧ء صفحدا ١٥٣٥

۱۲۵ .... فیضان مصطفیٰ، شاره اپریل ۱۹۹۳ء، صفح ۲۳ تا ۲۳، بعنوان "آیت قرآنی سے محفل میلا دیراستدلال کردکاعلمی تجزیه"۔

١٨٥ ١٠٠٠ نعت ،شاره اكست٢٠٠١ ء ،صفحا ١٨٢

۵۲۳ ..... اردو نوز ،شاره۲ ۲ رد تمبر۵۰۰ و مفحر

۵۷۴.....سعودی عرب کے موجودہ سرکاری مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نجدی کا تعارف، حاشیہ ۴۹۹ کے تحت درج ہے۔

٥٢٥ ....حواس مع المالكي صفح ١٩٣٢١٩١

٢٢٥ ..... اردو نيوز ، شاره ١٨ مارچ٢٠٠٧ ء ، صفح

۵۲۷ ..... مولا نافضل الرحمان مدنی کے حالات پر الحاج ملک شیر زمان قاوری کامضمون ضیائے حرم میں چھیا، پھر رضا اکیڈی لاہور نے ۳ ساصفحات پر مشمل کتاب شائع کی۔

نیز/ اردونیوز، شاره ۳ مرجنوری ۳ ۲۰۰۰ وصفح آخر/ سیدی ضیاء الدین احمد القادس ی مسلم الدا، صفح ۳ سام ۳ سا

نورالحبیب، شارہ فروری ۲۰۰۳ء، صفحہ ۲تا، ۲۰۰۸، شارہ اکتوبر ۲۰۰۷ء، صفحہ ۲۵ میں ۲۰۰۵۔ میں خوب ۲۳ میں ۲۰۰۸ء، صفحہ ۲ تا ۲۰۰۵، ۲۰۰۸ء، صفحہ ۲ تا ۲۰۰۸ء، کی اور غزوہ احدیث کے جوب بچا تھے۔ مکہ مکر مدین بیدا ہوئے، پھر مدینہ منورہ بجرت کی اور غزوہ احدیث شہاوت پائی۔ اس پہاڑ کے دامن میں مزار مشہور و معروف ہے۔ غزوہ بدر میں دو تکواریں چلا میں۔ آپ کے حالات پر صاحب مولد شیخ جعفر پر زنجی و تقاللہ کی تحقیلات کی تعمیل کے بعد از ال

ادارہ مسعود بیراچی نے کتابی صورت میں شائع کیا۔

١٩٥ .....الذخائر المحمدية بين المؤيدين، تقريط

• ۵۷ ....قرآن مجيد، پاره ۳۰ ،سورة الفجر،آيت ١٣٠ تا ٣٠

اعه ..... ضياء القرآن ، جلده ، صفحه ٢٥ تا ٢٥

١٥٥٠ مسكدميلا داسلام كى نظريس صفحة ١١٠٠٠ مسكدميلا

٣٢٥٠٠٠٠ عكاظ ، شاره ١١ ١ كوير٥٠٠ ء ، صفح ٢٠

۳۵۵..... جازی کمتب فکر سے مراد سواد اعظم اہل سنت و جماعت ، نجدی کمتب فکر سے وہابیہ اور احسانی کمتب فکر سے مراد ملک کے مشرقی صوبہ کے علاقہ احساء وقطیف میں موجود شیعہ آبادی ہے۔

۵۷۵ .....امام الصوفی حضرت ابراجیم بن اوجم رظافید؛ (وفات ۱۲ اه/ ۲۷۵ء) کے حالات تاریخ وسیر پر لکھی گئی عربی، فارسی، ترکی واردوکی متعدد کتب میں ورج ہیں، جب که شیخ الاز ہرڈا کٹر شیخ عبدالحلیم محمود نے مستقل کتاب 'ابر اهیم بن ادهم شیخ الصوفیة '' لکھی، جو دار الاسلام قاہرہ و مکتبہ عصریہ ہیروت کے اشتراک سے ۱۵ اصفحات پر چھی کہ دوسری شیخ تقی الدین احمد کی 'الامیر النواهد ابر اهیم بن ادهم ''جو دار الاعتصام قاہرہ نے 1991ء کی ۔ادھر الشرق الاوسطے شارہ ۲۰ رد مجر کا 199ء کے صفحہ ۱۲ ایرائیک مضمون 'من قصص التراث ابراهیم بن ادهم ''عنوان سے چھیا ، صفحہ ۱۲ ایرائیک مضمون 'من قصص التراث ابراهیم بن ادهم ''عنوان سے چھیا ، حس پر لکھنے والے کا نام درج نہیں۔

٢ ١٥٥ ....اعلى حفرت، شاره مارچ٥٠٠٥ ء ،صفحه ٩ تا ١٩

۵۷۷ .... معارف رضاء شاره وتمبر ۲۰۰۳ ء ، صفح ک

9 ٧٥ ..... نورالحبيب، شاره ديمبر ٢٠٠٧ء ، صفح ٢٠ تا ٧

多多多多

# فهرست مآخذ ومراجع

# فهرست ماخذ ومراجع

#### قرآن کیم عربی کتب ، غیر مطبوعه

ا ..... ترجمة الشيخ عبد القادس بن توفيق الشلبي، شيخ حسين بن محمطي شكرى ، كم يوزشده و ..... الشيخ محمد نوس الله البصير فوسى ، حياته و مؤلفاته ، حافظ عبد المجيد، مقاله برائ الله البصير فوسى ، ١٩٩٥ ع مخطوط كاعكس

سم ..... نثر الدى من تذييل نظم الدى من قي تراجم علماء مكة من القرن الثالث عشر، شيخ عبدالله بن محمد غازى مندى مى مخطوط بخطم صنف كاعكس

المستنظم الديم في اختصاب نشر النوي و الزهر في تراجم افاضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر، اختصار وترتيب الشيخ عبد الله بن من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر، اختصار وترتيب الشيخ عبد الله بن محمد غازى بندى كلى مخطوط بخطم تب كاعكس

#### عربی کتب ، مطبوعه

مسانمة المسجد الحرام و مؤذنوه في العهد السعودي، في عبداللسعيدز براني،

طبع اوّل،۱۹۱۹ه/۱۹۹۸ء،مطابع بهادر، مكه كرمه

- ٢ .....اتمام الاعلام ذيل لكتاب الاعلام لخير الدين الزس كلي، فيخ محدرياض مالح ود اكثر نزارا بإظه طبع اول، ١٩٩٩ء وارصا ور، بيروت
- ك.....اتهام النصيحة لمديد العقيدة الصحيحة، و اكثر شيخ عيسى بن عبدالله ما نع حميرى، منها شاعت درج نبيس ، محكمه اوقاف، دبئ
- ۸ .....انههای الریاض فی اخبای عیاض، شخ شهاب الدین احدین محرمقری تلمسانی، شخصین شخ مصطفی سقا، شخ ابراجیم ابیاری، شخ عبدالحفظ شلعی، شخ سعیداحداعراب، شخ عمد بن تاویت، و اکر شخ عبدالسلام براس، طبع ۱۹۸۰ه ما ۱۹۸۰ مطبع فضاله، مراکش مسئل می الدیمات البینات لها فی اساطیر القمنی من الضلال و الخرافات، و اکر شخ عربدالله کال طبع اقل ۱۷۱۰ه می اساطیر القمنی من الضلال و الخرافات، و اکر شخ عربدالله کال طبع اقل ۱۷۱۱ه می ۱۹۹۷ می مکتبدالتر اث الاسلامی، قابره
- \*اسسالاحتفال بالمول النبوى بين المؤيدين و المعام ضين مناقشات و مردود، شخ سيراني الحنين عبرالله حتى بافي المع اقل، ١٩٩٧ ما ١٩٩٢ ملح وناشر كانام درج نبيل السسالان هر في الف عام ، و اكر احمد محموف المبح ٢٠٠٢ م ١٩٨٢ ما محمد از بر، قابره السسالاسواس المشرفة على مشيخة و اسانيد صاحبي شيخ مكة المشرفة ، شخ سيد نبيل بن باشم باعلوى عرى ، طبح اقل ٢٠٠١ ما مر بين اتحاف المعشيرة بوصل شائع كى ، تين جلد ، دوسرى وتيسرى جلد كنام به بين ، اتحاف المعشيرة بوصل شائع كى ، تين جلد ، دوسرى وتيسرى جلد كنام به بين ، اتحاف المعشيرة بوصل السانيد شيخ مكة بالكتب الشهيرة ، المحفوظ المروى من اسانيد محمد الحسن بن علوى
- ۱۳ .....الاعلام، قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، في غير الدين محود زركلي طبع ششم ١٩٨٢ء، دار العلم للملايين، بيروت
- ١١٠٠٠٠١علام الحجائن في القرن الرابع عشر للهجرة ، في محمل مغربي ، جلدا على دوم ، ١٩٩١ه/ ١٩٩٨ء مطابع دوم ، ١٩٩٥ه/ ١٩٩٨ء مطابع دارالعلم جده ، جلدا ، طبع دوم ، ١٩٩٥ه/ ١٩٩٨ء مطابع

دارالبلاد، جده، جلد المطبع اقل، ۱۳۱۰ه/ ۱۹۹۰، مطبع مدنى قابره، جلد المطبع اقل، المااه مطبع اقل، الماساه، مطالع دارالبلاد، جده

- 10.....اعلام المكيين من القرن التأسع الى القرن الرابع عشر الهجرى، شيخ عبدالله بن عبدالرحل معلمي طبع اوّل ۱۲ اله ١٠٠٠ عن الفرقان الرابع عشر الهجرى، شيخ عبدالله عبدالرحل معلمي طبع اوّل ۱۲ اله الهراب الما من الرض النبوة، شيخ انس يعقوب كتى ، جلدا طبع اوّل ۱۲ ۱۲ اله ۱۹۹۳ عبد ۱۹۹۳ ملا الما ۱۹۹۳ عبد ۱۹۹۳ عبد ۱۹۹۳ عبد ۱۹۹۳ من الرض النبوة، شيخ انس يعقوب كتى ، جلدا طبع اوّل ۱۳۱۸ اله ۱۹۹۳ من ۱۹۹۳ عبد ۱۹۹۳ عبد ۱۹۹۳ من ۱۹۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۹۳۳ من ۱۹۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۹۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۳۳۳ من ۱۳۳ من ۱۳۳ من ۱۳۳ من ۱
- اسساعلام النبيل بما في شرح الجزائري من التلبيس و التضليل، شيخ راشد بن الراجيم مريخي طبع اول ١٩٨٨ ما ١٩٨٨ و
- ١٨....الاعمال الكاملة لشاعر الاسلام محمد اقبال، كليات اقبال كااردوس ترجمه، از دُاكْرُ سيد مازم محفوظ عبع اوّل ٢٠١١ م/ ٥٠٠٥ ء، داس الآفاق العربية، قامره
- 19.....امداد الفتاح باسانيد و مرويات الشيخ عبد الفتاح، شيخ محر بن عبدالله الرشيد، طبع اول ۱۹۰۰ مرديات الشيام شافعي، رياض
- ۲۰ .....امسراء ة فسى الظلال، دُاكْرُ محمر عبده يمانى ، طبع اوّل ، ۱۱۱۱هم مواء ، مطبع وناشر كا نام درج نبيس \_
- ٢١ ..... أهل الحجائر بعبقهم التام يخى، يفخ حسن بن عبد الحى قزاز ،طبع اوّل ،١٣١٥ ه/ ١٩٩٨ مرا المرابع المرابعة ، جده
- ۲۲ .....بحر الحقائق و لب الرقائق، و المرشخ عبدالحميد كندح صيادى رفاعى طبع اوّل، ٢٢ ملا مراد ٢٠٠١ مراد الراب، ومثق
- ۲۳ .....البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع، و اكثر شيخ عيسى بن عبدالله ما نع حميرى، طبع اوّل ۱۳۲۲ مرادة رطبه، بيروت
- ٢٣٠٠٠٠٠١ البردة، شرحاً و اعراباً و بلاغةً ، لطلاب المعاهد و الجامعات، شيخ محمر يكي طو، طبع سوم، ١٣٢١ه/ ٥٠٠٥ ء، داس البيروتي، ومثق
- ٢٥ ..... بسردة البوصيري بالمغرب و الاندلس خلال القرنين الثامن و التاسع

الهجريين، آثامها العلمية و شروحها الادبية، و اكثر فيخ سعيداين احرش، طبع اوّل، ۱۹۱۹ه/ ۱۹۹۸ء، وزارت اوقاف، مراكش

۲۷ .....بردة المديح،علامة شرف الدين محد بن سعيد بوصرى طبع ١٩١٨ ه/ ١٩٩٧ء، حزب القادرية، لا مور

٢٤ .....البشاسة في اعمال الحج و العمرة و الزياسة ، شخ راشد بن ابراجيم مريخي ، طبع ١٩٠٣ ملع كانام درج نبيل \_

۲۸ .....بقیع الغیرق، و اکثر شیخ محمد انورصد لقی وانجینئر حاتم عمرطه طبع اوّل ۱۳۲۴هم

79 .....البلسم المريح من شفا القلب الجريح، وُ اكثر شَيْخ عرعبد الله كامل طبع اوّل، ١٣٢٥ هـ/٢٠٠٠ عن بيسان للنشر، بيروت

۳۰۰۰۰۰۰ البوصیری، شاعر المدائح النبویة و مرأة عصره ، و اکر محمل البار طبع اول، ۱۳۲۹ مراح ۱۳۲۹ مراج الله کنون المعرفة جده

المسسالبوصيرى المادح الاعظم للرسول مُعْيَلَتِم مَثْنَ عبدالعال ممامعي مليع ١٩٤٨ء، دار المعارف، قامره

٣٢ .....البوصيرى مادح الرسول الاعظم والماية عبدالعال جمامصى علي دوم، البوصيرى مادح الرسول الاعظم وأيناتهم المالة المالية الهداية الهداية الهداية المالية الهداية الهد

سس البيان و التعريف في ذكرى المولد النبوى الشريف، شيخ سيرمحد بن علوى ماكلى، طبع اوّل ١٩٦٠ هـ/ ١٩٩٥ء مطبع وناشركانام درج نبيس \_

٣٧٠ ....التأمل في حقيقة التوسل، وُ اكثر شيخ عيني بن عبدالله ما تع جميري طبع اوّل ، ١٣٢٢ هـ/١٠٠١ ما ١٠٠١ ما ورقر طبيه بيروت

۳۵ .....التأمين بالدعا، وُاكْرُ محموعبده يمانى ، طبع اوّل ، ۱۹۱۳ اه/۱۹۹۳ و، داس القبلة، جده . ۳۷ ..... تتمة الاعلام لله زس كه لمي ، شيخ محمد خير رمضان يوسف، طبع اوّل ، ۱۳۱۸ اه/۱۹۹۸ و ۱۹۹۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸ الفكر الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاة الانهوى، والشرط فظ محمد كرم شاة الانهوى، واكثر حافظ مرد مرى طبع اوّل ١٣٢٩ه/ ١٠٠٨ء، دارالسلام قابره

٣٨ .....التحذير من الاغترام بما جاء في كتاب الحوام، فيخ عبدالحي عمروى و في خيدالكي عمروى و في خيدالكريم مراد طبع اوّل ٢٠٠١ ه/١٩٨٠ء مطبع المعام ف الجديدة، رباط

٣٩ .....التحذير من الاغترام بما جاء في كتاب الحوام، شيخ عبدالحي عمروى و الشيخ عبدالحي عمروى و شيخ عبدالكريم مراويطيع ووم ١٣١٢ م/١٩٩٦ عن مطبع النجاح الجديدة دام البيضاء

٠٠٠ .... التحذير من المجانانة بالتكفير، و اكثر في سير محمد بن علوى مالكي طبع چمارم، ١٣٢٥ مراهم ١٣٢٥ مراهم و الكلفر، قامره

اله .... التحذيد من المجانفة بالتكفير، و اكثر شيخ عمر بن عبد الله كامل طبع ٢٠٠٧ء، وارغريب، قامره

٣٢ .... تسهيل الطوقات في نظم مثن الوس قات، شيخ شرف الدين يجي بن الوراد ين مولى عرب الدين مولى عرب وتعلق و اكثر شيخ عرب الله كامل طبع ١٣٢٥ هـ/٢٠٠٩، بيروت

سوم ..... تشنيف الاسماع بشيوخ الاجانة و السماع، في محمود معيد مروح ، طبع اوّل، عاليًا مم العادار الشباب للطباعة ، قابره

۳۵ .... التعریف بالقاضی عیاض، شیخ الی عبدالله تحدین قاضی عیاض بخفیق و اکثر محدین شریفه طبع دوم ۲۰۱۰ ۱۳۰۲ م ۱۹۸۲ و زارت او قاف، مراکش

٣٧ .....الامنام الحافظ جلال الدين السيوطى مُعْلَمَةُ العلوم الاسلامية، شُخُ اياد خالدطهاع بطبع اوّل، ١٣١٥ م ١٩٩١ء، داس القلم، ومثق

الامام الحافظ جلال الدين السيوطي و جهودة في الحديث و علومه، و المربيث و علومه، والمربع سيدلام علي اوّل، ١٩٥٥ م ١٩٩٣ عنداس قتيبه، وشق

| - deservation and the deservation of | N-1 CA                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| رح مليسي بن عبدالله مالع حميري       | ٣٨جمانة الربيع في مول الشفيع، و اكثر |
| .0)                                  | לבימימו ו וו ויי                     |
|                                      | طبع ١٦٢١ه مداس الفقيه ، ويي          |

- ٣٩ .....الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء و الاعيان من اساتذة و خلان، شخ زكريا بن عبدالله بيلا بخقيق و اكثر شخ عبدالو باب ابوسليمان وو اكثر محمد ابرابيم احمالي، طبع اوّل ١٠٠٧هم احمالي فاؤند يشن الندن
- ۵۰ .....الجواهر الغالية من الاسانيد العالية بمولانا محمر عبدا كليم شرف قاوري ملي دوم ، الاسانيد العالية بمولانا محمر عبد الكليم شرف قاوري ملي دوم ،
- ١٥.....السجوهر المنظم في نهيامة القبر المكرم، شيخ احمد بن محر بيتي يا المستحقيق شيخ احمد بن محر بيتي يا المستحقيق شيخ قصى محمد نورس الحلاق من المحاول المسلم المسل
- ۵۲ ....جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبوسية، وُاكْرُمْس الدين افْقابي، طبح اوّل ١٣١١ه/١٩٩٩ء، داس الصميعي، رياض
- ٥٣ .....عامة الاغوات، صورة ادبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجرى، واكثر عاصم حدان على حدان طبع اوّل ١٣١٣ ه/١٩٩٢ عندان القبلة، جده
- مره .... حامة المناخة، صومة ادبية للمدينة المنومة في القرن الرابع عشر الهجرى، واكثر عاصم حدان على حدان طبع اوّل ١٣١٣ ه/١٩٩٣ء والالقبلة، جده
- ۵۵ ..... حاشية ابن عابدين، مرد المحتام على الدس المختام، شيخ محرامين بن عمر المعتام الدين بن محرصال فرفوري عراني مين متعدد الل علم نے ابن عابدين، واكٹر سيد حسام الدين بن محرصال فرفوري عراني مين متعدد الل علم نے شخصی انجام دى، جلد ۱۲، طبع اوّل، ۲۰۰۵ و داس الثقافة و التراث، ومشق
- ۵۲ .....ابن حجر الهيتمي المكي و جهودة في الكتابة التامينخية، واكثر لمياء بنت احرعبدالله شافعي طبع اوّل، ۱۳۱۸ ه/ ۱۹۹۸ء، مكتبة الغد، جيزة، مصر
- ۵۵ .....الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية، وُاكْرُ الوبر شُخُ اين علي جهارم، 19۸۵ و دار العلم للملايين، بيروت
- ٥٨ .....حسن المقصد في عمل المولد، علامه جلال الدين عبد الرحمان بن ابو يكرسيوطي،

| محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿490﴾                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شخقيق شيخ مصطفى عبدالقاورعطاء على اول ١٥٠٥١ه/١٩٨٥ء، داس الكتب العلمية ، بيروت                                        |
| ٥الحكم العطائية، في احمد بن عطاء الله استدرى طبع ١٩٨٨ و١٩١٩ء، تاشر                                                   |
| يشخ ابراجيم ليقو في وشيخ محمد عبد المحسن حداد، ومشق وحلب                                                             |
| ٢ حلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة و الكتاب، في سيرعبرالله بن                                                      |
| طاہر حدادعلوی طبع ١٨٥١ه/ ١٩٨٥ء، ناشر شخ راشد بن ابراہيم مريخي ، بحرين                                                |
| السدوار مع المالكي، في عبدالله بن سليمان منع طبع سوم به ١٩٨٥م/١٩٨٠،                                                  |
| دارالا فياء، رياض                                                                                                    |
| ١٧ حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، واكثر في سيرمحد بن علوى ماكلي علي اول،                                        |
| ۲-۱۲ه، مطبع وناشر کانام درج نہیں                                                                                     |
| ١٢حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، واكثر في سيرمد بن علوى مالكى،                                             |
| طبع دوم ، ۱۲ ۱۲ هم/ ۱۹۹۵ء المختار پلي كيشنز ، كرا چي                                                                 |
| ٢٢حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، واكر في سير مرين علوى ماكى،                                               |
| طبع وبم، ١٨١٨ ه/ ١٩٩٤ء داس الجوامع الكلم، قابره                                                                      |
| ٢٠ عياة الامام جلال الدين السيوطي، في محمود الله الله الدين السيوطي، في محمود الله الله الله الله الله الله الله الل |
| N. 1. 100A                                                                                                           |

٢٢ ....دفاع عن الرسول المُعْيَيِّم و الصحابة ،عما جاء من افتراء ات صاحب شد و الربابة، واكثر فيخ عمرعبدالله كامل طبح اوّل ١٣٢٢ ه/١٠٠١ وداس الكتبي، قامره

٢٤ ....دفع الافتئات بجوان الجلوس للتعزية و القراءة للاموات، واكثر في بن عبدالله مانع حميري من اشاعت درج نبيس محكمه اوقاف، ديئ

٧٨ ....دلائل الـخيرات و شواسق الانـواس في ذكر الصلاة على النبي المختام المُعْلِيَّةُم مع الاحزاب، في محدين سليمان جزول وغيره ، طبع ١٠٠١ه/ ١٩٨٢ء مطبع شرقيه ، بحرين

٢٩ .....دليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٣٠٥ ₪ – ٩ • ١١٥٠ ،

فين محر خررمضان يوسف طبع اوّل ١٩١٨ ١٥/١٩٩١ء، داس الفيصل ، رياض

- ك .....الىليل المفهرس لالفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف، و اكر حسين مح ونبي شافعي طبع ووم ،١٣٢٢ هـ/٢ • ٢٠ ء ، وارالسلام ، قابره
- اكسسالنخائر المحمدية بين المؤيدين و المعامضين على ضوء الكتاب و السنة و اقوال علماء الامة ، و اكر شيخ عرعبدالله كامل طبع اقل ١٣٢٥ هـ/ ١٠٠٥ م دام المصطفى للنشر ، شركانام فركونبيل
- ۱۵۰۰۰۰۰۰ دیسل الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، شخ اجمعلاونه، جلدا طبع اقل، ۱۹۸۸ اه/۱۹۹۸ م ۱۹۹۸ م طبع اقل، ۱۹۸۸ اه/۲۰۰۲ م ۱۹۰۰ م م م که الم کرمة ، شخ ز بیر محمد می بجلد ۲۰۰۳ م ۱۳۱۸ اه/ ۱۹۹۲ م ۱۹۲ م ۱۹۲ م ۱۹۲۲ م ۱۲۲ م ۱۲۲ م ۱۲۲ م ۱۲۲ م ۱۲
- ٣٤ .....الرحمة المهداة محمد من المينة الازبرة اكر محد سيرطنطاوى، طبع ١٣١٩ه/ ١٩٩٨ء، ادارة ماه نامه الانهو، قابره
- ۵۵ .....الرد على الكاتب المفتون، يضخ حمود بن عبداللدتو يجرى طبح اوّل . ٢٠٥١ ه/ ١٩٨٧ء، داس اللواء، رياض
- ۲۷....الرد القوى، شيخ حمود بن عبرالله تو يرى طبع اوّل ۳۰ ۱۹۸۳ هم ۱۹۸۳ و دار اللواء، رياض که .....الرد المحکم المنيع عللي منكرات و شبهات ابن منيع، و اکثر شيخ سيد

يوسف بن باشم رفاعي طبع اوّل ٢٠٠١ ١٥/١٩٨١ء، كويت

- ٨٥ ....الرَّدُود، شَعْ برين عبدالله ابوزيد طبع اوّل ١٣١٨ ١٥٠ داس العاصمة ، رياض
- 9 کسسردود و شبهات فی اربع سائل مهدة ، شیخ اسلیل عثمان زین، شیخ محرسعود زینی ، و اکثر شیخ عیلی بن عبدالله مانع حمیری طبع اول ۱۳۲۲ه مرا ۱۰۰۱ مرا ۱۳۲۲ میلی می عبدالله مانع حمیری طبع اول ۱۳۲۲ مرا ۱۰۰۱ میلی محکمه اوقاف شعبه افتاء، دی م
- ٨٠ ..... مسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوى، يضخ عبدالعزيز عبداللدبن باز وغيره

سات علماء كفآوى ورسائل وكتب كالمجموعة طبع اقل، ١٩٩٩ه / ١٩٩٩ء وارالافآء، رياض المسلم وض الرياحين الندية بشرح الاس بعين اللحجية من كلام خير البرية لطلاب المدس سهة الصولتية ، شيخ عبدالله بن سعيد لحجى مها جركى كى تاليف كى شرح ، ازشخ عبدالرمن محمد المرابع كيالى طبع اقل، ١٣٢٨ه / ١٠٠٧ء، داس الكتب العلمية ، بيروت

۱۲۰۰۰۰۰۰۰ مریاض سمط الدرس فی اخباس مولد سید البشر، شیخ سیر علی بن محموبش علوی، من اشاعت درج نبیس، غالبا ۱۳۹۵ هم ۱۹۷۵ و مرتب و ناثر شیخ راشد بن ابراجیم مریخی، بحرین مسلم سن اشاعت درج نبیس، غالبا ۱۳۹۵ هم اسر عید و البد و

۸۴ .....الزیاسة النبویة بین الشرعیة و البدعیة،مع اضافات، و اکثر شیخ سیدمحدین علوی ماکلی طبع ۱۳۲۳ مراس ۲۰۰۱ و ارعار عمال النان، اردن

۸۵ .....السبحة مشروعيتها ادلتها، واكثر شيخ حسن بن فاتح بن قريب الله، سنداشاعت درج نبيل ، داس الجيل ، بيروت

۸۲ .....سکراد الگین و سِداد الدین فی اثبات النجاة و الدیجات للوالدین، می شخ سیرم می وشخ حسین مرعلی شکری، شخ سیرم می دوم، ۱۳۲۷ می ۲۰۰۱ می الکتب العلمیة، بیروت طبع دوم، ۱۳۲۷ می ۲۰۰۲ می داس الکتب العلمیة، بیروت

۸۵ ....سل النصال للنصال بالاشياخ و اهل الكمال، فهرس الشيوخ، شخ عبدالسلام بن عبدالقادرا بن سوده، طبع اقل، ١٣١٥هم/ ١٩٩٥ء، دارالغرب الاسلامي، بيروت ۸۸ ....سير و تراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، شخ عرعبدالجار،

۸۸ .....سیر و تراجم بعض علماننا فی القرن الرابع عشر للهجرة، ر طبع سوم، ۱۳۰۳ ه/۱۹۸۲ م مکتید تهامه جده

۸۹ .... السير و المساعى فى احزاب و اوى اد الغوث الكبير الرفاعى، شخ سيد ابرائيم بن محدراوى رفاعى، ترتيب جديد واضافات شخ سيد يوسف بن باشم رفاعى، طبح ۱۳۲۲ه/ ۲۰۰۹ء، دار التقوى، وشق

- 90.....شخصيات مائدة من الاحساء، شيخ معاذ بن عبد الله المبارك ، طبع اوّل، ١٩٠٠ هـ، الدالم الوطنية الجديدة ، الخمر
- ، ٥ ..... شخصيات سائدة من بلادى، يضخ معاذ بن عبد الله المبارك ، طبع اوّل ، ١٣٢٠ ١٩٩٩ء، الداس الوطنية الجديدة ، الخير
- ۹۲ .... شخصیات و افکاس، وس الل قلم شخ مجد کی وغیره کے مضامین کا مجموعہ طبع اوّل، ۱۳۲۵ ملاسم ۲۰۰۰ مرکز الرایة، ومثق وجده
- ٩٣....الــــشريعــة الخالدة و مشكلات العصر، شيخ احرزك يمانى، طبع چهارم، مساه/١٩٩٥ء الدار السعودية للنشر، جده
- ٩٣ .....الشعر الحجائرى في القرن الحادى عشر الهجرى، و اكثر عائض بن بديرداوى، طبع دوم، ١٩٣٣ هـ/١٩٩٢ء، مطالع الشريف، رياض
- 90....شفاء الفواد بيزيارة خير العباد، واكثر شيخ سيرهم بن علوى ماكلي طبع اوّل، ١١٥ هـ/١٩٩١ء، وزارت اوقاف، متحده عرب امارات
- 49 ..... صفحات من حياة الامام شيخ الاسلام الشيخ عبدالله سراج الدين الحسيني، والمرشيخ تورالدين عتر علي دوم ١٣٢٢ه/١٥ مر ٢٠٠٠ و دار الرؤية، ومثق
- ۹۸ .....الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات و الاسانيد، في سير محمد بن علوى ماكى، طبع دوم، عالبًا ۱۳۱۲ مراهم المسلم الصفاء كم مرمه
- 99 .....الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاميخها و نشاطها، يخ صلاح الدين موبد عقى طبع ٢٠٠٢ء، داس البراق، بيروت
- •• ا .... طريق المساكين اللي مرضاة ماب العالمين، و اكثر شيخ عمر عبد التسكالي، طبع ١٩٣٣ هـ ١٠٠ من وارغريب، قامره

۱۰۱ ....طيبة و ذكر يات الاحبة، في احمد المن صالح مرشد، جلد المع دوم ١٩١٠هم

۱۰۲ ....عاشوس اء بين السنة و الابتراع، شيخ عبد الله فراج شريف، طبع اوّل، ۱۰۲هم ۱۳۲۵ مردد من النشر، بيروت

۱۰۳ معبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد، وُاكْرُشُخُ فاروق حماده، طبع اوّل، معدد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد، وُاكْرُشُخُ فاروق حماده، طبع اوّل، ۱۰۳۷ هـ/۲۰۰۱ مرات القلم، ومثق

م ١٠٠٠ عبد الله كنون، سبعون عاماً من الجهاد المتواصل في خدمة الاسلام و العروبة و مد شبهات الحاقدين والدققة،عدنان الخطيب، طبع ١٩١٢هم و العروبة و ماد شبهات الحاقدين والدققة،عدنان الخطيب، طبع ١٩١١هم و العروبة و ماد شبهات المركمين وشق

۱۰۵ .....العَرفَ الوَس دى في ترجمة و مشيخة الشيخ وصفى المسكّى على محمد من المسكّى على محمد من العرب العرب المرب ا

۱۰۲ .....العقود اللؤ لؤية بالاسانيد العلوية ، شيخ سيرمحد بن علوى ماكى بطبع دوم، سنداشاعت ومطبع وناشركانام درج نبيل -

ع٠١....علامة قطر الشيخ عبد الله بن ابراهيم الانصابى،حياته العلمية و جهوده الد عوية ، شخ عرفهانى تاجى عنار طبع اوّل ، ١٣٢٧ه مرا ٢٠٠١ و،مركز شباب برنهان، دوحه، قطر

۱۰۸ .....العلماء و الادباء الوس اقون في الحجان في القرن الرابع عشر الهجرى، واكثر شيخ عبد الوباء الوس ابراجيم الوسليمان، طبع اوّل، ۱۳۲۳ هـ/۲۰۰۲ء، طاكف اد في كلب، طاكف

٩٠١....علموا اولاد كم ذكر الله، واكثر محمده يمانى طبع اوّل ١٣٢٨ه / ٢٠٠٤، شركة دام القبلة للثقافة الاسلامية جده

۱۱۰۰۰۰۱۱ الامام على القاسى و اثرة في علم الحديث، في خليل ايرابيم قو تلائي طبع اوّل، ١٠٠٠هم ١٥٠١ م ١٩٨١ م ١٩٨٠ م ١٩٨١ م ١٨١ م ١٩٨١ م ١٩٨١ م ١٨١ م ١٩٨

ااا .....ال عمدة في شرح البردة ،علامه شيخ احمد بن محمد بن جريبتي بتحقيق شيخ بسام محمد بارود، طبع اوّل ١٣٢٨ هـ/٢٠٠٠ ء ، داس الفقيد، دبئ

۱۱۲ ....عدرة المكي بين المؤيدين و المعامضين، شيخ عبدالله فراج شريف، طبح اوّل، مده المديد المديروت ١٣٢٥ مرام ٢٠٠٠ من بيسان للنشر، بيروت

ساا ..... ابو الفضل القاضى عياض السبتى، ثبت ببليو جرافى، و اكر في حسن وراكل، طبع ١٩٩٠ء، دام الغرب الاسلامى في بيروت

۱۱۰۰۰۰۰القاضی عیاض و جهوده فی علم الحدیث، و اکثر شیخ بشرعلی حرز ابی طبع اوّل، ۱۲۱۸ه/ ۱۹۹۵ مرا ابن حزم، بیروت

110....الغلو و اثرة في الاسهاب و افساد المجتمع، و اكثر شيخ سير محد بن علوى ماكلي، سن اشاعت ومطبع وناشركانام درج نبيل \_

۱۱۱ .... فتأوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء بمع وترتيب شيخ احمد بن عبد الرزاق دوليش، جلدا طبع اوّل ، ۱۱۱ هـ ، دارالا فآء، رياض

اا ..... فوات الاعلام مع الاستدس اكات و الاسهام في اتمام الاعلام ، شيخ عبد العزيز المحدرة عي العلام ، شيخ عبد العزيز المحدرة عي العلام ، ٢٠٠٠ مراح من المحددة عن المحددة عن المحددة ا

۱۱۸ .....فواصل ثقافیة ، کتب و تعریفات ، شیخ عبداللرزنجیر، طبع اوّل، ۱۳۲۱ه/ ۲۰۰۵ء، مرکز الرایة، ومثق وجده

119.....فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون، شيخ عبدالصمدعقاب، طبع ١١٥هم/ ١١٥هم/ ١٩٥٨ مراكش ١٩٩١ مراكش

۱۲۰ ....القب أن العراقية ، يضخ سيديونس بن ابراجيم سامراكي ، طبع اوّل ، ١٩٨٩ء ، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد

۱۲۱ .....القبائل و البيوتات الهاشمية في العراق، في سيديوس بن ابراجيم سامرائي، طبح اوّل، ۱۳۲۵ ه/ ۲۰۰۰ و، الداس العربية للموسوعات، بيروت

١٢٢ .....القول المبين في بيان علو مقام خاتم النبيين المُتَّالِمَ، وْاكْرْشْخْ عيلى بن عبدالله

بن ما نع تميرى بن اشاعت درج نبيل ۱۳۱۳ هے بعد شائع بموئى بحكم اوقاف، دئى

۱۲۳ ..... كتب فى اعناق الائمة اسرائيليات حول مول الرسول المثالية من اعتاق الائمة السرائيليات حول مول الرسول المثالية من اعتاق الائمة الماح الله المرائيات من الماح المعام الم ۱۳۲۰ مؤسسة المعام ف بيروت ميجر (ريثائر في شاكراليات طبح اقل ۱۳۱۰ المفسر المؤس خ الفقيه، واكثر في محمد دميلى المعام المام المرائق من المام المرائق من المناس المؤس المؤسل المؤس المؤسل المؤس المؤسل المؤس

۱۲۵ .....الامام ابن كثير و اثرة في علم الحديث برواية و دبراية مع دبراسة منهجية تطبيقية على تفسير القرآن العظيم ، واكثر عدنان بن محمد بن عبدالله آل منهجية تطبيقية على تفسير القرآن العظيم ، واكثر عدنان بن محمد بن عبدالله آل منهجية ول ١٣٢٥ م ٥٠٠٠ و، دابر النفائس ، عمان ، اردن

۱۲۱ ..... كشف الافتراء ات في سالة التنبيهات حول صفوة التفاسير، يروفيسر فيخ محمل صابوني طبع اوّل، ٩ ١٩٨٠ ه/ ١٩٨٨ء داس الصابوني ، شهر كانام درج نبيس -

المن كفى تفريقًا للامة بإسم السلف، مناقشة علمية لكتاب الدكتوس سفر الحوالى، نقد منهج الاشاعرة في العقيدة ، واكثر شخ عرعبداللكال عج الال ١٣٢٣ الم استمال منهج الالمناعرة في العقيدة ، واكثر شخ عرعبداللكال عج الالمناعرة في العقيدة ، واكثر شخ عرعبدالله كالله عنه المصطفى للنشر، شهركانام ورج نبيل -

۱۲۸ ..... كلمة هادئة في بيان خطاء التقسيم الثلاثي للتوحيد، و اكثر في عمر عبدالله كامل، طبح اوّل، ١٣٢٤ هـ/ ٢٠٠٧ و، وارالرازي، عمان، ارون

۱۲۹ ..... كمال الامة في صلاح عقيدتها أين الوبكر جابرالجزائري ،سنداشاعت مذكور بين، مكتبة الكليات الانهرية ،قابره

۱۳۰ الكنز التَّرِى في مناقب الجعفرى الشيخ سيرعبدالغي بن صالح جعفرى، جلدا، الكنز التَّرِي في مناقب الجعفري، قامره المعام العربي، قامره

: اس الدن المسلاد من المسلم المناس النبوة ، و اكثر في عمر عبد الشكامل وغيره ، طبع اوّل ، اس الدن المسلم ال

الثقافة الدينية، قابره

۱۳۳ .....المالكي عالم الحجان، شيخ زمير مح جيل كتى طبع اوّل، ۱۳۱۳ ه/ ۱۹۹۳ء، مطابع الاهرام، قامره

۱۳۲۱ .....مباحث في الحديث الشريف ، و اكثر شيخ احد عمر باشم ، طبع اوّل ، ۱۳۲۱ ه/

۱۳۵ .....المتطرفون خوارج العصر، و اكرعم عبدالله كامل طبع اوّل، المستطرف و المراعم عبدالله كامل طبع اوّل،

۱۳۷ .....مجلة الاحكام الشرعية ، شخ احمد بن عبدالله قارى بخقيق و اكثر شخ عبدالو بابراجيم ابراجيم ابوسليمان وو اكثر شخ محمد ابراجيم احمطى بليع الول ، ۱۳۷ اه/ ۱۹۸۱ء ، مكتبة تهامه ، جده ابوسليمان وو اكثر شخ محمد ابراجيم احمطى بليع الول ، ۱۳۷۱ سيم محموع فقا و كا ورسائل ، الا مام السيد علوى المالكي الحسنى ، جمع وتر تيب شخ سيدمحمد بن علوى مالكي بليع الول ، ۱۳۱۳ هـ/ ۱۹۹۲ء ، مطبع و ناشر كانام درج نبيل \_

۱۳۸ .....محمد سعید سمصنان البوطی بحوث و مقالات مهداة الیه، شام ومعرک اشاره ایل الیه، شام ومعرک اشاره ایل القاره ایل القاره ایل القاره شق اشاره ایل القاره ایل القاره القاره شق السیرة النبویة، شخ وجیدالدین عبدالرحل بن علی شیبانی المعروف به حافظ ابن دیج متحقیق و اکثر شخ سیر محمد بن علوی ماکلی طبع ۵۱۸۵ هم ۱۹۸۵ و ، ناشر شخ راشد بن ابراجیم مریخی ، محرق ، بحرین

۱۳۰۰ المختصر من كتاب نشر النوس و الزهر في تراجم افاضل مكة ، من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر ، شخ عبدالله بن احمدابوالخيرم دادشهيد، القرن العاشر الى القرن الرابع عشر ، شخ عبدالله بن احمدابوالخيرم دادشهيد، اختصاروتر تيب شخ محمسعيد عامودي وشخ احمالي بن اسدالله كاظمى بهو پالى كلى ، طبع دوم، اختصاروتر تيب شخ محمسعيد عامودي وشخ احمالي بن اسدالله كاظمى بهو پالى كلى ، طبع دوم، اختصاروتر تيب شخ محمسعيد عامودي و شخ احمالي بن اسدالله كاظمى بهو پالى كلى ، طبع دوم، احمال المعرفة ، جده

اسما المدح النبوى بين الغلو و الانصاف، و اكثر شيخ سير محربن علوى ماكلى، داس وهدان للطباعة و النشر، سنه اشاعت ومقام اشاعت مذكور نبيل -

۱۳۲ ....السمدينة السمنوى بين الادب و التاريخ ، و اكثر عاصم حمان ، طبع اوّل استاريخ ، و اكثر عاصم حمان ، طبع اوّل استار المادينة المنوى المدينة المدينة المنوى المدينة المنوى المدينة المنوى المدينة المدينة

۱۳۳ السمدينة المنوى في آثار المؤلفين و الباحثين قديماً وحديثاً، وحديثاً، وحديثاً، وحديثاً، والمرعبد الله بن عبد الرحيم عسيلان ، طبع اوّل ، ۱۳۱۸ مرا 1992ء، مصنف نے مدیند منورہ سے شائع کی۔

١٣٣ .....المدينة المنوعة في القرن الرابع عشر الهجرى، في المعيد بن علم طبع اوّل، ١٣٨ مراح المار، قابره

۱۳۵ .....مصادم التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، شيخ عبدالسلام عباس وجيه، طبع اقل ۱۳۲۱ اه/۲۰۰۲ و مؤسسة الامام نريد بن على الثقافية ، عمان ، اردن الاملام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في اليقظة و المنام ، امام الي عبدالله محمد من موى مزالي التحج وابتمام شيخ حسين محمل شكرى،

سنراشاعت ورج نبيل، داس المدينة المنوسة للنشر

۱۳۷ .....معجم الادباء و الكتاب، في واو دالشريان كى سرير في مين متعدد محققين نے تصنيف كى ، جلداول ، حام اول ، ۱۸۰ اول ۱۹۹۰ء الدائرة للاعلام المحدودة ، رياض

۱۳۸ .....معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين، والمسترب عشر و العشرين، على حصد ليا، طبع اوّل ١٣٢٩ م ١٠٠٨،

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعرى الويت

۱۳۹ .....معجم ما المف عن مكة، و اكثر عبد العزيز بن راشد سديدى مطبع اوّل ، ۲۳۱ اه/ ۱۳۲۰ اه/ ۱۹۹۹ مطبوعه بيروت

• ۱۵ .....معجم مصنفات الحنابلة من وفيات ٢٦١ ه-٢٠٠ اه، واكثر عبدالله بن محرطريقي، طبع اوّل ٢٢٠ اه/١٠٠١ مرابيض طبع اوّل ٢٠٢٠ اه/١٠٠١ ء، رياض

۱۵۱ .....معجم المطبوعات العربية في شبه القاسة الهندية الباكستانية ، منذ دخول المطبعة اليها حتى عام ١٩٨٠م، و اكثر احمد فان طبع اوّل ١٣٢١ه/ ١٥/ دخول المطبعة اليها حتى عام ١٩٨٠م، و اكثر احمد فان طبع اوّل ١٣٢١ه/

١٥٢ .....معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية ، واكرعلي جوادطامر،

طبع دوم، ۱۸۱۸ ه/ ۱۹۹۷ء، مطالع فرزوق، ریاض

۱۵۳ است معجم المون مخين السعوديين، فيخ عبدالكريم بن حرفقيل على اول، المساوديين، السعوديين، المعام ا

۱۵۳ .....معجد مؤلفی مخطوطات مکتبة الحرم المکی الشریف، شیخ عبدالله بن عبدالرحل معلمی طبع اوّل، ۱۳۱۲ه/ ۱۹۹۲ء، مکتبه شاه فبد، ریاض

۱۵۵ .....معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، ين عمر رضا كالم طبع اوّل، ١٥٥ ما ١٨١٥ مرضا كالم طبع اوّل،

۱۵۷ .....مفاهیم یجب ان تصحح، شیخ سید محر بن علوی مالکی بطیع ۲ ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ ء، دارالسلام، لا بهور، کل صفحات ۲۳۸

۱۵۸ .....مف اهید یجب ان تصحح، شخ سیدمحر بن علوی مالکی طبع چهارم، ۱۳۱۰ه/
۱۹۹۰ وزارت عدل متحده عرب امارات، ابوظهی بکل صفحات ۳۳۹

۱۵۹.....مف اهده یدجب ان تصحیح ، شیخ سیدمحد بن علوی مالکی ، طبع وجم ، ۱۳۱۵ ه/ ۱۹۹۵ء ، محکمه اوقاف دیئ ، کل صفحات ۳۳۳

٠١٠....المكتبات الخاصة في مكة المكرمة، و اكثر عبد اللطيف بن عبد الله وهيش، طبع اوّل، ١٩٠٨ه/ ١٩٨٨ء، مكتبة النهضة الحديثة، مكم مرمه

۱۲۱ .....الملف الصحفى فضيلة الدكتوس محمد بن علوى المالكي الحسنى، جمع ومرتب كرنے والے كانام نيز سنداشاعت درج نہيں، غالبًا ۲۲۲۱ه/۵/۵۰۰ء كے آغاز ميں شائع ہوئى، مكتبہ تہامہ، جدہ

۱۲۲ .....من اعلام القرن الرابع عشر و الخامس عشر، شخ ابراجيم بن عبدالله حازى، جلدا ، طبع اقل ۱۲۱ الله حازى، جلدا ، طبع اقل ۱۲۱ الله ۱۹۹۵ ، دارالشريف، رياض

١٦٣ ....من تاس يخناء شيخ محرسعيد عامودي طبع سوم، ١٠٨١ ه/ ١٩٨١ء، داس الاصالة، رياض

- ۱۲۳ .....من مرجال الشومرى في المملكة العربية السعودية ، منذ العامر ١٢٠١ هـ ١٣٢١ هـ ١٠٠١ من العامر ١٠٠١ من العامر منابع هلاء وم ١٣٢٢ هـ وم ١٢٠٠١ من العامر مطابع هلاء رياض
- ۱۲۵ ....من سروادنا التربويين المعاصرين، و اكثر عبدالله محدز بد طبع اوّل ٢٠٠١ه/ ١٢٥ مراه/ ١٩٨٠ مراه الله ١٩٨٠ مراف المعاصرين ا
- ۱۲۲ .....من عقائد اهل السنة بمولانا محم عبد الحكيم شرف قادرى طبع اوّل ١٣١٥ ه/ ١٢١
- ۱۲۷ .....منهج السلف فی فهم النصوص بین النظریة و التطبیق، شخ سید محمد بن علوی ماکی طبع دوم، ۱۲۹هم مطبع و تا شرکانام درج نبیس \_
- ۱۲۸ .....المنهج الصوفى فى فكر و دعوة سماحة الشيخ احمد كفتام و، واكثر محدثريف عدنان صواف ، طبع اوّل ، ۱۳۲۰ مرا 1999 ، بيت الحكمة ، ومثق
- ۱۲۹ .....من هدى السنة السنبوية، واكثر احد عمر ماشم ، طبع اوّل ، ۱۳۱۸ هـ/ ۱۹۹۸ء، داس الشروق، قاهره
- > ا ..... موس د الصفا في محاذاة الشفاء شيخ احمد سكيرج انصاري تحقيق شيخ محمد راضي كنون، سن اشاعت ومطبع وناشر كانام درج نهيس طبع جديد، مراكش
- اكا .....موسوعة التاميخ الاسلامى و الحضامة الاسلامية لبلاد السند و البنجاب في عهد العرب، و اكرعبداللدين بشرطرازى طبع اوّل، ١٩٠٠ هم الما المعرفة، عده
- ۱۷۱ .... الموسوعة الموجزة أفي حسان بدرالدين كاتب ، جلد ٢ ، طبع اوّل ، ١٩٧٨ ، ١٩٥٨ ، مطالع اديب ، ومثق
- ساكا .....المهدى و اشراط الساعة، شيخ محمطى صابونى ، طبع اوّل ، ۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م الم ۱۹۸۱ م الم ۱۹۸۱ م ناشر شيخ حسن بن عباس شربتلى مرحوم ، جده

٣٢٣ ١٥/٢٠٠١ء، مكتبه شاه فبدءرياض

١٤٥٠ البردة، شيخ دا ؤ د بن سليمان جرجيس خالدي طبع جديد مطبع ونا شر کانام درج نہيں۔

٢ ١١٠٠٠٠٠٠ نشر الرياحين في تايخ البلد الامين، تراجم مؤمرخي مكة و جغرافيها عللے مر العصوم، كرفل عاتق بن غيث بلادى طبع اوّل ١٩١٥م ١٩٩٨ء، داممكة للنش ، مكرم

١٤١١ المنيرية من الاعمال الخيرية في اداعة الطباعة المنيرية سنة ١٣٢٩ه، يتخ محد منيرعبده آغا ،طبع دوم ، ٩ مه اه/ ١٩٨٨ء ، مكتبه امام شافعي ، رياض

٨١ .....نوس النبراس في التعريف بأسانيد و مرويات الجد السيد عباس، شيخ سيرجم بن علوى ماكلي طبع اوّل ١٣١٦ه م/ ١٩٩٥ء، داس القلم العربي ، حلب

9 كا ....وداعاً هالى ، دُاكْرُ محم عبده يمانى ، طبع اوّل ، ٨ ١٣٠٥ هـ/ ١٩٨٨ ء ، ادبي ثقافتى كلب ، جده

٠٨١....نهج البودة ، البوأة ، و اكثر عبد الغفار حامد بلال طبع اوّل ، ١٣٢٧ م/ ٢٠٠١ ء، داس الفكر العربي، قايره

١٨١ ....واعِظ غير متَّعِظ، شيخ عبد الحي عمروي وشيخ عبد الكريم مراد طبع اوّل، عالبًا ١٩٩٧ء، مطبع النجاح الجديدة داى البيضاء

۱۸۲ .... وجاء وايد كضون، شيخ ابو برجا برالجزائرى طبع ٢ ١٨٠ ه، مطبع وناشر كانام درج نبيل\_ ١٨١ .... وسائل الاعلام السعودية و العالمية ،النشأة و التطوي، واكثر محمفري محمورع ت، طبع اوّل ١٠١١ه/١٩٩٠ء داس الشروق، جده

١٨٢ .....وسام الكرم في تراجم ائمة و خطباء الحرم، تراجم ائمة و خطباء المسجد الحرام عبر العصوم اليخ يوسف بن محمصبح على اول ١٣٢١ه/٥٠٠ء، داس البشائر الاسلامية، يروت

١٨٥ ..... هانه مفاهيمنا، في صالح بن عبدالعزيز نجدى طبع ١٣١٢ ه، دارالا فقاء، رياض ١٨٢ ....هديل الحمام، في تابيخ البلد الحرام، ترجم شعراء مكة على مر العصوب، كرال عاتق بن غيف بلادى طبع اقل ١٣١٦ه / ١٩٩١ء ، داس مكة للنشر ، مكه كرمه المانة من كتّاب مكة المكرمة ، ملاسه هويّة الكاتب المكى ، تسراجم موجزة لمائة من كتّاب مكة المكرمة ، شخ تميم الكيم طبع ١٩٩٣ه / ١٩٩٩ء داس مجلة الثقافة ، ومثق الله السفلى ، و اكثر محموم من المنافي ، و اكثر محموم من المنافي ، و اكثر محموم من المنافي من عبد المانية بنافي من عبد التمانية بنافي من عبد التمانية بنافي المدينة ، علام سيد محموم بن عبد الكبير كماني ، تحقيق و اكثر شخ ابراجيم وصولها الى المدينة ، علام سيد محموم بدالي بن عبد الكبير كماني ، تحقيق و اكثر شخ ابراجيم وصولها الى المدينة ، علام سيد محموم بدالي بن عبد الكبير كماني ، تحقيق و اكثر شخ ابراجيم

اردوكتب

بن راشدم يخي علي اول ١٣٢٥ ١٩٩٥ عنداس الغناء، قامره

• 19 .....ابواب تاس يخ المدينة المنوسة، شيخ على بن عبدالقادر حافظ كى عربي تعنيف فصول من تساس يخ المدينة المنوسة كالمخضر ترجمه، از آل حن صديق المع اول، الماء، مطابع المدينة، جده

19۱ ..... اپنی اولا دکورسول الله من ا

۱۹۳..... تجلیات مهرانور مفتی سید حسین گردیزی چشتی طبع اوّل ۱۳۱۲ اه/۱۹۹۲ء، مکتبه مهریه، گولژا ۱۹۳۰.... تذکره خلفائے اعلیٰ حضرت، علامه محمد صادق قصوری و یروفیسر مجید الله قادری،

طبع اوّل ۱۳۱۳ ه/۱۹۹۲ء، اداره تحقیقات امام احمد رضا، کراچی

۱۹۵ ..... تذکره علائے ہند ، مولا نارحمٰن علی ، فارس سے ترجمہ وتر تیب از پروفیسر محمد ایوب قادری ، طبع اوّل ، ۱۹۱ و ، پاکتان ہشار یکل سوسائٹی ، کراچی

۱۹۲.....تذكره حضرت محدث دكن، دُ اكثر مولا ناابوالخيرات محمر عبدالستارخان نقشبندى قادرى، طبع اوّل، ۱۹۹۸هم/۱۹۹۸، المتازیبلی کیشنز، لا مور

۱۹۷..... جمال کرم، پروفیسر حافظ احمد بخش طبع اوّل ۲۰۰۳ه، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لا مور ۱۹۸.... جمان مفتی اعظم، مرتبین علامه محمد احمد مصباحی، علامه عبد المبین نعمانی مصباحی، مولانا مقبول احمد سیالک مصباحی، طبع دوم ۱۳۲۹ هر ۲۰۰۸، رضا اکیڈمی جمبئی، مجموعه مضامین ومناقب

199.....تنكرة المحدثين، مولانا غلام رسول سعيدى طبع اقال، ١٣٩هم 124ء، فريد بك سال، لاجور

۲۰۰ ..... چندروزمصر میں، مولانا محرمحتِ الله نوری طبع ۱۳۲۰ه/ ۱۹۹۹ء، فقیداعظم پبلی کیشنز بصیر بور، او کاڑا

۱۰۱ ..... الحقائق ،الحاج محمر اصطفى على علوى سنديلوى طبع ۱۹۲۳ء، ايجويشنل پريس ،كراچى ٢٠١ .... درات ملك العلماء، و اكثر مختار الدين احمد، طبع ۱۳۱۳ه الم ۱۹۹۳ء، اداره معارف نعمانيه، لا مور

۳۰۳ ....خواب میں دیدار مصطفیٰ می ایک بهاریں قیامت تک جاری رہیں گی، ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ مانع حمیری کی عربی تحریر کا ترجمہ از مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری، سنداشاعت درج نہیں، صفہ فاؤنڈیشن، لاہور

۲۰۳۰ زات مصطفی می این کا وسیله شرک نهیں، مجموعه، شیخ محمد زامد بن حسن کوشری کی عربی محرومه، شیخ محمد زامد بن حسن کوشری کی عربی کا ترجمه از مولا نا افتخار احمد قا دری، شیخ سیدمحمد بن علوی مالکی کی تحریر کا ترجمه از مولا نا گیسین اختر مصباحی، نیز مولا نا محمد عبد انکیم شرف قا دری کی تحریر، سندا شاعت درج نهیس، صفه پلی کیشنز، لا مور

٢٠٥ .....رسول اكرم ولي المنظم كافح ، و اكر محموعيده يمانى كى عربي تصنيف، هك ناحب مرسول الله من المنظم كافر جمه ازمحم ليق الله خان مير من السعودية للابحاث و النشر، جده

٢٠٧ .....رسول اكرم وفي يتم كروز ، و اكثر محم عبده يماني كى هكذا صامر مرسول الله وفي يم كاترجمه ازمحم لنيق الله خان ميرهي طبع اوّل ١٨١٨ ١٥٠ هـ ودية للابحاث والنشر ، عده

٢٠٧ ..... رطب ويابس، و اكثر مولا نا نوراحد شابتاز بطبع ٣٠٠٣ء، اسكالراكيدي ،كراجي ۲۰۸ ..... سنت خیر الا نام علیه الصلوٰ ة والسلام ، مولا نا پیرمحد کرم شاه از ہری ، سنه اشاعت درج نبیس، ضیاءالقرآن پبلی کیشنز، لا ہور

٢٠٩ ....سيدى ضياء الدين احمد القادسى،علامه عبدالمصطفى محم عارف قاورى ضيائى، طبع اوّل ۲۲۷ اه/ ۲۰۰۷ء، حزب القادريه، لا مور

۲۱۰.... سیرت مجد د الف ثانی، ڈ اکٹر مولانا محمد معود احمد مجد دی، طبع دوم، ۲۲ ۱۱۵ ۵۰۰۵ء امام ربانی فاؤنڈیش ،کراچی

الا ..... ضيائے مهر ، مولا نامشاق احمد چشتی طبع اوّل ، • • ٢٠ ء ، مكتبه مهريه ، كولژ ا

۲۱۲ .... ضیاء القرآن ، مولانا پیرمحد کرم شاه از بری ، طبع اوّل ، ۱۳۰۰ هـ : ضیاء القرآن پېلې کیشنز ، لا ہور

٢١٣ ....علم كے موتى ، مولانا ولا ورجسين اوليى ، مولانا غلام حسين اوليى ، مولانا حمیدالدین اولیی،مولانا عبد الغفار قاوری،مولانا عبد الرحمٰن،طبع اوّل، ۱۳۱۸ه/ ١٩٩٨ء، مكتبه اويسيه رضوييه، بهاول يور

٣١٣....قرآن وحديث كي روشني مين محفل ميلا د، شيخ ابو بكر الجزائري كي عربي تصنيف كاترجمه ازعلامهمشاق على ندوى ، مطبع الاهلية ، جده

۲۱۵....قصیده برده پراعتر اضات کاعلمی جواب، شیخ عیسیٰ بن عبدالله مانع حمیری کی عربی تحریر كاترجمهازمفتى محمرخان قاورى طبع اوّل ٢٠٠٠ء، كاروان اسلام يبلى كيشنز، لا مور

٢١٧ ..... كرول تيران م يه جان فدا، و اكر محم عبده يماني كي عربي تصنيف، بابي انت و امي يا سول الله من يَهِ كاترجمه ازعلامه محمسين ساجد الهاشي طبع اوّل ١٩٩٢ء، ناشرالحاج عبدالمجيد كثاربيه فيصلآباد

٢١٤ ..... محن الل سنت ، احوال وآثار علامه محم عبد الحكيم شرف قا درى ، علامه محم عبد الستارطام ،

طبع الال، ۱۳۱۹ه/ ۱۹۹۹ء، رضادار الاشاعت، لا بور

۲۱۸ ..... بحفل میلا دیراعتراضات کاعلمی محاسبه مفتی محمد خان قادری طبع اوّل ۱۳۱۵ هـ/ ۱۹۹۳ء عالمی دعوت اسلامیه، لا مور بکل صفحات ۱۲۸

۲۱۹ ..... محفل میلا دیر اعتراضات کاعلمی محاسبه، مفتی محمد خان قادری، برزم عروج اسلام، کراچی بکل صفحات ۹۲

۲۲۰.....مراء ة التصانيف، مولانا حافظ محمر عبد الستار قادري چشتى ، جلد المبع اوّل ، ۴۰۰ اه/

٢٢١ .... مسئله ميلا داسلام كى نظريس، شيخ ابو بكر الجزائرى كى عربى تصنيف الانصاف فيما قيل المعلى مسئله ميلا داسلام كى نظريس، شيخ ابو بكر الجمال على المعلم من الغلو و الاجحاف كالرجمه ازعلامه محمد غياث الدين مظاهرى، طبع ٩ ١٠٠ هـ دار الافتاء، دياض

۲۲۲ ..... مشرق وسطنی ، شجاعت الله صدیقی ، طبع اقال ، ۱۹۷۱ء ، فیروز سنزلمیینڈ ، لا ہور ۲۲۳ ..... مقامات خیر ، مولانا شاہ ابوالحن زید فارو تی مجد دی ، طبع دوم ۱۳۰۹ ہے/ ۱۹۸۹ء ، شاہ ابوالخیرا کاڑی د ، کمی

۳۲۲ ..... مکه مکرمه کے کتبی علماء،عبدالحق انصاری،طبع اوّل،۱۳۲۳ هـ ۲۰۰۳ء، فقیه اعظم پلی کیشنز،بصیر پور،اوکاڑا

۲۲۵ .....الموس د الروى في المول النبوى من المانورالدين على بن سلطان محمد قارى بروى كى كتاب كا ترجمه ازمولانا محمد كل احمد تقيقي بطبع اوّل، غالبًا ١٩٩٣ء، مكتبه رضائ مصطفى ، كوجرانواله

۲۲۷ .....موضوعاتی اشاریه السیرة عالمی اورنعت رنگ، حافظ سیدمحمد اظهر سعید طبع اوّل، ۱۳۲۷ سام ۲۰۰۳ مرت اکادمی بلوچتان ، کوئید

٢٢٨ .....نورنور چېرے، تذكرهٔ ابرارملت، مولانا محمرعبدالحكيم شرف قادري، طبع اوّل،

۱۳۱۸ه مرا ۱۹۹۷ء مکتبه قا درید، لا مور ۲۲۹ ..... وسعت علم نبوی من الله من عبدالله سراح الدین حلبی کی عربی کتاب سیدن محمد مرسول الله من آیتم کی ایک باب کا ترجمه از مفتی محمد خان قا دری ،سنداشاعت درج نبیس تا ہم پیش لفظ ۱۳۲۱ه میں لکھا گیا ،صفہ فا وُ نٹریش ، لا ہور

# مضامين ووثائق

۱۳۳۰ .... شخ سیدابراتیم بن عبدالله الخلیفه کاعربی ضمون موت العالمه شلمة لاتسه اللی یوم القیامة "کمپوزشده کاعکس ۱۳۳۰ .... اجازات و اسانید پر مشمل اشتهار، مولاناعلی احمد سند یلوی، عنوان و مطبع و ناشر کے نام، نیز سنه طباعت درج نهیں ، نقطیع ۸۸×۸۲ سینٹی میشر ۱۳۳۲ .... اردو نیوز کر اشے ، محدث حجاز کی وفات سے متعلق ، مطبع و ناشر کے نام نیز سنه اشاعت درج نهیں ، جب کہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی نے دیمبر ۲۰۰۷ ، کوشا کع کے۔

# عربی رسائل ،سه ما ہی

۲۳۳ ..... الدحمدية، وبئ ۲۳۲ ..... الدس اسات الاسلامية، اسلام آباد ۲۳۵ ..... مجلة الجامعة الاسلامية، مدينة منوره

عربي رسائل، ماه نامه

۲۳۷ .....التربية الاسلامية، بغداد ۲۳۸ .....الدعوة، كراچى ۲۳۸ .....الشريعة، كماني ۲۳۹ .....الشريعة، كمان ۲۳۰ .....الضياء، وبئ ۲۲۰ .....العرب، رياض

٢٣٢ .....مجلة الحج، مكم كرمه

٢٣٣ .... المجلة العربية، رياض

٢٢٢٠ ....منبر الاسلام، قابره

٢٢٥ .....المنهل، جده

# عربي رسائل، مفت روزه

٢٣٢ .....اقراء، عده

### عر بی اخبارات، مفت روزه

ا ۲۳۷.....الاربعاء، جده ۲۳۸.....ام القرى، مكه مرمه ۲۳۹.....العربى، قابره

• ٢٥٠.....المسلمون التدن وجده

### عر في اخبارات ، روزنامه

١٥١ ....الاهرام،قايره

٢٥٢ .....البلاد، جده

٢٥٣ ....الجزيرة ،رياض ٢٥٠٠٠٠١ الحياة الندن وغيره ٢٥٥ .....الرائي العام ، كويت ٢٥٢ ....الرياض، رياض ٢٥٤ .... السياسة، كويت ٢٥٨ .....الشرق الاوسط الندان وغيره ٢٥٩ ....عكاظ، جده ورياض ٢٧٠ ..... المدينة المنوعة، جده ٢٧١ ..... الندوة، مكم مرمد ٢٢٢ .....الوطى، ابعاء ٢٧٣ .....الوطن، دوحه ۲۲۳ .....الوطن، کویت ٢٧٥ ....الوطن، منقط ٢٧٧ .....الوفاءقايره

# اردورسائل اسال نامه

٢٧٧ .... معارف رضاء كراجي

# اردورسائل، ماه نامه

۲۷۸ .....اعلی حضرت، بریلی ۲۷۹ ..... جهان رضا، لا مور ۲۷۰ ..... جاز، کراچی

ا ۲۵۲ ..... حق چار یار، چکوال ۲۵۲ ..... السعید، ملتان ۲۵۳ ..... ضیا تے جرم، بھیرہ ۲۵۵ ..... فیا العلماء، لا بور ۲۵۲ ..... فکر ونظر، اسلام آباد ۲۵۲ ..... فیض عالم، بہاول پور ۲۵۸ .... معارف رضا، کرا چی ۲۵۸ .... منصاح القرآن، لا بور ۲۵۹ .... نعت، لا بور ۲۸۰ .... نورالحبیب، بصیر پور

# اردورسائل، ہفت روزہ

۲۸۲ ..... اردومیگزین، جده ۲۸۳ ..... الفقید، امرتسر

### اردواخبارات، روزنامه

١٨٢٠....اردو يوز، مده

# عربي آ ويوكيسك

٢٨٥ ....جمأنة الربيع في مول الشفيع، واكر شيخ عيلى بن عبدالله ما نع حميري

٢٨٦ ..... شرح المنظومة البيقونية من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، في المنظومة البيقونية من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، في من عبد الله الخليف الاحساء في المنظم المنطقة المنطقة

### عربی سی ڈی

٢٨٥ .....وفاة الرسول محمد ملي الم المنظمة المنظم المنظمة المنظ

# غر بي ريد يوجينل

۲۸۸ ..... جده تبر۲

# عر بی ٹیلی ویژن چینلز

٢٨٩ ....ابوظبي

• ٢٩٠ ....الالمدنية

٢٩١ ....اقراء

٢٩٢ .....الاماسات

٢٩٣ .....الجزائر

٣٩٣ .....الجزيرة

٢٩٥ .....الجزيرة مباشر

۲۹۲ .....ویئ

٢٩٧ ....الرسالة

۲۹۸ ....السادسة

۲۹۹ ..... سما ديئي

The second of the second

A LOUGH ON THE MOW

٠٠٠ سورية ١٠٠٠٠١ العربية ۱۰سوسی 100 mor ٣٠٠٠٠١١١١٠٠٠٠٢ ٣٠٥ .....المصرية ٣٠٧ .....المغربية A.R.T ..... 1004

# اردو ٹیلی ویژن چینلز

PTV WORLD ..... \*\*\* A OTV ..... 1 9

# بوٹرانٹرنیٹ ویب سائٹس

www.alarabiya.net..... "I" www.alhabibali.com..... "II www.alrawha.net..... TIT www.alsawlatiyah.com..... TIT www.azylawfirm.com..... www.bouti.com..... Ma www.cair.com..... Ply

انگریزی

www.mihpirzada.com.....rq

اردو

www.minhaj.org.....٣

www.mtkarachi.net.....٣



# قطعة تاريخ سال وصال محدث اعظم حجاز سيدمجم علوى مالكي

# ﴿ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَ لَا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا ﴾ --- [الحجرات:١٣]

#### et++1

| "كلتانِ فقروعرفان"    | "آگهی،افتخاروعلا" | ''مرجعيت وقبوليت ِٽ''    | ''آ وازشهررشادت'        | سال وصال: |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| "كنجينة فطانت وفراست" | "خوبي حزب معرفت"  | ''ماه تیمن قر آن وحدیث'' | " تجليات عشق ني 'بطحا'' | ماساه     |
|                       | THE PURIS         |                          |                         |           |

" جاودال يمن خورشيد طريقت" " وجيه ، جهان فيضان شريعت" " " چراغ اوج معرفت" " ولي جليل القدر علمي شخصيت"

54+6L

کرم ماکلی علوی کی شہرت خدا کے دین کی ، کی اس نے خدمت ملی اس کو فقید المثل عظمت عطا فرمائی حق نے اس کو دولت منور اس کی جلوت ، اس کی خلوت کی فکر ، مرد پاک طینت حجتی فکر ، مرد پاک طینت دل آرا ، پیکر رشد و ہدایت دل آرا ، پیکر رشد و ہدایت دو جو ہے سر زمین عفو و رحمت دو جو ہے سر زمین عفو و رحمت کہا ہے میں نے ''اورج باب عظمت'' کہا ہے میں نے ''اورج باب عظمت'' کہا ہے میں نے ''اورج باب عظمت''

عرب میں بھی ،عجم میں بھی تھی کیاں فدا کے گھر میں بااخلاص کامل صلہ پایا اسی خدمت کا اس نے کلام حق ، احادیث نبی کی خدا کے ذکر ، یاد مصطفیٰ سے خدا کے ذکر ، یاد مصطفیٰ سے خابم ، خادم دیں ، مرد مومن شکوہ و شان امت اس کی ہستی وہ تصویر صفا و صدق و اخلاص رکھا جائے گا بے شک دیر تک یاد ہوا پیوند خاک آخر اسی میں نواز اس کو الہی مغفرت سے نواز اس کو الہی مغفرت سے اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس

محمر عبدالقيوم طارق سلطان يوري





